

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



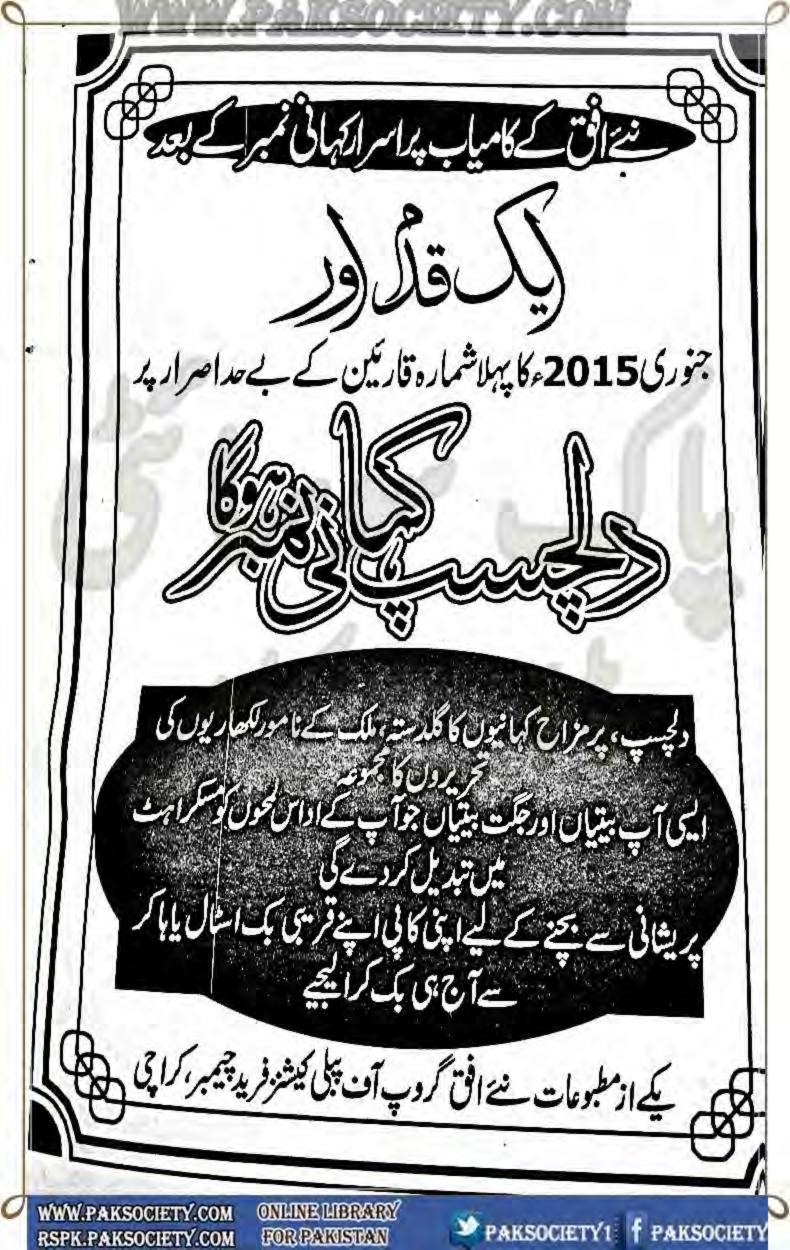

|                       | ابتدائيه الملاكلة                                                      |                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10                    | مشاق احرقريثي                                                          | دستک                                                            |
| 12                    | عمران احمد                                                             | گفتگو                                                           |
| 19                    | طا ہر قریش                                                             | اقسراء                                                          |
|                       | نفرق كهانيال                                                           |                                                                 |
| 21                    | ساحجيل سيد                                                             | سخت ليق زده                                                     |
| 73                    | ا بوضياءا قبال                                                         | بادگار                                                          |
| 77                    | امراداجد                                                               | چشم براه                                                        |
| 81                    | נויטַק                                                                 | پیناه گزیں                                                      |
| 87                    | خورشيد پيرزاده                                                         | متقبلساز                                                        |
| 137                   | سويرافلک                                                               | سيادارل                                                         |
| 139                   | محرسليم اخر                                                            | مقدركامكندر                                                     |
| ا ما ک اسٹے ڈیم کراچی | سن مطبوعب ابن حسسن پرنشکب پریسس<br>ب مرزعب دانشه هارون روژ صب در کراچی | پلشرمشتاق احسد متسریثی پرنوجسیل حس<br>دفتر کا بتا: 7 مسسرید چیس |

| 185 | حسيب جوادعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شهب رخب را بی |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 197 | محداعظم خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سنگ دل        |
| 219 | وقارالرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نوبهار        |
| 227 | خان شفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پہسلاانفتلانی |
|     | العلامال المراكبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 143 | امجدجاويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قلت درذات     |
| 255 | هميم نويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مگن سنگھ      |
|     | يتقابل المراكزة المرا |               |
| 249 | حا فظشبيراحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | روسانی عسلاج  |
| 251 | عفان احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذوق آگھی      |
| 253 | عرامراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خوسشبوخن      |

## ست مشتاق احمد قریشی

### جانے پھرموقع ملے كهند ملے ....!

ایک سحافی اورایک فوجی سیابی میں کئی قدریں مشترک ہوتی ہیں۔فوجی سیابی ملکی سرحدوں کی حفاظت و چوکسی کرتا ہے۔ توصیافی بھی ایپ ملک وتوم کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بی نہیں کرتا بلکہان کی تعمیر ورَ تی بھی کرتا ہے۔ ایک سیابی كانتهارا كراس كى تلواز بندوق اس كاسلحه بوايك صحافى كا كاغذ وقلم اس كاسلحه بوتا ب\_ايك سيابى كاجوال مردى حب الوطنی شجاعت وجرائت زیور موتا ہے تو ایک صحافی کاقلم اس کاعلم وتجربه اس کی ذبانت دیانت دادری وباریک بینی دور بینی اس کا ہنر ہوتا ہے۔جس طریح ایک سیابی اپنے اسلحہ کے استعال کا ماہر ہوتا ہے ایسے ہی ایک سحافی اپنے قلم کا ماہر ہوتا ہے سیابی تو صرف سابی موتا ہے کین ایک حقیق محانی محانی مونے کے ساتھ ساتھ ایک سیابی بھی موتا ہے۔ جس طرح ایک سیابی کی تخطرح كى ذمدداريال اورفرائض ہوتے ہيں ايسے بى ايك صحافى كى بھى ذمددارياں اور فرائض ہوتے ہيں۔ جس طرح ایک سیای کی تربیت کی جاتی ہے ایسے ہی ایک صحافی کی تربیت کی جاتی ہے اسے بھی بھٹی میں تینا ہوتا ہے تب جاكر كهيس وه كندن بنماً ہے۔مولا تا حسرت موہانی مولا نا ظفر علی مولا نا شوكت علی اور بہت سے نام ورصحافی اہلِ قلم بول بی راتول رات یا ایک دن میں پیرائیس ہو گئے تھے۔انہوں نے علم کے ساتھ راتھ وقت کے بوے رگڑے کھائے تتھے لیکن آج کے دور میں ہرطرف ہر طرح سے جا ہے وہ تجارت ہونو کرئی ہوتعلیم ہوکہ سیاست ہرکوئی را توں رات اپنی منزل یالیما جا ہتا ہے طالب علم ہوکہ استاد دونوں ہی شارٹ کٹ کے پھیر میں رہنے ہیں استاد کم ہے کم وقت میں زیادہ ے زیادہ علم باشنے کی میلانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ نوٹ سمیٹنے کی تک دود میں مصروف رہتا ہے ادر شاگر دجلد ازجلہ بغیر پڑھے لکھے ڈگریاں حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں چاہے جٹے یا بٹی کی شادی کرنا ہو یا کسی کو ملازمت دینا ہویا دوئ اور دشمنی کا تعلق قائم کرنا ہواس کے لیے مدمقابل کے حسب نسب کے بارے میں جان کاری حاصل کی جاتی تھی اب تولوگ اسے بیٹا بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی چھان پھٹک کرنا تو دور کی بات اکثر معمولی پوچھ تا چھ تك نېيں كرتے بس چٹ منتنى بٹ بياه رجاد ہے ہيں۔

کسی تاریخ کی کتاب میں بڑھاتھا کہ ایک بارملکہ ہندوستان نور جہاں لال قلعے کے جمرو کے سے مختر بیت پانے والے فوجی افسران کومیدان میں شمشیرزنی کھڑ سواری نیزہ بازی کی مشق کرتے و کھوری تھی کہ تب ہی اس کی نگاہ ایک فوجی جوان پر پڑی یوں توسب ہی جوان پینے میں شرابور ہورہ تھے کین وہ بڑے سلیقا وراہتمام سے اپنی قیص کی جیب سے رومال نکال کے اپنا پسیند پوچھتے تھے اور رومال والیس اپنی جیب میں رکھ لیتے نیکن ایک جوان جیسے و کھے کرملکہ چونک گئی تھی اپنے باز وکواسی جہرے کا پسیند پونچے دہا تھا ملکہ کو بڑی تھویش گئی اپنی تھی اپنی تھی اور ایس سے دریافت کیا کہ اس نوجوان کا فائدانی پسی منظر کیا ہے اس کا تعلق کس موتی اس فوج والی کی تو وہ ملکہ کے رویرو حاضر ہوا کئی کہ سی خاندان ہے ہمالارتے مہلت مانگی اور پھے دن بحد جب اس کی تحقیق مکمل ہوگئی تو وہ ملکہ کے رویرو حاضر ہوا اور بیان کیا کہ تھی۔ ماری کی تعقیق مکمل ہوگئی تو وہ ملکہ کے رویرو حاضر ہوا اور بیان کیا کہ تھی۔ ماری کی تعقیق مکمل ہوگئی تو وہ ملکہ کے رویرو حاضر ہوا اور بیان کیا کہ تھی۔ ماری کی تعقیق مکمل ہوگئی تو وہ ملکہ کے رویرو حاضر ہوا اور بیان کیا کہ تھی۔ میں نوجوان کا پردادا تان بائی تھا اور تندور پر دو ٹیاں پکا تا تھی۔ ملکہ نے اس نوجوان کونوج کی ذمہ داری کے ایس کی تو تین کرارو دیے ہوئے اسے فوج سے رخصت کردیا۔ سالار سے کہا ہمیشہ یا در کھوکہ تھی کی تا چیرا چھی صحبت ہے ہیں

2014 مسمبر 2014

برلتی اگریہ جوان فوج میں رہتا تو اپنی چھوٹی نسبی سوچ کے ہا عث کسی لشکر کی سالاری کا اہل نہیں ہوسکتا تھا اور نہ ہی کسی بڑے معرکے کوسر کرنے کا اہل ہوتا فوج کے نظم وضبط اور تو انین کو بغیر کسی لحاظ کے تو ژ تار ہتا اور مجھتا کہ جوجی کررہا ، وب وہی درست ہے کیونکہ جب اس سے اپنی آشنین سے بسینہ یو مجھنے کی بابت ہو چھا کیا تو اس نے بڑی جیرانی ہے کہا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے کیا ضروری ہے کہ رومال سے ہی بسینہ خشک کیا جائے۔

یکی حال آج ہماری صحافت اوراہل صحافت کا بھی ہو چکا ہے مخافت کو ایک مقصد ایک تحریک کے بجائے اب ایک صنعت ایک کاروبار میں بدل دیا گیا ہے تمام اخلاقی ساجی ذہبی اقد ارکااب صحافت سے تعلق نوٹ چکا ہے سحافت کو اب محافت کی ذریعی آمدن بنالیا گیا ہے۔ اب اہل صحافت کے سب نہیں مگرا کھڑ لوگ صحافت اس لیے اپناتے ہیں کہ صحافت کی آٹر میں شکار کھیلتے ہیں صحافت کے لیے شکار کھیلتے ہیں صحافت کے لیے اقد ارکی کوئی قیر نہیں اب جس کا جی جا ہے وہ صحافی بن جا تا ہے حداثو یہ ہے کہ بے ضروخت کرنے والا جراح اراح مزدوری اقد ارکی کوئی قیر نہیں اب بی بی بیٹھ کر کی طرح کرنے والا ہویا قصاب نان بائی بس تصور اسالکھ پڑھ لیکن کے گھڑ گوگ جو کا نج اور بو نبورٹی کی کینٹین میں بیٹھ کر کی طرح کرنے والا ہویا قصاب نان بائی بس تصور اسالکھ پڑھ لیکھڑ گوگ نہیں تکوار چلاتے ہیں نہ کی ہزے کی آبروکا خیال ہوتا ہون کی کہ ایسا کو مور پر خراب کی تعلیم ایسے لوگوں کو مزید خراب کر دیا گئے گئے ہیں۔ ایسے جوالے کھیلئے کو گھر نہیں بھا نہ کہ کہ جو باتا ہے اور ایسے جیالے کھیلئے کو گھر نہیں بھا نہ کہ خوراب کی خبر نہیں جوالہ کی خبر نہیں ہوئی وہ اور وں کی خبر لے مالکھڑ کا بھتے ہیں۔ ایسے بہت سے خود کو صحافی کہتے بچھتے ہیں جنہیں خودا ہے نسب تک کی خبر نہیں ہوئی وہ اور وں کی خبر لے اور لگارے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سے خود کو صحافی کہتے بچھتے ہیں جنہیں خودا ہے نسب تک کی خبر نہیں ہوئی وہ اور وں کی خبر لے اور لگار ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سے خود کو صحافی کہتے بچھتے ہیں جنہیں خودا ہے نسب تک کی خبر نہیں ہوئی وہ اور وں کی خبر لے اور لگار ہے ہوئی ہیں۔

ایسے بی آج کے دور میں اخبار نکالنا قوم کی خدمت کرنا ملک دقوم کی نظریاتی حد شوں کی حفاظت کرنا نہیں رہا بلکہ اخبار
کے دور پر حکم ران اور حکومت ہے ایے آئے ترجی کا موں پر پردہ لوانا اور کا لے کرتو توں ہے دولت کہ انہو گیا ہے اب
تو آستہ ہتدہ ہوفت آرہا ہے کہ حقیقی نام دراہل محافت رخصت ہوتے جارہے ہیں اور تھیکیداڑ جو کیدار چو بدائیم کے
حضرات اپنے سرمائے کے بل ہوتے پر دو ممبر کی دولت سے اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ پوتی کے لیے کوئی اخبار کوئی جریدہ
حقیقی اور دیانت داراہل قلم اہل صحافت بھی میدان کل ہیں ابھی موجود ہیں جن کے داستے مخصن اور دشوار ہوتے جارہے
ہیں لوٹ مادکر نے والے بلیک میل کرنے والے اسے داستوں کی دکا وائی ہم ہت بچھے رہ گئے دکھو جو الے دیکھوٹ سے
میں کوٹ مادکر نے والے بلیک میل کرنے والے اسے داستوں کی دکا وائی بہت بچھے رہ گئے دیکھوٹ انے کی کوششیں
میں کرنے سے درائی ہم کرتے مقابلے کی دوڑ میں آئے تھی صحافت تھیقی صحافی بہت بچھے رہ گئے دیکھوٹ انے کی کوششیں
ہیں کہ زرگی ہزاروں دولت کی چیک سے سورت کی کوٹ کی موجود ہیں جو سے بارہ جو ہیں ہو صحافت سے
ہیں کہ ذر کی ہزاروں دولت کی چیک سے سورت کی دوڑ میں آئے کوٹ کوٹ کا اور جھنے والے جو دیس کوٹ میں ہوتے ہیں اس کا اندازہ بخو بی کی حالے میں مارے ہیں اس کا اندازہ بخو بی کی موجود کی موجود کی دوٹ میں کر انوں کو بلیک میل کوٹ الموس کی آئے میں میں انوں کو بلیک میل کرتے افتد ادمیں اپنا جو بیسے ہیں بھر اس کی آئے میں میں انوں کو بلیک میل کرتے افتد ادمیں اپنا حصر حاصل کرنا جواج ہیں کہر موقع ملی کے شرور کی دوٹ کی اور کی کوٹ کی دولت کے ڈھیر جو کر کرنا شروع کر کرنا شروع کرد سے انداز اور کوٹ کرنا سے میں کرد سے ہیں کہ کوٹ کرنا ہی ہیں کہ کوٹ کرد ہیں جو میں ہے ہمیں کوٹ کرنا شروع کرد ہیں کہ کوٹ کرد کے دولت کے ڈھیر جو کرکا ہے ہمیں کوٹ





#### عمران احمد

" حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور بیا شارہ ندفر مایا ہو کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان ( کامل ) نہیں اور جس میں عبد ( کی پابندی ) نہیں اس کا دین ( کامل ) نہیں ۔"
( کی پابندی ) نہیں اس کا دین ( کامل ) نہیں ۔"

عزيزان محترم .... سلامت باشد

وسمبر کاشارہ بعنی عیسوی سال کا آخری نے افق حاضر مطالعہ ہے آپ قارئین نے جس طرح خوفنا ک کہانی نمبرون اورٹو کی پذیرائی کی اس نے ہمار ہے خون اور حوصلوں میں چار گناا ضافہ کردیا ہے۔شکریہ بلکہ بہت بہت شکریہ۔اب دسمبر میں آنے والا شارہ بعنی سال نو کا پہلا نے افق دلچیپ کہانی نمبر ہوگا۔ اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں قارئین سے بھی گزارش ہے کہوہ اس حوالے سے اپنی تحریریں ، روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے دلچیپ واقعات کی روداد جلد سے جلد ارسال کر کے اپنی شرکت کو بھی بنا نمیں ، یا در کھیں آپ کا بےلوث تعاون ہی نئے افق کی ترتی اور حسن کا ضامن ہے۔

ملک کے حالات جوں کے توں ہیں، کراچی سونا می طوفان سے کنوں سے نے گیا، بجیب حوصلہ مند ہیں ہے وہ م، ذرا بھی بتاہی سے نہ تھرائے۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ بجائے اپنے بچاؤ کی مذاہیر کرنے کے لوگ جوق در جوق طوفان کا استقبال کرنے ساطل کا رخ کررہے تھے۔ شاہد اللہ توالی کو توام کی بھی ادا پہند آگئی ہوجس نے اسے طوفان کا رخ موڑ نے پر مجبور کردیا۔ بھی حال لا ہور میں وا ہمہ بارڈر پردیکھنے میں آئیا۔ ایک دن دہشت گردوں نے خود کش دھائے میں سر معصوم شہر یوں کی جان لے کرعوام سے حوصلوں کو توڑ نے کی کوشش کی لیکن الحظے روز اس سے بھی بوی تعداد میں عورتیں، نے مرداور بزرگ آنہیں جیلنج کو توڑ نے کی کوشش کی لیکن الحظے روز اس سے بھی بوی تعداد میں عورتیں، نے مرداور بزرگ آنہیں جیلنج کے جذبوں کو درست سمت دے سکے ۔ جس دن الی قیادت کی ضرورت ہے۔ جوان کے ارادوں اور قربانی کے جذبوں کو درست سمت دے سکے ۔ جس دن الی قیادت لوگوں نے تیار کر کی تو عوام کا یہ ہے ہم ما نبوہ کیرا گیا۔ اس وقت تک کوئی لغیری کا م نہیں کرسکتا جب حک وصلہ اور تو فیق عطافر مائے ، آئیں بہلو پر ایک قوم میں کس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں؟ فرصت کی گھڑیوں میں سے چند لھے کشید کر کے اس بہلو پر ایک قوم میں کس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں؟ فرصت کی گھڑیوں میں سے چند لھے کشید کر کے اس بہلو پر ایک قوم میں کس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں؟ فرصت کی گھڑیوں میں سے چند لھے کشید کر کے اس بہلو پر ایک قوم میں کس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں؟ فرصت کی گھڑیوں میں سے چند لھے کشید کر کے اس بہلو پر قرر موجے گا۔ اللہ رہ العزت ہمیں اپنی حالت بد لئے کا حوصلہ اور تو فیق عطافر مائے ، آئین ۔

| ولچيپ تمبر           | جنوری میں  |
|----------------------|------------|
| سای جرائم نمبر       | مارچ میں   |
| طنزومزاح فمبر        | مئی میں    |
| آپ بین نمبر          | جولائی میں |
| خوفناک و پراسرارتمبر | تتبر       |

ابآيئايخطوط كيطرف

ويحانه سعيده .... اهوو. محرم عمران صاحب السلام يكم ملك آج كل دهرني دي اوردهرنے أنھانے كى ليب ميں بے قادرى صاحب نے دهرنا اٹھاديا مجھے دكھ معصوم عوام پر ہوتا ہے جو ان میفاد پرست بازی گروں کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان دھرنوں میں جب آ نسوکیس اور صرف ربری گولیاں استعمال ہوئیں اور ہمارے کاغذی لیڈرا نقبلاب کا نعرہ لگانے والے خود بلٹ پروف گاڑیوں میں اور کنٹینرز میں حیب گئے اور بے جارے توام زخی ہو کراسینالوں میں بھنچ گئے ان دھرنوں اور کھلاڑی عمران کے میوزیکل کنسرٹ کی وجہ ہے گئی خواتین کوطلاق ہوئی یہاں تک کہ ان وھرنوں میں بچوں کی پیدائش ہوئی اور ہمارا ملک ان لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں تماشا بن کررہ كيااب ايك صاحب في مي لي كرو يل كرلي ياسيت كريدالله بهتر جانتا ب كيكن دوماه عوام كا جونقصان ہوا ہے اس کا تا وان کون دے گا .....؟ بیلحہ فکریہ ہے ان دھرنوں ادرجلسوں کا حصہ بننے والے لوگوں کے لیے، اللہ ان کوشعور دے۔اب ہوجائے کہانیوں کی بات،سرورق پررات کا اندھیرا ہوتا تو ہارر لگتا آئی شہناز آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نیمار ہیں۔ سکٹ ول سون کا کارڈ جھیجتی اور آپ کی صحت یا پی کے لیئے وُعا بھی کرتی ۔ خورشید صاحب کی مستقبل ساز زبر دست جار ہی ہے زریں صاحبہ کی ابور ج تنهانی تھی شہنی صاحبہ کی کہانی کا اختیام اچھانہیں لگا کیونکہ مسلمانوں میں نن بننے کا تصورنہیں دین کی تروج شادی کر ہے بھی کی جاسکتی ہے سلمی کی کہانی کی اہم بات بیہے کہانسان گناہ کر کے دنیا ہے ہے سكتا ہے برائيے ضمير سے نہيں اور جس كاخمير پچھتائے اسے اللہ بھی معاف كرديتا ہے ارشد صاحب كى ديدبان ختم ہوگئی اچھااور مخضر پيغام تھا خليل جبار کی کہانی کا موضوع پرانا تھاامجد صاحب کی قلندر ذات ولچیب جار ہی ہے رفعت صاحبہ کی کہانی اچھی ہے کیونکہ اللہ جب طالم کی ری دراز کرتا ہے تو اسے وہ اپنی کامیاتی شخصتا ہے جبکہ انجام برائی کا براہی ہوتا ہے اقبالِ صاحب کی کہانی دلچسپے تھی جاوید صاحب کہانی پرتھوڑی محنت اور کرتے تو ذیادہ دلچیپ ہوسکتی تھی شمیم صاحب جگااب پنجاب کے بعد بھارت کہانی پرتھوڑی محنت اور کرتے تو ذیادہ دلچیپ ہوسکتی تھی میں بھی ڈاکے ڈالنے لگاہے بیچارہ کب تک ڈاکو بنارہے گا آپ سب لوگ جو نئے افق کے قاری اور یں ورمیری شاعری پند کرتے ہیں اُن کی میں مظاور ہوں عمران صاحب کہانی عجیجی ہے اُس لکھاری ہیں اور میری شاعری پند کرتے ہیں اُن کی میں مظاور ہوں عمران صاحب کہانی عجیجی ہے اُس بیجاری کوبھی تھوڑی کی جگہ دے دیں اب اجازت چاہوں گا دعاؤں میں یا در کھیے گا۔

ورور و مرون و المسلم منگلا ديم. محترم وكرم جناب عمران احمرصا حب سلام شوق،

نومبر کا نئے افق پیش نظر ہے ٹائٹل جھیل سیف الملوک کا منظر پیش کر رہا ہے مگر ایک خونخو ارریجھ نے خوفز دہ کردیا۔ بہر حال مصور کو داد دین جا ہے کہ اتنا بیارا ٹائٹل بنایا جس سے نیخے افق کی انفرادیت کو جار چا نیرلگ گئے۔لائق صداحر ام جناب مشتاق احمقر کٹی نے دستک میں دہشت گردی کے بارے میں جو خَفَا كُتِ بِيانِ فِر ماتے ہیں وہ روز روش کی طرح ہیں ان کے لکھے سی ایک لفظ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کاش ہم باشعور ہوں تو ہمار ہے تمام مسائل حل ہوجا ئیں عمران بھائی گفتگو کے آغاز میں آیے نے حسب سابق بڑی پیاری حدیثِ بیان فرمائی ہے جس میں جھوٹے انسان کی پیچان بیان فرمائی گئی ہے اپنی باتِ میں آپ نے نئے افق کوسنوار نے میں اپنی سعی کاملہ کے بارے لکھا ہے جو حرف حرف سے ہے گفتگو میں کرسی صدارت پراس بارآ پی شهناز بانومتمکن بلکه جلوه افروزشیں ان کی محفل سے طویل غیر حاضری کی وجہ بڑی معقول ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطافر مائی خداانہیں ہمیشہ صحت مندر کھے، آمین ۔شہناز آپی آپ کے بیٹے اور بہوکا سفر حج ان کواورآپ کومبارک کرے اللید کریم اپنے پیارے گھر اور اپنے پیارے حبیب کے در پران کی حاضری کوشرف قبولیت بخشے اور وہاں مانگی گئی ان کی ہر دعا کوشرف قبولیت بخشے، آ میں ۔ آپی آپ اب محفلِ میں تشریف لاتی رہیں آپ نے بدیج فرمایا بہت ہے پرانے ساتھی محفلِ سے سل غیرحاضرر ہے گئے ہیں جس سے محفل کا رنگ بہت پھیکا پڑ گیا ہے کاش وہ سب لوٹ آئیں تو محفل کا پرانا رنگ لوٹ آئے اور رونقیں بحال ہوجا ئیں۔محتر مہ طاہرہ جنیں تارا صاحبہ ایک اچھے اور بھر پورتبھرے کے ساتھ تشریف لائیں شکر ہے پرانے ساتھیوں میں سے کوئی تو ڈاپس لوٹا۔ پلیز اب با قاعدگی کے ساتھ تشریف لائی رہیں پیارے بھائی ابن مقبول جادید احمر صدیقی صاحب کا خط بہت خوب صورتِ تھا۔ بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اصلاح آپنے گھرے شروع ہونی جا ہے کہتے ہیں کہتم برائی چھوڑ دوادر مجھو کہ دنیا میں ایک برے بندے کی کمی ہوگئی ہے اصلاح اپنے گھر سے شروع تریں سے تو ہے بارآ ور ہوگ آپ نے میرے شاعری کو پسند فر مایا آپ کا نے حد شکر گزار ہوں۔ خدا آپ كوشادوآ بادر كھے، آمين - ملتان شريف سے بھائى مجيداحر جانى صاحب تشريف لائے ہيں بھائى موسف ويكم آپ نے محفل كى رونق كودوبالا كيا ہم شركامحفل آپ كوخوش آمديد كہتے ہيں تشريف آورى ميں ناغة ہيں ہونا چاہیے آپ نے جن نیک خیالات کا اظہار فر مایا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ادیب سمیع جس صاحب کے طویل خط نے مزہ دیا۔انہوں نے کھیری کھری یا تیں سنائی ہیں ان کے علاوہ انجم فاروق ساحلی اسلم جاويدا ورعبدالما لك كيف صاحب البيخ تفرخطوط كساته محفل ميں تشريف لائے اس بارا متخاب تقم نثر خوب رہا۔

ایک میں میں ایک اسلام علیم! ماہ نومبر کا پر چہ 122 کتوبر کی شام کو ملا۔ سرور ق حسب معمول منفر داور قابل دید ہے جس کے لیے بنانے دالے ہاتھ تعریف کے مستحق ہیں فہرست پرنظر ڈالی تو اپنی کاوش موجود پاکرخوشی ہوئی آپ کا بہت شکر بیاور مہر بائی۔ کوشش تو بہی ہوگی کہ ہر ماہ ایک کہائی کھ کر ارسال کروں ان شاء اللہ۔ آگے بوھے تو مشاق احمد قریش صاحب کی دستک سنائی دی بہت خوب، آپ نے بیلکھ کر کہ پولیس کا نعرہ بدل گیا ہے۔ جو کیہ ہے کہ پولیس کا فرض ہے مرمت آپ کی۔

الرفق (4) حسمبر 2014

پولیس کیآ تھیں کھولنے کی کوشش کی ہے جو یا تو ہاتھی کے کاب میں سوئی ہوئی ہے یا جان ہو جھ کر کبور کی طرح آسميس بندكر لي بي كرا چي كے حالات ير ہر ياكستاني كي آسكيار ہے اب برھتے ہيں إلى پیاری محفل کی طرف۔ بہن شہناز بانو کانی عرصہ نے بعد محفل میں آئی ہیں اورا پی غیر حاضری کی وجہ بھی بتائی ہے۔ بہن اللہ بزرگ و برتر ہے دعا گوہوں کہوہ آپ کے ہاتھ کی تکلیف دورکرے ،آبین ۔ بھائی کو یا د کرنے کا بے حدشکر ہے۔ طاہرہ جبیں تارا بھی کافی عرصہ بعد تشریف لائی ہیں اور اپنے دلچپ تبھرے سے حفل کی شان بڑھائی ہے۔آ پ کی طرح میں بھی جا ہتا ہوں کہ غیر حاضر بہن بھائی جلدا زجلد محفل میں حاضر ہوں۔ ریاض حسین قمر بھائی کیسے ہو؟ دیکھیں آپ بہن بھائیوں کی دعاؤں سے دوبارہ اعتراف جرم کے نام ہے کہانی لکھی ہے جواس شارے میں موجود ہے۔اس کو پڑھ کررائے ضرور دیجیے گا میرا تبھرہ پسند کرنے کا بےحد شکر ہے۔ جاویداحمصدیقی بھائی یاد کرنے کا بےحد شکر ہے،مہر ہائی اور نوازش اس بارآ پ کی کہانی بیندآ ئی۔ وعاہم پاس طرح لکھے رہیں مے اور خوب سے خوب ترکی علاش میں ر ہیں مجید احمد جائی کا خط بھی اچھا ہے او یب سمیع چن فرام حیدر آباد بھائی آپ نے بالکل سچی باتیں لکھی ہیں کیکن پتائمیں برف کب مجھلے گی۔عوام کو بے وتوف بنایا جارہا ہے ہم اگر صرف بیسوچیں کہ ہم سب ے پہلے پاکستانی ہیں اس نے بعد باتی کچھ ہیں تو کافی مسکے علی ہو سکتے ہیں عبدالما لک کیف، محراسلم جادیدادرا عجم فاروق ساحلی کے مختصر خط بھی محفل میں اپنی موجود گی کا احساس دلا رہے ہیں۔اب بات ہوجائے باقی سلسلوں کی ،خوشبونخن میں سب کی کاوشیں اورا نتخاب اچھاہے ریاض حسین قمر ، قدیر را ناعمر فاروق ارشداورر یحانه سعیده ٹاپ پر ہیں۔ ذوق آگی ہیں اس بار دلنوازشاہ ،ساریہ چوہدری ،مختاراحمہ اور فرح زینٹ کا انتخاب و آ کوچھو گیا۔ اِللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ کتر نیں نہ ہوینے کے برابر تھیں۔اب بره هيتے ہيں کہانيوں کی ظرف جگت سنگھ کی سولہویں قسط حسب معمول زبر دست تھی۔خورشید ہیر زادہ کی نقبل سازایک اچھی کاوش ہے۔غزہ کی سسکیاں کے کیا کہنے۔زریں قمرنے خوب لکھا سلمٰی غزل کی زخم ول بھی پیندآئی۔ آسان کی مھوکر ایک سبق آموز کہائی ہے بیہاں پیمٹال صادق آتی ہے کہ اب پچھتا نے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت، باتی کہانیاں ابھی پڑھتہیں سکا اب اجازت یار زندہ

مبارك حسين .... چيچه وطنى محرم عمران بعائي السلام عليم -الله عا عا ع كرتمام . لوگ بخیروعانیت ہوں۔اب تو بس بہی دعاہے کہاللّٰہ پاک ہمارے ملک کے حکمرانوں کو نیک ہدایات وت بررت میں جواب دہی کا خوف عطافر مائے ، آمین کیونکہ اللہ تعالی جتنی بردی ذیمہ داری عطا کرتا ہے حساب بھی ای طرح لیا جائے گا۔نومبر کا نیخ افق اپنے مقررہ وقت رمل گیا تھا۔ٹائٹل ہر باری طرح اس ساب ن الراجي منفرد تفا۔ گفتگو کی مخفل میں تمام ساتھیوں نے خوب لکھا۔ ہر کسی کی تحریرا پی جگہ اچھی تھی۔ المجم ہوں فاروق ساحکی آپ کی کہانیاں پڑھے ہوئے کانی دن ہو گئے ۔ ریاض بٹ اب آپ کے مہروں کی تکلیف کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کوصحت عطا فرمائے۔ فقیرانگاہ صاحب کافی دنوں ہے مخفل سے غائب ہ میاحاں ہے۔ اسدساں اپ رے اس کی اس کی اس کے بین اپنے نے افق کی جانب دستک ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلداز جلد حاضری لگوا کمیں۔اب آتے ہیں اپنے نے افق کی جانب دستک 2014 Hama (5) (3-21)

میں جناب مشاق قریشی صاحب نے بہت بہترین بات کی ہے۔ اقر اُمیں بھی طاہراحمد قریش نے بہت تھی باتنی ہے۔ اقر اُمیں بھی طاہراحمد قریش نے بہت تھی باتنی ہیں۔ کہانیاں سب بی اتبھی تھیں ۔ سلط وار میں جگت شکھ بہت خوب جار بی ہے، مستقبل ساز بھی خورشید پیرزادہ کی بہترین کاوش ہے۔ قلندر ذات کے تو کیا بی کہنے ۔ روحانی علاج کے ذریعے حافظ شہیرا حمد جس طرح و تھی انسانیت کی خدمت کررہے ہیں اللہ سے دعاہے کہ ان کواس کا م کا بحر پوراج عطا قرمائے۔ خوش بوخن میں تمام کو کول کا کلام بہت خوب تھا۔ عمران صاحب سے گزارش ہے کہ ذوق آ گہی کے صفحات بڑھا تمیں تا کہ قار تمین کوزیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے ۔ آخر میں اللہ بزرگ و برتر سے دعاہے کہ ہم سب پر دم فرمائے ہمیں امان والی زندگی اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اور جذبہ حب الوطنی عطافرمائے۔ آئیں

عبد الرحمان .... كواچى. محترم جناب عمران بهائي السلام عليم ورحمته الله \_الله كريسب لوك جيريت سے ہوں اس مرتبہ نے افق مہينے كة خرميں ملا - نائنل بس تھيك ہى تھا و كفتگو كى محفل ميں تمام ساتھیوں کے تبھر کے خوب تھے محتر مہشہناز ہانو کافی دنوں بعد محفل میں تشریف لائیں۔اللہ یاک ان کی کاوشوں کواپنی بارگاہ میں تبول فرمائے۔ارشداوران کی زوجہمحتر مدکو نج کی سعادت حاصل کرنے مرد چیروں مبارک باد \_اس کےعلاوہ طاہرہ جبیں تارا کا تبصرہ بھی اچھا تھا۔ریاض قمر ،ابن مقبول ، مجیدا حمد ُجائی محفل کی رونق ہے۔ او یب سمیع چن صاحب بھی خوب دل کی بھڑ اس نکا لتے ہوئے یائے گئے۔ بھائی پاکستان کواگر نیک اورمخلص قیادت نصیب ہوجائے تو تمام فساد ہی ختم ہوجائے کیکن نیک حکمران صرف نیک رعایا ہی کونصیب ہوتے ہیں اس کیے سب سے پہلے ہمیں اسے گریانوں میں جھانکنا ہوگا، اب برصتے ہیں رسالے کی طرف تو دستک میں مشاق احمد قریش صاحب نے بہت کھے سوچنے رمجور کردیا۔ واقعی آج کل غنڈہ گردی اور پولیس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ڈاکو حصب چھیا کرلو گوں کولوٹ رہے ہیں جبکہ پولیس والے دن دھاڑے شہریوں کا خون چوسنے میں لگے رہنے ہیں۔ جگہ جگہ پولیس نا کے دہشتگر دی کی روک تھام کے لیے لگائے جاتے ہیں مگر وہاں صرف غریب شہریوں کونت معے حربوں سے تک کیاجا تا ہے۔اللہ یاک ہماری پولیس فورس کو ہدایت نصیب فرمائے۔متفرق کہانیوں میں مستقبل سازخورشید پیرزادہ کی انتہائی بہترین کاوش ہے۔زریس قمرنے بہت اچھاا نداز تحریرا پنایا۔ مہنی ارشاد کی انو کھا استاد بھی اچھی رہی۔ایک نام دو فنکار نے بہت چھسوچنے پرمجبور کردیا۔اس کے علاوہ زخم دل، بهيشريا ، اعتراف جرم ، آسان کی تفوکر ، گوشه سیرت اوروضع دار بھی اچھی تجریریں تھیں ۔سلسلے وار ناول میں سب سے پہلے دید بان پڑھی اختیامی قسط تو تع کے مطابق بہت بہترین تھی۔ قلیدر ذات کی قسط بھی اچھی ربی عجت معلی جری تیزی کے ساتھ اپنے اختام کی جانب برده ربی ہے۔ مستقل سلسلوں میں حافظ شبیر احمركي خدمات قابل قدربين \_خوشبوخن اورذوق أستجي كاتمام انتخاب بهت خوب تفايه زين المحين شانى .... كواچى. فغانق نوم 2014 وايخ فوب صورت اوردكش تاكش ہے مزین تفامگرائے حسین منظر میں آپ نے بھیڑیے کے خون خوار تیوروں ہے بھی آگاہ کردیا۔مشاق احد قریش اپن قابل فہم گفتگو کے ساتھ حاضر سے۔ ہم نے اپن ناقص عقل ، ممملی پر قابو یانے کے لیے

**قریش صاحب کے لکھے کو بہت غورے پڑھ کر چھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آرا پی میں جرائم کی ش**ے میں اضافہ وقت پر جرم کی روک تھام نہ ہونا پولیس کی نا اہلی ہے۔ قابل اور فرنس شناس نو جوان و مصلے کھانے پرمجبور ہیں۔جبکہ پولیس ڈیارٹمنٹ میں کالی بھیٹریں صرف اینے مفاد کی خاطر کام کررہی ہیں۔ تھسی کی مجبوری ہے بسی سے فائدہ اٹھانے کے رویے ہے کراچی کیا پورے یا کستان کے حالات کوئبس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لوٹ مار میں ان لوگوں نے سب کو فکسٹ دے دی ہے۔ اللہ انہیں ہوا یت نصیب فرمائے ، آمین ۔اب چلتے ہیں محفل یاراں کی جانب۔ابتدائیہ میں جوحد بث بیان کی گئی اس نے ول و د ماغ کے درواکرویے ۔ شہناز بانوصاحبہ کافی دنوں بعد تحفل میں تشریف الائمی مکرا پی غیر حاضری کی معقول وجہ کے ساتھ۔اللہ یاک ان کی خد مات کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فر مائے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔شہناز بانو کے صاحبزادے ارشد علی اور ان کی اہلیہ کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے پر ڈھیروں مبار کیاد محفل ہے بہت ہے ساتھی غیرحاضرر ہے تمام لوگ ہر ماہ حاضری کو یقینی بنائیں، کیونکہ جننے لوگ ہوں سے آتی ہی محفل میں رونق رہے گی۔ باقی نتمام ساتھیوں کے خطوط بھی بہت اچھے تھے۔ اللہ آپ سب کوائی امان میں رکھے۔ کہانیوں میں سب سے پہلے دید بان کا آخری حصہ پڑھا۔ارشدعلی ارشد نے بہت عمر کی کے ساتھ کہانی کا اختیام کیا۔قلندر ذات امجد جاوید صاحب کا بہت بہترین نادل ہے۔ جگت سنگھ کا اب اختیام کردینا جاہیے۔ مستقبل ساز خورشید پیرزادہ کی بہترین کاوش ہے۔ زریں قمرِ نے بہت اچھے طریقے سے غزہ کی سسکیاں قلم بند کی شہنی ارشاد کی انو کھا استاد کچھے ماورائی سی لگی۔ آسان کی تھوکراورایک نام دوفنکار کے مصنفین اتن الحجھی تحریروں کے لیے مبارک باد کے ' مستحق ہیں۔ بھیٹریا، زخم دل، گوشہ سرت، وضع دارتمام تحریریں بہت اچھی تھیں۔اب اسکلے ماہ تک کے ,

محمد شيفا .... الهور اللامليم إعمران بعائي اميد بكر بادرة بي كراري فيم نخ أ ا فق کے تمام قارئین بخیریت ہول مے گفتگو میں سب کے تبعرے اچھے تھے۔ نے افق کا ٹائٹل ہمیشہ کی أ طرح خوب صورت تھا۔ اقر أميں طا ہرقريشي صاحب نے بہت اچھي احاديث كا انتخاب كيا جنہيں يڑھ ا كرايمان تازه اورمضبوط موكيا-كهانيان تمام بى الحجي تعين جس كے ليے تمام رائٹرز كومبارك باد \_ جكت سے میری فیورٹ ہے۔انو کھا استاد کی کچھ کچھ مجھآ ئی۔خوشبوخن میں تمام شعراء کی غربلیں نظمیں اچھی ا تنصي - آخريس دعائب كماللد تعالى تمام مسلمانوں پرائي رحمتيں نازل فرمائے آمين

عشمان عبدالله .... كواچى منام قارئين اوركترم مشاق احمرصاحب كوظوص بعراسلام عرض كرتا ہوں۔اس سال ملك كے جو حالات ديكھنے اور مختلف اخبار وجرائد ميں پڑھنے ميں آئے اس ے بی طبیعت ناساز رہی اور ہم سب یہ بی سوچنے رہے کہ اب بیاونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مگر سال کا آ آخرى مهينة شروع موكرسال كواسية اختام كي طرف ليا إاوراون بي كم بيضنا كانام نبيل لياريا. میری طرح اور کتنے ہی لوگ ان بے صفیمرانوں کوغیر مناسب الفاظ سے نواز نے کے ساتھ ان کے باتھوں بے وتوف بنے پر پچھتارہ ہیں۔ خیر دعااور امیدہ کیآنے والا سال ہمارے لیے خوشیاں اور

2014 دسمبر 2014

ہمارے لیے بہتری لے کرآئے گا۔ خاص کران نو جوانوں کے لیے جو ذریعہ معاش کے لیے پریشان ہیں۔اب آتے ہیں تفتیکوی طرف تو جناب سی بھی ادارے میں پہلی بارشر کت کررہا ہوں اس کیے تنقید تو نہیں کرسکتا اور تعریف بھی سوچ سمجھ کر ہی کروں گا۔ ماہنامہ نئے افق پر جب نظرِ پڑی تو خوب صورت ٹائنل پرنظر پڑتے ہی بھیڑیے پرنظر پڑی تو تھوڑا سا خوف آیا کیونکہ جومنظر دن کی روشنی میں جس قدر خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں اتنا ہی خوفناک بھی لیکن جب ابتدائیہ پرنظر کی اور ساتھ ہی ملیل جباری کہانی بھیریاں پرنظر پڑی تواحساس ہوا کہ سے یقینان کی کہانی کا بھیریا ہی ٹائنل پردیا ہے۔ (مداق) خبر بیات مات کی بات ہے۔ کہانیوں میں سب سے پہلے بھیڑ یا پڑھی۔موضوع پرانا ضرور تقالیکن خلیل بھائی نے بہت خوبصورتی ہے لکھااس لیے پڑھنے میں مزہ آیا۔ انو کھااستاد بہت خوب صورت انداز سے تکھی محی تھی اور کاش ایسا استاد ہرایک کونصیب ہو جو دین سے غافل لوگوں کو ترغیب دے غزہ کی سسکیاں ، زخم ول ، ایک نام دون کا راعتر اف جرم آسان کی تفوکر ، گوشه مسرت وضع دار سِب ہی ایک سے بڑھ کرایک تھیں۔خوشبوخن میں محد اسلم جادید کی غزل اور رقید تیم کی ماں کی عظمت پر کھے گئے اشعار دل کوچھو گئے ،اگلے ماہ تک کے لیے اجازت ،اللہ حافظ۔

مصنفین ہے گزارش

الم مسوده صاف اور خوشخط لکھیں. الم مفحے کے دائیں جانب کم از کم ڈیرھانچ کا حاشیہ چھوڈ کر لکھیں۔ المعنع كايك جانب اورايك مطرح وركر كلمين صرف نيلي ياسياه روشناني كابي استعال كرين المن خوشبون کے کیے جن اشعار کا تناب کریں ان میں شاعر کا نام ضرور تحریر یں۔ 🖈 ذون آ مجمی کے لیے جمیعی جانے والی تمام تحریروں میں کتابی حوالے ضرور تحریر کریں۔ جه فونو استیت کهانی قابل قبول نبیس موگ اصل مسوده ارسال کریں اور فونو استیت کروا کراہیے یاس محفوظ رحیس کیونکدادارہ نے نا قابل اشاعت کہانیوں کی واپسی کاسلسلہ بند کر دیا ہے۔ پہلے میں ویے کے خری صفحہ پراردو میں اپنا مکمل نام پتااورم وہائل فون نمبر ضرور خوشخط تحریر کریں۔ جند المفتكو"ك ليه بي وخطوط اداره كو مراه ك 3 تاريخ تك مل جانے جا ہے۔ جندائی کہانیاں دفتر کے بناپر رجنر ڈ ڈ اک کے ذریعے ارسال سیجے۔ آ فرید چیسرز عبداللہ بارون روڈ کرا چی ۔

وسمبر 2014 السمبر 2014





# [حر[ <u>ترتیب: طاهر قریشی</u>

مؤلف مشاق احرقريش الله

الله

تفسير الآيت مباركه ك ذريع الله تبارك وتعالى في تمام انسانيت كور كاه كياب مجهايا ب كدوه إلت عالی ہر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے بہاں جس تعداد کا تذکرہ آیا ہے دہ اپنی عددی قوت کے اعتبار سے کوئی اہمیت مہیں رهتی مقصدانسان کوصرف اس قدر سمجهانا بتانا ہے کہانسان جا ہے جیسی بھی خلوت میں یا جلوت میں ہو کیسی ہی سر کوشیوں میں بات کرر ہاہو یا بلندہ وازوں سے شہروں میں ہو یا جنگلوں صحراؤں بیابانوں میں آ بادیوں کے بے ورمیان ہویا ہے آباد پہاڑوں کے غاروں میں غرض جہاں کہیں بھی ہوگااللہ ہراس جگہ موجود ہوگا جا ہے انسان کم کتناہی چھپٹا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپ نہیں سکتا۔انسان زمین وآ سان میں خلامیں مستدر کے پنیجی ک جہاں کہیں بھی ہوگاوہ اللہ کی دسترس میں ہوتا ہے۔ اللہ اس سے پوری طرح باخبرر متاہے۔اپنے ای علم اور خبر کو وہ ن ہرانسان کے سامنے روز حشر حساب کتاب کے وقت رکھ دے گا اسے بتادیا جائے گا کہ وہ ونیا کی مختصر زندگی میں کے کھلے چھے کیا کھ کہتا مرتار ہاہے۔اس بات کوایک اور جگہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ ترجمہ:۔زمین وا سان کی ہر ہر چیز کا اُسے (پوراپورا)علم ہے جو پچھتم چھیاتے ہواور جو پچھتم ظاہر کرتے ہوا سب اس كومعلوم بے اوروہ تو دلول كا حال تك جانبے والا ہے۔ (التغابن مم) نفسير: الله تبارك وتعالى كي ذات عالى اليي خوبيون اورصفات الهيد كي حامل ہے وہ صرف خالق و ما لك اور <sub>او</sub> یروردگار مدبر بی نہیں ہے بلکہ وہ الیمی ذات وصفات کی ما لک ہے کہ وہ ان اعمال کو بھی بخو بی جانتا ہے جوسب<sup>و</sup> سے پوشیدہ اور خفیہ ہوتے ہیں وہ انسان کے ظاہراعمال کو ہی نہیں جانتا' بلکہ وہ تو پیھی جانتا ہے کہ انسان سے کس سا عمل منے بیجھے اس کے کیا اراد ہے اور نیت ومقصد کا رفر ماہے جو پچھاس انسان نے کیا اس نے بیچھے حقیقت کیا ہے ۔ ایک الیمی حقیقت ہے جس برغور وفکر اگر کمیا جائے تو عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ چونکهالله تعالی کی عدالت روز آخرت میدان حشر میں لکے گی وہیں میزان عدل نصب ہوگی اس روز وہاں ایسا ۔ چونکہاللہ تعالی کی عدالت روز آخرت میدان حشر میں لکے گی وہیں میزان عدل نصب ہوگی اس روز وہاں ایسا ۔ انصاف ہوگا کہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پائی سامنے آجائے گا۔ دنیا میں انسان جاہے جیسے بھی جرائمو اعمال بد كرنا پهرےاس پر نتنے ہی پردے ڈالےرکھے چاہے کی کوکانوں کان خبر نہ ہوتی ہولیکن اللہ تعالی جوانسانوں کی پی ہی ہیں بلکہ زمین وا سان کی تمام مخلوقات کی ہر ہر چیز اور ان کے ہر ہر مل سے جاہے وہ کتنے ہی پوشیدہ کیوں نہ ہویا یوری طرح باخبررہتا ہے۔ پروردگارِ عالم کی ذات ایسی باخبرذات ہے کہ دہ نہ صرف ہمارے ظاہر و باطن سے آگا ہی ر بھتی ہے بلکہ وہ تو ہمارے دل ود ماغ میں آنے والی سوچوں وسوسوں تک سے پوری طرح آگا ہی رکھتی ہے۔ رہے ہیں۔ ونیا کی تمام عدالتیں انصاف مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے جن شواہد کی روشی میں فیصلہ کرتی ہیں اکثر الذ 2014 حسمبر 2014

جىلوں میں وہ تھو کر کھا جاتی ہیں کیونکہ ان کے سامنے پیش کردہ شواہر جو کہتے ہیں وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے میں ان شواہد کی اصل تک ان کی دِسترس نہ ہونے کی وجہ ہے اکثر نصلے درست نہیں ہوتے کیونکہ مجرم اپنے تن میں قیملہ حاصل کرنے کے لئے حقائق کو بدل کرتو زموز کر پیشکر تا ہے عدالت ان حاضر شواہد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی قیصله صادر کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت میں جب عدل ہوگا تو وہاں نہ کوئی مجرم اپنے جرائم پر کسی طرح پر دہ ڈال سے گانہ ہی اس کی کوئی جالا کی ہوشیاری اس سے کام آسکے گی۔ کیونگہ احکم الحا نمین کی عدالت بیں جب جس جس کی پیشی ہوگی ایں کے ساتھ ہی اس کی فردِجرم اور تمام حقائق وشواہد پیش ہوں گے جونہ صِرف انسانوں کے ظاہری یا طنی اعمال پرمشتل ہوں ہے بلکہ انسان نے دِنیا میں جواچھا پراسوچا ہوگا نیت کی ہوگی ان سب کی تفصیل اس کے سامنے آ مھڑی ہوگی سی کو سی طرف بھا گئے کی نہ فرصت ہوگی نہ بی موقع ملے گا۔عدل کرنے والی باخبر مستی کی انگاه سے انسان جیسی ذمددار مخلوق کاند کوئی فعل چھیا ہوگانہ نیت نہ سوج فکر چھپی ہوگی۔اس آیت مبار کہ سے انسان بخو بی اندازه کرسکتا ہے کہاللہ تعالیٰ کی ذات عالی کیسی عالی مرتبت اور بااختیار ذات ہے۔ ایس میں اندازہ کرسکتا ہے کہاللہ تعالیٰ کی ذات عالی کیسی عالی مرتبت اور بااختیار ذات ہے۔ اليي سوج وفكرر كھنے والے جوبہ جاننا جاہتے ہیں مجھنا جاہتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ كون ہے؟ كيا ہے المبين قرآ ب الميم رحكم اللي كيم مطابق تدبر كرنا جائي توانبيل معلوم موجائے گاكه الله تعالی كی ذات عالی كيائے كيسى ہےاور كيوں ہے؟ ذيل كى آيات يہى دعو تند تر دے رہى ہيں يوں تو پورا قرآ بن پاك الله كے وجود برگوائى دے رہا ہے۔ سورۂ الروم الیمی ہی سوچ والوں کی ہدایت کا سامان مہیا کررہی ہے خصوصاً الروم کی آیت ہے ہے لے کراہ شک کی آیات دعوت فکرد ہے رہی ہیں بہال صرف درمیان کی تین آیات پیش کی جارہی ہیں۔ ترجمہ: اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بیر بھی) ہے کہ وہ مہیں ڈرانے اور امیدوار بنائے کے لئے تعلیاں جیکا تا ہے اورآ سان سے بارش برسا تاہے اوراس سے مردہ زمین کوزندہ کردیتا ہے اس میں (مجھی )عقل مندوں کے لئے بہت ی نشانیاں ہیں۔(الروم ۲۲۰) بجلی کی چیک اور بادلوں کے گریجنے ہے انسان فطری طور پر ڈرجا تاہے کہ ہیں بجلی گرنہ پڑ لے کیکن ساتھ ہی ہے امید بندھ جاتی ہے کہ ہارش ہوگی تصلیں تیار ہوجا کیں گی اس کے ساتھ اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں لموفانی بارشیں نہ ہوں جوسب بہا کے لے جائے اگرغور کیا جائے توبید حیات بعدالموت کی نشان دہی بھی ہےاور ب حقیقت کی عکاس بھی کہاس سارے نظام کو چلانے والا قائم رکھنے والا اللہ کا وجود ہی ہے جوتمام مخلو قات کا ہالق ہی جہیں پروردگار بھی ہے۔ کا سُنات میں چاروں اطراف اللہ کے ہونے اور ہر چیز پر ہرطرح سے قادر ونے کا اظہار بھی ہے.

(جارى ہے)

7

# تخليق زره ساحر جميل سيد

بعض حقائق ایسے ہوئے ہیں جن کا طشت ازبام ہونا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ قلم کار جب اپنے تخیل اور اپنی سوج کو پروان چــرُهـاتا ہے تو بعض اوقات کچـه ایسے حقائق سامنے آجاتے ہیںکه وہ انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔

لفظوں کے کھلاڑی ایك قلم كاركا احوال وہ اپنے ہى الفاظ كے گورکه دهندوں میں پهنس گیا تھا۔

جب ہم نے تجیب احمد جمی کی باتوں میں آ کرناول نگار محورت کے دیدارے محروم ہی رہے۔ بنخ كافيصله كياتفا بنصرف فيصله كميا بلكية غازبهي اسي روز كروباتفايه

ہمارے وہ خیرخواہ جو ہرملا قات پر زمانے کی او کچے نیج اور زندگی کے نشیب وفراز پر ہمیں میلچر بلانا اینے اپنے مسلك كابنيادي ركن مجھتے تھے اس روز نجانے كہاں جا مرے تھے کہ کی الوکے پٹھے نے آ کر جمیں نہیں سمجھایا کہ بھائی بیکام بیں کرنا اس میں پینقصان ہے وہ مصیبت ہے فلال قباحت بخلال مسئله بئاس دهندے سے توبد كركؤ بيتهارك كرف كاكام بي تبين مركوني بيجارة تابهي بخت بيس بلك بند بدبخت كهنا جاسي تفار کیے جب ہاری این تقدر بی کھونی تھی۔

ابا میاں اکثر ہم ہے کہا کرتے سے" برخوردار! جب انسان كابراد قت شروع موتائ تو بھلائى كے فرشتے بھى اس ہے کوسوں دور کیلے جاتے ہیں۔" ماراتو خیال ہے کہ جب ہے ہم نے ہوش سنجالا تھا اچھائی کے فرشتے بھی ہاری صحبت ہے فیض یاب ہوئے ہی جبیں۔ بہرحال مٹی ڈالیس اس تصے رہم بات کردہے تھاس منحوں کھڑی کی ....ایا كرتے بيں كماس منحوں كھڑى كے ذكر سے يہلے ہم آب لوكول كوتفور اسااي متعلق بنائے ديتے ہيں۔

حالات حاضره مين تو مابدولت اس دنيا مين تنها بن مكر مسى زمانے ميں ايك عدو بوى بين بھى تھى اور اياحضور بھى تف اباحضور سے ہی سا ہے کہ عاری ایک عدد اماں

خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی شدت کی منحوں گھڑی تھی ، حضوران بھی ہوا کرتی تھیں مطلب بیر کہ ہم اس مظلوم

امال حضورال کے لیے مظلوم کی اصطلاح ہم اس کیے استعال کررہے ہیں کہوہ بیجاری ہمارے اثرات سے لا تھیں اور اس لاعلمی میں ان سے ہمیں جنم و سے کی علطی سرز د هوکی اور نیتجتاً ده اس جیان فانی کوچھوڑ کرکسی اور جہان کے سیر سیائے پر روانہ ہو گئیں۔ابا حضور بھی عقل کے پورے تھے کہ صورت حال کی شکینی اور معاطلے کی نزا کت کو سمجھ نہ سکے اور بڑے گخر سے ہماری ذات پر 'بلند بخت' کے نام کی مبرلگادی حالانکہاس بھلے مانس کو ہمارا نام بلند

ہم نے تھوڑا ہوش سنجالا تو بہن سے انسیت ہوگئ جمیں اس سے انسیت کیا ہوئی اسے ایک رات اسرسام ہوگیا صبح ڈاکٹر کے باس لے کر گئے تووہ حضرت آ دمی

"اسے دالیں لے جاؤےتم لوگوں نے بہت در کردی

الاحضورايك عرصه بمارى تخصى بركات سے محروم رب اس کی وجہ میری کداول اول تو کافی عرصہ بمارا مدرے میں كررا اورية كاني عرصة الن وسكون كررا وجه ثايديد ربی ہوکہنی ہم نے کسی سے پچھلام قاف کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی دوسرے کوتو میں ہوئی اور آخر کار مدرے کے مولوی صاحب کو ہمارے مزاج کی بیے بیازی متاثر



کرفئ ہم کوان کے شاگرد خاص ہونے کا اعزاز لی گیااور ملوی صاحب کے دلدردور ہوگئے۔وہ یوں کہ چالیس سال عمر ہونے کے باد جود ابھی تک ان کی شادی ہیں ہوئی تھی۔ مگر ہمارے سائے سلے آتے ہی ان کی زندگی میں رنگ صاحب کی سیاء تھنگھورداڑھی میں ساون کی گھٹا وی ہوہ کی ساحب کی سیاء تھنگھورداڑھی میں ساون کی گھٹا وی کی تمام صاحب کی سیاء تھنگھورداڑھی میں ساون کی گھٹا وی کی تمام کے دو اور کی گھٹا کی البت ہیوہ کے مشاف کردوں نے ایک دو سرے کو بسند کر لیا البت ہیوہ کے مشاف کردوں نے ایک دو سرے کو بسند کر لیا البت ہیوہ کے مشاف کردوں نے ایک دو سرے کو بسند کر لیا البت ہیوہ کے مشاف کردوں نے ایک دو سرے کو بسند کر لیا البت ہیوہ کے مشاف کی زد میں تھی سے اپنی بیوہ سے ہمارا مطلب ہے اس ہیوہ کہ مولوی صاحب اپنی بیوہ سی ہمارا مطلب ہے اس ہیوہ خاتوں کو لے کرا سے رفز چکر ہوئے کہ مدرے پر تا لے کے مولوی صاحب اپنی بیوہ سی ہمارا مطلب ہے اس ہیوہ خاتوں کو لے کرا سے رفز چکر ہوئے کہ مدرے پر تا لے کو گھٹل دیا۔ میں اباحضور نے ایک دوسر سے شہر اسکول میں خاتوں کو لے کرا سے رفز کیا دیا۔ وہلی دوسر سے شہر اسکول میں دھٹیل دیا۔

اسکول کے بعد ایک کا بھوٹل بھی ہم سے فیض یاب ہوا اور آخر کار کی سال اہا ہے دوری کے بعد ہم اردو کٹر پچر میں ماسٹر کرنے کے بعد دوبارہ ان کے قدموں میں حاضر ہو گئے ہیا لگ ہات کہ اہا جی اپنے قدم قبر میں لئکائے بیٹھے تنے سو ہماری والیسی کے ڈیڑھ ماہ بعد ہی اہاضنور بھی روانہ ہو گئے اور ہمارے لیے آیک دو کمروں کا مکان کچھ نادرونایاب شم کافر نیچر ایک بھینس دو بمریاں چند مرغیاں اور کچی بھی بطور دراثت جھوڑ گئے۔

شروع شروع میں ہم نے بہت کچھ کرنے کا سوچا مگر ا جلد ہی ہے بات سمجھ میں آگئی کہ ہمیں خدانے محض بیٹھ کرراج کرنے کی غرض سے پیدا کیا ہے سوہم تمام فکر درّ دد کو جھٹک کر گھر بیٹھ گئے۔

مجینس اور بریوں کادودھ ادر مرغیوں ،بطخوں کے انڈے کافی ہوجاتے تھے ضرورت سے اضافی جوہوتادہ جج ویتے۔ان کے راش پانی کا انتظام قدرتی طور پر ہوجاتا' آخر خداکی زمین بردی زرخیز ہے۔ بقاء کامسکلہ پالنے

والے نے بڑی فراخدلی سے سلجھادیاتھا 'البتہ لا یعنی فراغت سے بھی بھی شدید کتابٹ ہونے لگی تھی اور مزید اکتاب شب ہوتی جب اردگر دوالے خدائی فوجدار بن کر ہمارااختساب کرنے چلے تے ۔زمانہ یوں ہے۔زندگی کو اس ڈھب سے نہیں گزارتے۔ معاشرہ بیہ کرتا ہے ' انسانیت وہ کہتی ہے خدایہ کہتا ہے۔'' کمال ہوگیا بھی بندہ خداتم اپنی جیسے مرضی گزاردہ بجھے پی گزارنے دو۔

محرود عید تصب سود بم ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔

کیچھالیے ہی بے ترتیمی کے دن تھے جب ایک روز وہ الوکاچر خدجی آئیکا۔

پرواسی کے حوار پر چھتہ چھا ہا، تھا میں ہونا ھا۔
اس نے پیشکش ہم نے نورا قبول کرلی اور وہ بے غیرت
اس کی یہ پیشکش ہم نے نورا قبول کرلی اور وہ بے غیرت
انسان ہمارے ہاتھ میں قلم تھا کر چلنا بنا۔ کاش اس وقت
ہمیں کسی طرح معلوم ہوجا تا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں قلم
نہیں ایسا کلہاڑا تھا کر جارہا ہے جو ہمارے اپنے ہی
پیروں میں گے گانو ہم اس کمینے کا ٹینٹواد ہا دیتے۔

اس ذلیل کے چلے جانے کے بعدہم بہت دیرتک مختلف آئیڈیاز پرسوچنے رہے کہ آغاز کس آئیڈیے سے کیاجائے آخر کارکی تھنے کی سوچ بچار کے بعدہم نے اے کھول لیا۔لفانے ہے برآ مدہونے والاسفید ملائم کا نمذ تقریباؤھائی فٹ لسباتھالیکن اس پردرج تحریر صرف ڈھائی جملوں پر مشتمل تھی۔

محترَّم!آپ کاانداز تحری نهایت جاندار به براه کرم آئنده کسی اور موضوع پر کصیے گامثلاً ابرامیات ار کیجه

خلوص کار

فیاض لدھڑ

وہ ڈھائی جملے ہوئے سے بعدہم نے کچھ دیر فیاض
لدھڑ کے متعلق سوچا مگر فیاض نام کا کوئی مہر بان ہمارے
ہان کاروں میں نہیں پایاجا تا تھااور پھر لدھڑ ہڑا مجیب خلص
تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق تو لدھڑ ایک بھدی
سمندری مخلوق کا نام تھا۔ ان حضرت نے جانے کیا سوچ
کراپٹانام فیاض لدھڑ رکھا ہوگا اور پھران کا طریقہ واردات
ہمرطال ہم نے زیادہ ذہی نہیں کھیایا۔

بہر حال ہے رہوں کی سیات ہے۔ "ہاصلاحیت لوگوں کے بڑے بڑے جنونی مداح بھی ہواکرتے ہیں اور ابھی تو ابتدائقی آگے نجانے کتنے سر پھرے ہمارے مداح بننے والے تھے۔

ہم نے بیسوج کراپے کرلاتے ذہن سے فیاض لدھڑکو جھٹک دیا ویسے بھی ہماراذہ ن فوری طور پراہرامیات میں الجھ گیا تھا کیونکہ ایک طویل عرصہ ہم خود ذہنی طور پر اہراموں کے بحر میں جکڑے رہے تضاوران کی تعمیر کے امرار بچھنے کے لیے نجانے ہم نے سوچوں کو کہاں کہاں بھٹکا یا تھا اوران کی ترکیب تغمیر کے متعلق کئی ایک مال نظریات بھی قائم کیے تضے۔اب لدھڑ صاحب نے ہمیں دومری کہانی کا آئیڈیا دے دیا تھا۔

آئندہ ماہ ہماری دوسری کہانی ''اسرار ہم'' کے عنوان سے شائع ہوئی جس میں ہم نے اپنے اس نظر پے کوتفصیلا پیش کیا کہ اس نظر پے کوتفصیلا پیش کیا کہ اہراموں کی تعمیر میں انسانوں کا ہیں بلکہ جنات کا عمل خل ہے۔ جناتی فن تعمیر کے حوالے سے ہم نے مسجد انصلی کا بی ہمی دیا کہ حضرت سلمان نے کس طرح جنات سے وہ مجد تعمیر کرائی تھی۔

ایک شارٹ فکشن اسٹوری کا تانہ باند رسیب دے لیا یا یک
جن زادے کی آپ بی تھی جو انسانی شکل وصورت میں
آ کرا پی یا دداشت کھو بیٹھتا ہے۔ اسٹوری کا خاکہ ترتیب
دے کر ہم نے اپنے نام کے متعلق سوچا بلند بخت جب
سی اینگل سے بھی ہمیں اس نام میں ایک اویب نظر نہیں
آ یا تو ہم نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر 'آ فاق بری 'کنام
سے می سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی رات خدا کا نام
سے می سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی رات خدا کا نام
سے کی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی رات خدا کا نام
سے کی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی رات خدا کا نام

آئندہ ماہ ہماری پہلی اسٹوری شائع ہوئی۔ رائاشی کے ساتھ ہی مدیری طرف سے پسندیدگی کا خط بھی موصول ہوا۔ ساتھ بی مدیری طرف سے پسندیدگی کا خط بھی موصول ہوا۔ اس تعریفی خط نے ہمارے حوصلے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ہمیز لگادی اور ہم نے ہا قاعدہ سٹر نگاری کا تہیے کرلیا۔

ہمارے اس مخلیقی آغاز کے ساتھ ہی ہماری بناہی کا آغاز بھی ہوگیا۔ جس روز آفاق بزمی صاحب کومدیر کا خطام وصول ہوائیاس سے اسکے روز کا واقعہ ہے۔

معمول کے مطابق ہم چھنود ہنو (ہماری دو بگریاں) اور رجو (بھینس) کے ہمراہ برگد دالے جو ہڑکی طرف چہل قدمی کرنے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ دراصل اس روزانہ کی واک سے ہماری سہیلیوں کی طبیعت بھی تھیک رہتی تھی اور وہ اپنی اپنی پسند کی خوراک بھی خود ہی ڈھونڈ کیتی سنت

یں ہے ہم نے انہیں محن کے مخصوص حصول میں ہاندھااورخود اپنے کمرے میں آگئے۔مسہری کے قریب پہنچتے ہی ہم فھنک کررک گئے۔ وجہ وہ سفید لفافہ تھا جو ہمارے تکیے پراستراحت فرمائے ہوئے تھا۔

اس پرسنررنگ سے موٹا موٹا ''منظر کرم آفاق برخی' ککھا ہوا ہمیں واضح دکھائی دے رہاتھا۔ ایک لحظہ میں ہمارے مغز نا تواں نے سینکڑ ول نکات کی تفقیش و حقیق کرتے ہوئے یہ رپورٹ بھی پیش کردی کہ مجھ دیر قبل ہماری عدم موجودگی میں سمنی انسان شریر کی کوئی اولا د بداختر بیکارروائی فرما کریہاں سے فرار ہوئی ہے۔ ہم نے ایک کہری سائس لیتے ہوئے آھے بڑھ کروہ لفاف اٹھایا اور مسہری پرینم دراز ہوتے ہوئے

23

گزشتہ ہار کی طرح اس دفعہ بھی ہمیں میگزین کی اعزازی کا بی اور رائلٹی موصول ہوئی اور اس سے اعظے روز جب ہم واک سے واپس آئے تو جکیے پر ایک لفافہ ہمار استظر تھا اس بار لفافے اور کاغذ کا رنگ زرد تھا اور عبارت مجھاس طرح تھی۔

محترم! آپ نہایت نامعقول قتم کے انسان واقع ہوئے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بات آپ کی عقل دانی میں سانبیں کئ آئندہ کسی بدروح پرطبع آزمانی فرمائے گا۔ خلوص کار فیاض لدھڑ

اس گستاخاندانداز مخاطب پر ہمارے پیٹ بیس کائی مروز اٹھے گر ماسوائے ضبط کے کوئی چارہ نہ تھا۔ لدھڑ ساحب کے متعلق خاصی قیاس آ رائیوں کے بعد ہم اس نتیج پر پہنچ کہ ہونہ ہو بیاس خبیث جمی کی شرارت ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ ہم نئز نگاری کا آغاز کر چکے ہیں۔ مارے معمولات سے بھی وہ بخو بی واقف ہے سوجب ہم واک کے لیے نگلتے ہیں وہ کمینہ دیواڑ بھاند کرلفافہ یہاں واک کے لیے نگلتے ہیں وہ کمینہ دیواڑ بھاند کرلفافہ یہاں مرکہ جاتا ہے۔ ہم نے بیٹھے بیٹھے زنانالقابات سے نواز الور کھاؤ کرایک طرف بھینک دیا۔

ماری تیسری کہائی کاموضوع ایک ایمان دہراقتل مقا جس کاکوئی سراغ نہیں ملتا کیونکہ قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوتا ہے۔ تو قع کے عین مطابق مخصوص دن مخصوص وقت اور محصوص مقام پر ہم نے لفافہ موجود پایا اس بار کاغذ سرخ تھا اور تو اور اس دفعہ لفائے کے او پر ہمارا اصل نام ورج تھا۔ '' بلند بخت'' ہم نے کاغذ نکالا اور پڑھنے سکی مضمون میں بھی اس بار ہمیں با قاعدہ نام سے مخاطب کیا گماتھا۔

یا بیات -باند بخت! تم ہمیں کی شوریدہ سرگدھے کی غلطی کا بتیجہ معلوم ہوتے ہو بات تمہاری عقل میں تشریف فرمانہیں ہوئی' کچھاورنہیں لکھ سکتے تم ؟ بازا و 'سدھرجاؤ فرمانہیں ہوئی' کچھاورنہیں لکھ سکتے تم ؟ بازا و 'سدھرجاؤ فیاض لدھڑ

"تيركده فان كالي كاتين "مضمون برصة

ہی ہمارے تو تن بدن میں آگے نہیں لگ کی ہم نے جوتا تارا اوراس کاغذ کے فکڑے کو ہی لدھر تصور کرلیا۔ جومنہ میں آیا بلتے گئے کاغذ بھٹ کیا سانس پھول کی مگر ہمارا غصہ محفظ آنہیں ہوا آخر ہم نے لدھر کاوہ زخم زخم لاشہ اضایا اور لے جا کر محویر میں ومن کردیا تب کہیں جا کر قن رسکوں موا

دوروز تک ذہن اس قدر پراگندہ رہا کہ پچھسوچا ہی نہیں آخر تیسرے روز ہم نے چوشی کہائی کا آغاز کردیا۔ اس میں ہم نے ایک آسیب زدہ عمارت کوموضوع بنایا۔ اس عمارت میں جنات کا ایک پورا خاندان آباد ہوتا ہے اور وہ خاندان کی انسانی خاندان یاانسان کو اس عمارت میں دوچاردن سے زیادہ تھم نے نہیں دیتا۔

کہانی شائع ہوناتھی سوہوکئی البتداس دفعہ ہمنے پختہ اراده كرركها تفاكماس بارجمي كوريكم باتفول بكزيس محاور وہ خاطر تواضع کریں گے کیہوہ جہتمی ہمیشہ یادر کھے گا سو مخصوص اوقات میں ہم نے گھرکے باہر تالا ڈالا اور خود گھر کے اندر ہی دبک رہے۔ ونت گزرتا گیا مگراس روز مجمی نہیں پہنچا۔ تظاری شبہت نے ہمیں اتنامصطرب کیا کہ بهارے معدے میں ایکھن ہونے لکی البذا فیصلہ کیا کہ جائے کا ہممام کرلیاجائے۔ جائے تیار کرنے کا تمام سامان کمرے میں ہی موجودتھاالبتہ دودھ کابندوبست كرنا تقااور بيكوني يربيثاني والى بات نتقئ محمر كي تييتي والامعامليه تھا۔سامنے ہی سحن میں بریاں بندھی ہوئی تھیں ہم نے د پیچی اٹھائی اور دودھ دو ہے باہر نکل آئے۔ دودھ دو ہے کے دوران جاراؤ ہن مجمی کے متعلق سوچتار ہا ممکن ہے می ضروری کام میں پھنس گیا ہؤ بھول گیا ہؤاس نداق سےاس كادل بعر كيا موياك المحتى طرح معلوم موكميا موكما ج مم تحمر میں اس کی گھات لگائے بیٹھے ہیں وجہ کچھ بھی رہی ہو اس بات کاہمیں یقین ہوگیا کہ آج مجمی ہیں آئے گا۔ زیادہ سے نیادہ یا ی یاسات مند صرف ہوئے ہول مے ہم دودھ کی دیکی اٹھائے کرے میں واپس آ گئے۔ ال روز ہم پر بیانکشاف بھی ہوا کہ ایک " کرنٹ" ایسا

2014 دسمبر 2014

جسی ہوتا ہے جو بیلی کے تار سے تو نہیں لگنا لیکن ہوتا بہت ا جان لیوا ہے۔ وہ کرنٹ آنکھوں کے رہتے ہمارے وجود میں اتر ااور ہمارے تن من کو جھبجوز گیا۔ دیچی نے ہمارے ہاتھوں سے چھلا نگ لگائی اور دائیں پیر کے انگو تھے پر بجدہ ریز ہوگی۔ بلبلا ہی تواشے تھے ہم ۔ گر ہماری آئکھیں تیکے پر پڑے زرد لفا فے سے چھٹی رہیں۔ ذہن نے ایک لحظے میں حتی ریورٹ پیش کردی۔

پائی مند بل یہاں کی لفانے کانام ونشان نہیں تھا' میں کمرے کے سامنے ہی جیٹھا دودھ دوہ رہاتھا کمرے میں تو کیا پورے گھر میں باہر سے کوئی پرندہ تک نہیں آیا پھر پیلفافیہ یہاں؟'' یہ فوق الانسان کارروائی ہے'' دہاغ میں ایک ساتھ کئی الارم چیخ اٹھے۔ ہم نے لاشعوری طور پر بورے کمرے میں نظر دوڑائی اور آگے بڑھ کرچرت و بے بیٹینی ہے وہ لفافی اٹھالیا۔ وہی زردرنگ لفاف اور زردرنگ کاغذالبتہ اس بارتحریر گھرے سرخ رنگ کھی۔

بلند بخت! تم ماری سوئے سے زیادہ کمین خصلت انسان ہو۔اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو ذلیل وخوار ہو کرمرو کے۔ بیآ خری تنبیبہ ہے۔

فقط تبهاری بربادی فیاض لدهرم

مضمون راعة بى مارے كليج مين آتشين بھانجو

ساسے۔
"موا کمینہ جہنمی لدھڑ ذرا میرے سامنے تو آ .....
تیرے ہاتھوں پہ فالج کرئے تھے دو دو منہ والے کیڑے
پڑیں ذلیل وخوار ہو کر تو مرئے تیرے ہوتے سوتے
مریں۔" ہم نے چیج چی کر اسے گالیاں دینا شروع
کردیں۔کائی دیر تک یوٹبی بے نتیجہ چیجے رہے چلاتے
رے اور جب تھک گئے تو مسہری برلم لیٹ ہوکر لفانے
کمتعلق ہجیدگی سے سوچنے گئے۔گوکہ ہم لفانے کی اس
انہونے انداز میں موجودگی کے متعلق کوئی بھی عقلی جواز
انہونے انداز میں موجودگی کے متعلق کوئی بھی عقلی جواز
علائی ندکریائے اس کے باوجوداس واقعے کو کسی غیرانی انی

لاشعورا پناپوراز وراگائے ہوئے تھا کہ ہم شعوری طور پرات جناتی کارروائی تسلیم کرلیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حبثیت ہے ہم جنات کے وجود پر یقین بھی رکھتے ہیں گر اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ ذرا ذرائی بات ان سے تھی کرنا شروع کردیں اور پھر جنات کیا اسے ہی فارغ البال میں کہ اس طرح کی گھٹیا اور فضول حرکتیں کرتے پھریں نہیں کہ اس طرح کی گھٹیا اور فضول حرکتیں کرتے پھریں نہیں کوئی اور کا مہیں ہوتا کیا؟

میں ہو ہے۔ المجھتے رہے گرکسی خاطرخواہ نتیج تک نہیں پہنچ سکے۔وقت گزرتا گیا' مگریہ واقعہ ہمارے لیے ایک معمہ بن کررہ گیااور ہم نے ''لدھڑ نامہ'' لکھڈالا اس کہانی میں ہم نے ایک ایسی دوشیزہ کومرکزی کردار بنایا جس پرایک لیچرہم کاجن عاشق ہوجا تاہے۔

خفیقت تو پنجی کراس بارکہانی میں جن کا کردارہم نے شعوری طور پر ڈالا تھا اوراس کا نام بھی مکمل سوچ بچار کے بعد" فیاض لدھ'' رکھا اور پھرا کی صاحب کرامت بزرگ کے ہاتھوں لدھ' کی وہ ٹی پلید کروائی کہ بس ۔۔۔۔اپنے اندر کا سارا غبار تکال ڈالا تھا ہم نے۔

جس روز جمیں میگرین کی کائی موصول ہوئی ہم نے کئی بارا پی وہ کہانی پڑھی اور ہر بار' لدھڑ'' کی فرالت وخواری والے پیراگراف پڑھتے ہوئے جمیں تازہ فلبی تسکیم کااحساس ہوتارہا۔

بیائ روزشام کاواقعہ ہے طبیعت نہایت بیٹاش تھی ۔ ارض تحیل ان چند ماہ میں اچھی خاصی زر خیز ہو چکی تھی ۔ الہٰدا ہم کمرے میں اپنی تین پائے والی رائنگ نمیل پر کافندات کا بلندہ کھیلائے 'چھٹی کہائی کا تا تا بانا تر تیب دینے میں ہیرونی دروازہ کھلنے کی آ واز سنائی دیے نیس کو تھے کہ ہمیں ہیرونی دروازہ کھلنے کی آ واز سنائی دی ۔ زنجیرتو ہم عمونا چڑھاتے ہی نہیں تھے۔ آنے جانے والے اردگرد کے مفتی و محتسب سم کے چند مخصوص افراد ہوتے تھے جو پچھ دیر ہمیں '' واکش و حکمت کے جام' ہوتے تھے جو پچھ دیر ہمیں '' واکش و حکمت کے جام' کی اور خیم ہے بعد دال نے عین ہوجایا کرتے تھے سواس پلانے کے بعد دال نے عین ہوجایا کرتے تھے سواس در نہی ہم نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا البتہ بیارادہ کرلیا کہوئی بھی ہوتا ہے ماریشم

مفتی شہر کو جب کوئی مشغلہ نہ لیے تو نیک بخت ملے میرے آن پڑتا ہے سنا کر چاتا کریں ملے کیونکہ آج ہم اپنے مزاج کی حلاوت میں کی شم کے پندونصائح کی کڑواہٹ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہتھے۔

ہم نے بن بلائے مہمان کونظر انداز کرنے کی غرض
سے قلم اٹھایا اور نیمل پر جھک کر بلامقصد کاغذ پر یونہی ہے
معنی جملے لکھنا شروع کردیئے۔ آنے والا کمرے کے
دروازے پر پہنے آیا مگرہم نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کوشاید
ہماری بہ بے نیازی مجھ زیادہ ہی گراں گزری جواس نے
ہماری بہر ہے نیازی محمد زیادہ ہی گراں گزری جواس نے
ہماری ہوئی کتاب ٹائپ کی چیز ہمارے سامنے
میس کوڈیالا ناگ بچھنکارا ٹھا۔ ارادہ تو تھا کہ ہمارا لحاظ بالائے
میس کوڈیالا ناگ بچھنکارا ٹھا۔ ارادہ تو تھا کہ ہمارا لحاظ بالائے
میس کوڈیالا ناگ بچھنکارا ٹھا۔ ارادہ تو تھا کہ ہمارا لحاظ بالائے
میس کوڈیالا ناگ بچھنکارا ٹھا۔ ارادہ تو تھا کہ ہمارا لحاظ بالائے
میس کرڈیال مگر جب ہماری نظر اس مہمان پر پڑی تو
خود بخود ہو دھاری زیان کو ہر کے لگ

خور بخود جاری زبان کوبریک لگ گئے۔ وہ صورت وہ وجود تو جارے لیے قطعی ناآشنا تھا اوپر سے موصوف کا حلیہ بھی ایسا کلاسیکل ٹائپ کا تھا کہ نوری طور پر جارے تاثرات میں تبدیلی واقع ہوئی ہمارے غصے اور تا کواری کی جگہ چرت واستعجاب نے لے لی۔

پیروں میں مغل شاہی کھی۔ چوڑی دارسفید پاجامہ سفیدسلک کی شیروانی سے بھتی نماسفیدٹو بی تھوڑی پر بہاڑی برے جیسی نوک دار محضی داڑھی ہونٹوں پر بان کی سرخی دائھی ہونٹوں پر بان کی سرخی دائھی میں چاندی کی انگولھیاں آ تصین قدرتی طور پر آئی سیاہ تھیں کہ ان میں مرمہ یا کاجل کی ضرورت ہی ہیں تھی ہم سیجھتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں حضرت چالیس بینتالیس کے پہلے میں رہے ہوں گے۔ البتہ صحت کے متعلق ہم سیجھتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں وضاحت مشکل ہے۔ بس یوں سمجھتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں وضاحت مشکل ہے۔ بس یوں سمجھتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں وضاحت مشکل ہے۔ بس یوں سمجھتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں وضاحت مشکل ہے۔ بس یوں سمجھتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں وضاحت مشکل ہے۔ بس یوں سمجھتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں کومزید بانس کا بانس پر خواد سے وہ پاجامہ اور شیروانی اس بانس پر کومزید بانس کا بت کرنے میں معاون محسوں ہوتا تھا۔

اس بے نظیر نظارے نے ہمارے دافیل موسم میں تغیر
وتبدل کے ہزار ہاطوفان بیدار کردیئے۔ ہمیں یوں نگاجیے
ہم ایک ڈیڑھ صدی پہلے کے کسی کھنوی بالا خانے میں پہلے
مے ہوں۔ قریب تھا کہ ہمارے پہلو میں کوئی منی بائی یا
جاب بائی غزل سرابھی ہوجاتی کہ ان کی تو کیلی اور تیز آواز
نے فضامیں تیرتا ہواساراطلسم چھلنی کرے رکھ دیا۔

"بیکیابیہودگی ہے؟" حضرت کے اشارے پرہم نے میبل کی جانب دیکھا وہ کتاب ٹائپ کی چیز جوانہوں نے میں کئی میں وہ اسی ماہ کامیگڑین تھا۔ جس میں ہمارالدھڑ نامہ شائع ہو اتھا۔ ہم نے ان کے سوال کونظر انھاز کرتے ہوئے ایک شیمران کے منہ پردے مارا۔

سادگی ہاتھین اغماض ' شرارت شوخی تونے انداز وہ پائے ہیں کہ جی جانتا ہے ''اس بکواس کا کیا مطلب ہوا؟'' وہ بزرگ دونوں ہاتھ کالہوں پرٹکا کرنتھنے بھیلاتے ہوئے بولے۔

"اس جعابانیآ مداور بے باکانہ حرکت کے بعد بھی آپ ہم سے مطلب طلب فرمار ہے ہیں' کیا آپ کوتمیز وتہذیب سے اتن بھی آشنائی نہیں کہ کسی کے دولت خانے یکس طرح حاضر ہواکرتے ہیں؟"

\* "اچهاتواب میں تمیز و تهذیب کا درس بھی تم.....یعنی تم دو مے؟''

" "آگرآپ کی عمراور صحت کا خیال نہیں ہوتا تو اب تک دوچار درس تو ہم آپ کی گدی شریف پر لفش کر پیکے ہوتے۔"

"حصارادب میں رہونا نہجاز تم جانتے نہیں ہم کون ن؟"

"بانے میاں! طیے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آثار قدیمہ والوں نے آپ کوڈیڈھ صدی بل کے کی تکھنوی بالا خانے کے گئات کیا ہے۔ اب یہ آلا خانے کے گھنڈرات سے دریافت کیا ہے۔ اب یہ آپ بتادیں کہ آپ اس بالا خانے کی کسی بائی کے عاشق صادق ہیں یابرنس ایجنٹ؟" ہماری قیاس آرائی پر باکھ میاں کے وجود برائے نام میں دوڑتا چلو بحرابوان کے میاں کے وجود برائے نام میں دوڑتا چلو بحرابوان کے

چیرے میں سٹ آیا اور وہ ایک قدم کرے کے اندرآ کر حال بلکہ حالت ہوتی۔ "اباپنے ذہن ہے کوئی رقیق جملیا زاد کروتو۔" "قبله.....! آپ تو جذباتی ہی ہو سے میں تو یونمی ذرا حسن ظرافت کامظاہرہ کررہاتھا۔" اس کارٹون کے تاثرات زم پڑتے و کیھر ہاری جان میں کچھ جان آئی۔ " حفرت! آپ کوے کیوں ہیں ادھر ۔... ادھر آ کر بیٹھےنا۔"ہم نے تیبل کے اس طرف دیوار کے ساتھ چھی دوسری مسہری کی طرف اشارہ کیا۔ "بول اب تمهارے مزاج شریف مقام درست پر تشریف فرماہوئے ہیں۔"وہ آستھیں مٹکاتے ہوئے بولا اورا کے بڑھ کردوسری مسہری پر بیٹھ گیا۔ خبیث نے اینٹ بھی ایے ساتھ ہی مسہری پر "بھا" کی می-"میان! اب ہمارے کوش گزار و کہ مید کیا بیہودگی ہے۔"اس نے نیبل پر بڑے میگزین کی طرف اشارہ کیا۔ "حفرت الصيرين كتي إلى" بم فيسد ه موكر بنصة موع كها-" يهم بھی جانتے ہیں۔" وہ نا گواری سے بولا۔ "پر جھے کول او چھرے ہیں؟" "اس كاندركيالكهاب؟" "بهت كي لكها بواب-"جابل! كوژه مغزانسان تم في كيالكهاب-" "لدهرٌ نامه...." اس كارثون كي آعمول ميس لاواابلتا و مکھرہم نے فوراوضاحت کی۔ "م سر میرامطلب بهانی لکھی "كال ب بھي ميري مرضى كامعاملہ ہے بيس كھ بھی کرول مچھ بھی تکھول آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے بول باز پرس کرنے والے <u>"</u> "بي مرف تهاري مرضي كامعامله نبيس" وه آلى كلميس نکال کر بولا۔" دوسروں کی عزت ووقار کامعاملہ بھی ہے ہیہ كى معصوم كے كنول رنگ نوخيز جذبول كاجنازه موكرره جائے گل احساس بورے بائلین تک تھلنے سے پہلے ہی 2014 حسمبر 2014

لمق کے بل چیخ اٹھے۔ "این زبان نامناسب کونگام دو برخوردار الهیس ایسانه موك بمارا يايوش تمبار بسرنا ياك كى زينت بوجائے۔" باختیار ہم نے کانوں پر ہاتھ رکھ کیے کیونکہ محسوں يمي موا تھا كرماعت كے يردول ميں سوراخ موجا ميں سے مرے میں حصت کے قریب جاروں و پواروں پر بے شیڈز پر جو گاہن پلینی قطار در قطار سجائی گئی تھیں ایک دفعہ تووہ بھی کیکیا اٹھی تھیں۔اس چنکھاڑی بازگشت نے دم تو ژانوبالکل بلااراده بی زبان سے ایک شعر میسل بڑا۔ کتے شریں ہیں تیرے لب کدرتیب گالیاں کھا کے بے مرہ نہ ہوا "بند كرويدرا رُفائي-"كلاس بعرتفراله-"با تکے میاں! آہتہ" ہم نے کانوں سے ہاتھ بٹاتے ہوئے کہا۔"وراآہت کیوں مارے کانوں میں موراخ كرنے برتلے ہوئے ہيں آپ-" "جارانام بالحكميان بيس ب-" "نو کلن میاں ہوگا۔' "دریده دبن تم" بزرگ مختیان سیخینی کرده گئے۔ " تھیک ہے پھرہے میاں ہوگا؟" بزرگ تلملاا مف انہوں نے اضطراری انداز میں ادھر ادهرد يكهااوردرواز ي كساته براى ايندافهالى اورجم بو کھلا کر چیل سمیت مسہری پرسوار ہو گئے۔ اس نا كهاني صورت حال مين اورتو في محصوجها نبيس بم فے تکمیا تھا کرڈھال کی صورت سامنے کرلیا۔ "أرے حضرت .... قبلہ دیکھیے ہم .... ماری بات توسنياب ....اب مين كيا خبركما ب كالهم مبارك كيا ہے۔'' ہماری تھبراہٹ حقیقی تھی اور کیسے نہیں ہوتی وہ كارثون ڈھائى كلوكى اينے اٹھائے كھڑا تھا۔ ڈھائى كلؤجو آئن اشائن کی مسادات E-mc2 کے مطابق ستاون بزارلين كلودات كى طاقت تقى اب أكروه مارى كفوردى كى مزاج برى كرجاتي توآب خودا ندازه كرسكت بين كه بهاراكيا

بھی تم یہ یو چورہے ہو کہ تم نے کیا گستانی کی ہے بینی ..... یعنی کہ تمہاری اس معصومیت پر آفرین ہے۔'اس نے دانت کیکھائے۔

ہمارے ذہن میں ایک جھما کا ساہوا۔ عزت کی در گت ہے ہودہ کہانیاں جنات پر بہتان کدھر نامۂ گتا خیانہ ہرکہانی پر ملنے والا دھمکی آمیز خطا ور .....اوراب اس عجیب وغریب چیز کی یوں آمڈ اس نے کس طرح آتے ہی ہمارے لدھر نامے والے میگزین کی کاپی کھینک کر ماری تھی؟ تو ..... تو گویا وہ ایک انکشاف انگیز خیال جیسے ہمیں ساری حقیقت حال سے گاہ کر گیا۔

"آپ نے ابھی تک اپنے تعارف سے ہیں نوازار کم از کم اپنے اسم مبارک سے تو آگاہ فرمادیجیے۔"گویا ہم نے اس سے اپنے اندازے کی تصدیق جائی تھی۔

"ہمارانام تعارف تو مہیں پہلے سے ماسل ہے جہی تو اتنی تفصیل اور یفین سے ہمارے متعلق تم نے تلمی موشگا فیال فرمائی ہیں؟"

"لغنی سیعتی آپ بی ""

ہمارے ول و دماغ میں شدت سے اس کی مزاج پری کی خواہش ابھری۔ نز دیک تھا کہ ہم جھیٹ کراس کی مہین سی گردن دیوج ہی لیتے کہ یکبارگی ہماری نظر اس کے

مرجهاجائے تو معاملہ فقط تنہاری ذات شریف تک تیس رہ جاتا اس میں بچھ مزید زند کیوں اور مرضع ں کا سوال بھی آ جاتا ہے مجھے تم۔'' '' قبلہ امیں واقعی نہیں سجھ سکا' بھلا میرے افسانہ یا کہانی تحریر کرنے ہے کسی کی فصل کیوں مرجھانے کئی اور

کیوں اس کا جنازہ ہونے لگا؟'' ''کوئی ایک نہیں ہماری جذباتی دنیا میں آج ایک ساتھ کئی جنازے اٹھے ہیں۔تمہاری وجہسے آج ہماری عزت کی درگت ہوگئ ہمارے وقار کا اقبال تہہ خاک ہوکررہ گیا۔تمہاری اورتمہاری ان خرافات کی وجہ سے جنہیں تم کہانیاں ہجھ کرتح ریکرتے ہو۔''

" میراخیال ہے کہ حضور کو ضرور کوئی غلط نہی ہوئی ہے۔ یقینا آپ کے ساتھ بیسب آپ کی اپنی ہی کسی حرکت کے سبب چیش آیا ہوگا۔"

"ہاری حرکت ....." وہ جیسے پھٹ پڑا۔" یہ ہے ہودہ کہانیال کیا ہماری حرکت ہیں۔ جنات پر یہ گھٹیالٹم کی بہتان طرازیال کیا ہم فرمارہ ہیں اور یہ بہاری تازہ ترین کمیٹکی۔"اس نے ہمارے سامنے پیل پر پڑے میگزین کی طرف اشارہ کیا۔" کیا یہ بھی ہماری حرکت ہے۔" کی طرف اشارہ کیا۔" کیا یہ بھی ہماری حرکت ہے۔"

"فیک ہے بیمیری حرکت ہے آپ کواس سے کیا ا آپ کیوں خوانخواہ میں انگارے چباتے پھررہے ہیں۔" ہم نے اپنے لیجے کی کئی کو دبانے کی ناکام سمی کرتے ہوئے کہا۔

"انتہائی ڈھیٹ اور واہیات قتم کے انسان ہوتم۔ دوسروں پر کیچڑا چھالئے انہیں بدنام کرنے پرایک ڈراجھی احساس عمامت نہیں تہہیں۔"

" كمال ب! من في آپ كى شان ميں الي كيا كتافى كردى جو آپ اس قدر تكليف ميں جتلا بيں كہ كچھ محمل كي جارہ بيں " "لدهر نامے كام سے يورا كتا خيانہ لكھنے كے بعد

ا السمير 2014



ے ہونے کا یقین دلانے کی احتقانہ کوشش کررہا تھا اور ہم اینٹ شریف جی کی وجہ سے اپنی جگہ تشریف جمائے اسے اور اس کی بکواس کو برداشت کرتے رہے پرمجبور مور پر بیٹھر تھے۔

'''بَعِیٰ آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔'' ہمارا ارادہ اس پر جھیٹنے کا تھا لیکن اس کمینے نے شاید ہماری نیت ہمانپ کی۔ جوفوراً بینت ہاتھ میں اٹھالی تھی۔

''صرف اپنی جناتی طاقت سے نہیں البت اس این فی سے ہم ضرور تم ہاری مزاج پری کر سکتے ہیں مردود'' ہمارے اعصاب فورا ہی ڈھیلے پڑگئے۔ اس کی آتھوں میں رقصال مجنونانہ چک اس بات کی غماز تھی کہ وہ اپنے کے پڑمل بھی کرسکتا ہے۔ وہ اپنے کے پڑمل بھی کرسکتا ہے۔ ''دیکھیے' آپ مسلسل نامناسب الفاظ کے استعمال

''دیکھیے' آپ مسلسل نامناسب الفاظ کے استعمال سے میری عزت نفس مجروح فرمارہے ہیں۔ جو کسی طور بھی ایک شریف جن زاد کو قطعی زیب ہیں دیتا۔'' ''' بی عزت نفس کا تو بہت بائی سے تہمیں اللہ رہے میں

"ا پی عزت نفس کا توبہت پاس ہے تہمیں اور دوسروں کی جیسے کوئی عزت بی نہیں۔وہ تو پیدا بی بے عزت ہوتے میں کہ سرو" وائیں طرف مسبری رتشریف فرمااس ایند پر جانظہری جس برکددہ کمینہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔

''محترم! چندلحات کے ادھار پرآپ بیمقدس اینٹ مجھے مرحمت فرما کیں گے۔''ہم نے اپنے خون میں اٹھتے اہال برقابو پاتے ہوئے لجاجت سے کاملیا۔ - ''مس لیے؟''اس نے آئیس نکالیں۔

" بیآپ تے مبارک ہاتھوں کے کس سے فیض یاب ہوئی ہے میں اس مقدس اینٹ کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔"

'' کومت' ہمیں تہاری غلیظ کھوپڑی میں رقص فرما شیطانی خیالات کی بخو لی خبر ہے۔ تہارے تخریب کارانہ عزائم کوہم خوب سمجھ رہے ہیں۔''

دولکین حضورا میرے دل میں اجا تک ہی میآ رزو شدت ہے چل اتفی ہے کہ میں آپ کے ذخیرہ سجھ دانی میں مجھ مزید اضافے کی کوشش کروں۔ آپ کے خطوط نے کب سے میر ساندرآپ سے ملاقات کی آتش شوق کوجھڑکار کھا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے کس شدت سے بقرار رہا ہوں آپ اس کا تصور بھی نہیں فرماسکتے اور نہ ہی ایسے پرتکلف ماحول میں بیٹھ کرمحض زبان سے ان نہ ہی ایسے پرتکلف ماحول میں بیٹھ کرمحض زبان سے ان نہ ہی ایسے پرتکلف ماحول میں بیٹھ کرمحض زبان سے ان لیمکن سمجھ اہوں۔"

سے بی بھی ہوں۔

ریدہ سلامت ہو ہمارا ہی چلا تو اب تک تہمیں جہم واصل

ریدہ سلامت ہو ہمارا ہی چلا تو اب تک تہمیں جہم واصل

ریخے ہوتے ۔ ہار ہارخط کے ذریعے ہمیں تجھایا تنہیہ کی عبال ہے جورتی برابر بھی حیا آئی ہو تہمیں تھی حد ہوتی ہے اس کی عبال ہے والی اور جہالت کی بھی آخر کیا سوچ کرتم بیسب کواس سپر وقرطاس کرتے آرہے ہو اور تو اور سیدھا ہی کونشانہ بنالیا ہماری کردار شی کے شوق میں لدھ تامد کھے والا تم ہمارے یا ہماری کردار شی کے شوق میں لدھ تامد کھے والا تم ہمارے یا ہماری کو دالی ورسوا کرنے پر کمر بستہ ہوئے کھڑے ہو۔

میں ہوئے کھڑے ہو۔

میں ہونے کھڑے ہو۔

يقيناً وه جو كرميس انهامتعلق خاندان جنات مي جيل إن

2014 Hama 29 GA II

شان بے نیازی لدھڑکومتا ٹرندگر کی۔ ''تم ایسا بک سکتے ہوئم پرتو نہیں گزررہی تا'ہم ہے پوچھؤ دنیا تو ہماری اجڑی ہے۔ جذبے تو ہمارے شہیر ہوئے ہیں اور ۔۔۔۔۔ اورہم یہ فیصلہ کرکتا ہے ہیں کہاس کا ازالہ بھی اب شہی کروگے۔ تمہاری وجہ سے ہمارا سارا معاملہ بگڑا ہے سواہتم ہی اس بگاڑکوسرھاروگے۔'' معاملہ بگڑا ہے سواہ کیسا بگاڑ؟''

"تہمارےلدھڑناہے کی وجہ ہے ہماری زندگی ہماری منگیترسلیم ہم سے خفا ہوگئی ہے ہم نے اس کی نظروں میں ہمارا کر دار مشکوک بنایا ہے اس لیے اب تم ہی اس کی غلط ہمی در کرو گے۔"

"محترم! بیلیم صنف کرخت میں ہے ہے یا صنف ازک میں ہے۔"

" کمینے محص ہم نے فرمایا ہے کہ ہماری متکیتر ہے۔"
اس نے نصف پھیلاتے ہوئے اینٹ اٹھا کراپے والی ا کھٹے پر بٹھالی۔ "ہماری طرح آپہمی مطالعے سے گہرالگاؤ ہے۔ عموماً ہم کتب ورسائل کا آپس میں تبادلہ بھی کرتے ہیں۔اسے تہماراا نداز محر پہنچہ آپاتو اس نے تہم بیٹھے کہ تم خاصا سراہا۔ ہماری سیاہ بحتی کہ ہم اس سے کہہ بیٹھے کہ تم ہمارے دوست ہو۔اس پردہ ایک خوش گوار چرت کا شکار ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی اس نے بہمی کہدویا کہ ہم تمہیں ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی اس نے بہمی کہدویا کہ ہم تمہیں معلومات نافس ہیں اور ہم نے تہمیں خطالکہ ڈالا مگر تم ہماری معلومات نافس ہیں اور ہم نے تہمیں خطالکہ ڈالا مگر تم ہماری اینٹ کود کی مہمان خبیث انسان ٹابت ہوئے۔" اس نے القاب پر ہمارے دماغ میں پھر سے مروز اٹھا تھا 'لیکن ہم القاب پر ہمارے دماغ میں پھر سے مروز اٹھا تھا 'لیکن ہم القاب پر ہمارے دماغ میں پھر سے مروز اٹھا تھا 'لیکن ہم

"" تم فے لدھر نانے میں جس طرح ہماری شخصیت کو مسنح کرکے پیش کیا ہے جس طرح ہماری کردار تھی کی ہے اس سے بیام ہماری ہواری کی ہے۔ اسے شبہ ہوگیا ہے کہ ہم ایک بدکردار جن ہیں ہم قومی سلی اورا خلاقی اقدار سے بہرہ ہو چکے ہیں۔ جسمی ہمارے دوست نے بیس سیسا کھا ہے۔ اور جب ہم نے اسے اپنے نجیب

"میں نے ایسا ک*ب عرض کی*ا؟" " گزشته اتنے ماہ سے اور کیا کررہے ہوتم ' قوم جنات کی مٹی پلید کر کے رکھ چھوڑی ہے تم نے بھی اِن کوغلام مزدور بنادية ہو بھی قبضه گروپ کااعز از بخش کرخود ہی انہیں کسی عمارت میں تھوٹس ویتے ہو۔ بھی کسی جن کی یا دواشت کم بوجاتی ہاوروہ انسانی معاشرے میں انتہائی فضول اور لچرفتم کی حرکمتی کرنے میں مگن ہوجا تا ہے جھی قاتل تو مجمى عاشق چلواگر عاشق موتو برداشت موجمى جائے تم نے توعاشق کے نام پرایک جابل گنواراور بے حیا مسم کاغنڈہ بنا کر پیش کیا ہے فیاض لدھر کویے "اس کی سیاہ آ تھوں ایک ہی ایک بیش ی دیے لگی تھیں۔ تبہاری اس واہیات تحریر کو بڑھ کراندازہ ہوتا ہے کھشق وعاشقی کی ورہ بھی میزمین ہے مہیں اورتم ہوک داستانیں لکھنے گا؟ اور یہ بھلاکوئی بات ہوئی کہ جن جب اور جس کے وجود میں جاہے حلول فرما جاتا ہے کوئی وہائی مرض مجھ کرر کھا ہے بإجراثيم بھئ حد ہوتی ہے بہتان اٹھانے کی بھی تم نے تو لكتاب جنات كوايك بالكل بى جاال بي كاراور فارغ قتم ک مخلوق تصور کرر کھا ہے۔ جے انسانوں سے پنگے بازی كسوااوركوني كام كاج بى تبيس ب تمهارى كهانيول ميس جنات ٔ جنات کم اور بندرزیاده معلوم ہوتے ہیں یا ..... یا پھر تہذیب وتدن ہے قطعی ناآشیا و حش قبائل ہے تعلق ر کھنے والے انسان کیکن خدا کاشکر ہے کہ ہم لوگ تم انسانوں جینے ہیں ہیں۔اورہم نے اگر بذر بعد خط مجھانے کی کوشش کی تو ہم نے ہمی برقلمی حملہ کردیا۔ ذرا بھی شرم وامن میں ہیں ہوئی وہ سب لکھتے ہوئے۔اپنے اندر کی ساری ممینکی اور گھٹیا پن لدھر نامے میں تم نے ہم سے منسوب كروالا مجها عدازه بهى كمهيس كرتمياري اس بے ہودہ حرکت کی وجہ سے ہمارے کندھول برعم واندوہ كاكيماكوه كراب أن يراب؟" · چلیں اگر سوئے اتفاق مجھان بھی پڑا ہے تو سنجال

" چلیں اگر سوئے اتفاق کچھ ان بھی پڑا ہے تو سنجال رکھے نہیں سنجالنا چاہے تواپنے نا تواں کندھوں سے اتار پھنچکیے ۔ اتنا سخ یا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" ہماری

المارك فلمي سفرمين يقيينا أيك سنك ميل ثابت موسكتا تها. ایک ثناہ کارنخلیق کی بنیاد بن سکتا تھا۔ "مجھ شریف میں کچھآیا یانہیں۔"لدھڑ کے مخاطب كرف ير جارب خيالات كاتانابانا بلهر كيار وه مغموم نظرول سے ہم ہی کو تھور رہاتھا۔ "جي .....بالكل مين صورت حال كى تمام نزا كتون اور ہے چید کیوں کو بخو بی سمجھ رہاہوں اور بیطماننچ والاسین توبهت ہی دل دوزادرجذبات ِ تکیز ثابت ہوگا۔ "کیا....! تم....تم پھر کسی شیطانی کاسوچ رہے ونہیں حضورا شیطانی نہیں مہریانی کہیے۔ آپ نے مجھے ایک اور دلچیپ کہانی سے نیواز نے کی مہریانی فرمائی ہے قیم اس کہانی میں مزیدا را تکیزی پیدا کرتے ہے ک مہریائی کاجواب مہریائی بی سےدوں گا۔ "لعني م بعركهاني لكصفاسوج رب مو" "ظاہر ہے آپ خود ہی تو فرمار ہے ہیں کہ میں سلیم صاحب مم میرامطلب ہے آپ کی منگیتر سلیم کی غلط فہی دور کرول۔اسے آپ کے ضلوص دمحبت اور آپ کے بلند كردار مونے كايفين دلاؤں تو اس كے ليے الك نئ کہانی تو مجھے گھنی ہی ہوگ۔'' '' خبردار!جواب تم نے ایسی کسی منحوں جسارت کا خیال بھی کیاتو' میلے ہی تمہاری خرافات کی بدولت ہماری دنیا اجڑ كرره كئ ہے اب مزيد كيا كل كھلانا جاہتے ہو۔" الآپ بالکل ہی بے فکر ہوجا تیں جناب! اپنے اب تک کے کیا تھی سلسل اور روائت کو خو ظ رکھتے ہوئے اس بار میں آپ کی داستان عشق میں جذبہ واحساس اور اخلاص ووفا کی رنگ میزی ہے وہ سال باندھوں گا کہ ہے کی سلیم بخود موكرة ب تك تصفى جلية سر كى - كهاني مبين يون ستجعين كيتعويز محبت تكصول كااس بارتسجي ازاليا أيك ساتھ ہوجائیں گے۔اور دیکھ کیجے گا آپ دعائیں دیتے

الطرفين اورصاحب كردار مونے كاليقين دلانے كى كوشش کی تو اس نے ہارے رفسیار پرطمانچہ رسید کردیااور ہمیں خت لہج میں تنبید کیا کہ اگرا کندہ ہم نے اس سے ملنے ک کوشش کی تو وہ پوری جناتی جماعت اور امیر جماعت کو بنادے کی کہ ہم نے ایک انسان پرای جناتی حیثیت ظاہر فرمادی ہے جس کی ہم لوگوں کوئی سے ممانعت ہوتی ہے۔ اس کی اس ممکی ہے ہم تھبرا محظ متو تع سزا کے خوف سے منہیں بلکہ اس خیال سے کہ اسی صورت میں سلیم ہم سے ہمیشہ کے لیے مجھن جاتی۔ ہمارے ہاں قومی اقدار اور قوانین کابہت احترام فرمایا جاتا ہے۔ہم سب کی نظروں میں نا قابل اعتبار اورغدار کی میشیت اختیار کرجاتے۔یہ سب تو چلو پھر بھی کوارا کیا جاسکتا ہے لیکن سلیم کی ناراضی اس کی جدائی ہم برداشت تبین کر سکتے اس کے ہجرال میں توہم یا کل ہوجائیں کے مرجائیں سے ہم لدھر جیسے بول مبیں بلکہ کراہ رہاتھا اس کے چیرے برعم ویاس کے حمرے سائے اڑآئے تھے۔ یوں لگنا تھا جیسے کسی بھی بل وہ وھاڑیں مار مار کررونے لکے گا۔

"بیسب تمہاری وجہ ہے ہوا ہے اس لیے اب تم ہی جاکراس کی بیفلونہی دور کرو گئے تم ہی اسے یقین دلاؤ کے کہ ہمارے کروار میں کوئی کمزوری کوئی خرائی نہیں اور ہم صرف اس کے خواب و سکھتے ہیں۔ ہماری دھڑ کئیں اس کے نام کی شبیح کرتی ہیں اور وہی ہماری پہلی اور آخری محبت

کروم کے لیجے میں تھلی بے قرار یوں کومسوں کرتے ہوئے ایک ذرا تو ہمارا دل بھی پسیجا تھا۔ مگراس کی داخلی وخارجی حالت کی نسبت ہمیں اس کی بیان کردہ کہائی میں زیادہ دلچیں محسوں ہوئی تھی۔ اس کا کرب واضطراب اپنی جگہ لیکن ایک مصنف ہونے کی حیثیت سے ہماری نظر میں لدھر کی بریشانی یا مسئلے سے حل کی بجائے اس کی بیم میں لدھر کی بریشانی یا مسئلے سے حل کی بجائے اس کی بیم ماک داستان محسی زیادہ اہمیت کی حال تھی۔

ایک درای رنگ میزی سےاس کہانی کومزیدا تر انگیز منایا جاسکتا تھا۔ ایک جناتی واستان عشق بیدا چھوتا آئیڈیا

" بكومت!" لدهرُ مطمئن ہونے كى بجائے الثا <u>" كومت!" لدهرُ مطمئن ہونے كى بجائے الثا</u>

31

" تو پھر کسی وقت اے گھر جا کرال لو۔ ہاؤ سنگ کا اونی والی جامع مسجد کی عقبی کلی میں تیسرا مکان ہے۔ 'اس نے مشورے پر ہمارے کان ذراتن کر کھڑے ہو گئے ہم بتاتے چلیں کہ ہمارا دولت خانہ ٹوبہ فیک سنگھ کی ایک نواحی آبادی میں واقع تھااور ہاؤسٹک کالونی کی جس كلى اورجس مكان كالدجرم ذكركرر بإتفاؤه نوب نيك يتكه کے نامی کرامی قصاب فتح یار عرف چھمن پہلوان کا گھر تھا۔ یعنی عاقبت نااندلیش لدھر مجھمن پہلوان کی دختر کے عشق میں مبتلا تھااور یقیناً اپنی زندگی محفوظ رکھنے کی غرض ہے ہمیں قربانی کا بکرابنائے ہوئے چھمن کے ہاتھوں ہماری کردن مڑوانے کاسازشی منصوبہ بنا کرآ یا تھا۔ " کہیں آپ چھمن پہلوان کے گھر کا ذکرتو تہیں فرمارے؟"ہمنے تقیدیق جابی۔

''ارے'تم جانتے ہوائیں۔وہی تو ہمارے متوقع خسر صاحب ہیں۔ علیم انہی کی دختر نیک اختر ہے۔ "لدھور کی

"جی ہاں! تھوڑا بہت جانتاہوں آپ ہی کے ہم عمر ہوں گے۔"ہمارے طنز کی چھن لدھر کے چبرے برخمودار

"اب ایسا بھی نہیں ہے وہ تو ہم بچین ہی سے بماریوں کے ذریسابید ہے ہیں مونیا ٹائیفا کڈ نزلدوز کام اور دوجار بارہ میں ہمی لاحق ہوا ہے۔ بس ای لیے ذرا اپنی عمرے زیادہ معتر دکھائی پڑتے ہیں وگرنہ توسلیم سے بس دوجار برس بی زیادہ بڑے ہول کے فیرچھوڑ ویہتہارا مسئلہیں ہے۔ تم یہ بیان کرو کہتم سلیم سے کائے کے راستے میں ملا قات گرو کے باس کے تھرجا کرملنا جا ہو گے؟"

" یہ بھی میرامسکائیس ہادرنہ ہی مجھے کسی یا کل کتے نے کاٹا ہے جومیں خود ذیح ہونے پہلوان کے گھر جا پہنچوں۔سکون آپ کی ہڈی کوہیں ہے اور قیمہ میر ابنوانا جاہتے ہیں۔ مجھے الکل بھی یہ وقع مت دکھیے گا کہ میں آپ کے مجنونانہ جذبات کی زکواۃ میں اپنی جان کا نذرانہ دول گا۔"میرے دونوک انداز پر کھے دیر کے لیے تو لدھڑ

بھڑک اٹھا۔'' داستان عشق لکھو گئے تھے۔ جانتے ہیں ہم تہبارے عشق اور تہبارے تعویز تحبت کو بھی اس کے باعث تو آج بیسب ہمیں برداشت کرنایزر ہاہے۔غنڈہ گردی کوتم عشق لکھیے ہواور غنڈ ہے بدمعاش کوعاش اب آگرتم نے ایسا کچھ رقم کرنے کی کوشش کی تو ہم تبہارے پینجس ہاتھ لچل ڈالیں گے۔ "لدحر نے غصے سے دانت کی کھائے تُواس کی نو کیلی دار هی جیسے خوفز دہ ہو کرلزرنے لگی۔

"میں آپ کے جذبوں کوتحریر کروں گا۔ حقیقت کو لكھوں گا توسليم صاحبه اصل صورت حال جان يا تيس كي ا اگریس لکھوں گا ہی جبیس تو ان کی غلط بھی بھلا کیسے دور ہوگی۔ کیسے حقیقت جان یا نمیں کی وہ۔''

"اس کے کیے جم سلیم سے بالمشاف ملاقات کرد گے۔ اس کے روبروائی کمینکی کااعتراف کرتے ہوئے اسے اس حقیقت سے آگاہ کروگے کہتمہارے لدھر نامے والے فیاض لدهر سے ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں اور بدیقین دہائی مجعی کہ ہم اس کے سوانسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اسی اور ماه جبيل كوسوج بحى جبيل كتة جم"

" بیکام تو کہانی کے ذریعے بھی ہوسکتا ہے بلکہ کہانی کے ذریعے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ پھر بھلا سلیم صاحبہ کوزحت دینے کی کیاضرورت ہے۔'' ہارے تمام جواز صرف این نئ کہائی کے بی میں تھے۔

وممس تباری نثری وضاحت در کارسیں ہے تم خود چل رسلیم کے یاس جاؤ سے۔"

"كيامطلب ....كبال؟"

''وہ کورنمنٹ کالج میں پڑھتی ہے۔سو کالج آتے جاتے وقت تم اس سے ل كرانے سارى حقيقت بتا سكتے

"واہ! یہ مجھی خوب کمی آپ نے '' ہمارا لہجہ آپ ہی آب ز برخند ہو گیا؟"اچھا حل سوجا ہے آب نے۔ اپناالو سیدها کرنے کے چکریس آپ میری عافیت کوداؤ پرلگانا چاہتے ہیں۔ مجھے نے رہے سینڈل کھانے کا کوئی شوق المراجعة بالم





ہم پوری طرح ہوئے تھے کہ وہ پہل اور ات ہم ہی اس کا کھو پڑا کھول ویں۔ اس ہمی شاید بیا حساس ہو آبیا تھا کہ اگراس نے پہل کی تو خورہ می حفوظ ہیں رب کا۔

"بہت پچھتاؤ کے ہم جائے نہیں ہو ہمیں کھار نہیں نظروں سے ہمیں کھورتے ہوئے خونوار لیج میں بولا۔
"بہت اچھی طرح جان چکا ہوں۔ اتناہمی کھار نہیں ہوں میں۔ ایک تو تمہارا عشق ہی انتہائی ٹامناسب ہاوپ سے احمقاند ڈرامہ رچانے چلآئے ہم نے کیا سوچاتھا کہ میں تمہارے اس جنائی ڈرامے پر یقین کرتے ہوئے میں تمہارے اور کی مشوروں پڑمل کرتا چلا جاؤں گا اور سلیم سے تمہاری کرتا ہوں اور کے ہوئے بیا نگ مشوروں پڑمل کرتا چلا جاؤں گا اور سلیم سے تمہاری ہیں تمہاری ہونا آبر ہا ہوں اور تمہاری ہونے تمہاری عزیت کرتا آبر ہا ہوں اور تمہاری ہونے بیا تک میں تمہاری عزیت کرتا آبر ہا ہوں اور تمہاری ہونے تمہاری عزیت کرتا آبر ہا ہوں اور تمہاری ہونے تمہاری عزیت کرتا آبر ہا ہوں اور تمہاری ہونے تمہاری عزیت کرتا آبر ہا ہوں اور تمہاری ہونے تمہاری عزیت کرتا آبر ہا ہوں اور تمہاری ہونے بیا تھا۔

پڑائیس کیا سمجھ رہے ہو۔ "دراصل ایسٹ ہاتھ ہیں آتے ہی ہمارے حوصلوں کا وقار بیدار ہوتا یا تھا۔

پڑائیس کیا سمجھ رہے ہو۔ "دراصل ایسٹ ہاتھ ہیں آتے ہی ہمارے حوصلوں کا وقار بیدار ہوتا یا تھا۔

پڑائیس کیا سمجھ رہے ہو۔ "دراصل ایسٹ ہاتھ ہیں آتے ہی ہمارے حوصلوں کا وقار بیدار ہوتا یا تھا۔

پڑائیس کیا سمجھ رہے ہو۔ "دراصل ایسٹ ہاتھ ہیں آتے ہی ہمارے حوصلوں کا وقار بیدار ہوتا ہوائی۔

''لائن ……''کدھڑ نے بدمزگ سے دہرایا۔''میہ نامناسب اصطلاح تم جیبا پست ذہن مصنف ہی استعال کرسکتاہے۔''

"بن بس رہنے دو بڑے میاں! اپنا مناسبیات کا فلسفہ اپنے پاس ہی رکھواورا بنی اس کہانی میں بھانسنے کے لیے سی اوراقمق کو تلاش کروجا کر۔"

" ''بڑےمیاں کے کہدرہے ہو؟''لدھڑنے آ 'کھیں لیں

''تم کو کہدرہا ہوں اور کون ہے یہاں۔'' ''دریدہ دہن تم …''کدھز تلملا کررہ گیا۔یقینا ہمارے ہاتھ میں دلی اینٹ اس کی لگام بن گئی تھی۔

دواشت نہیں کروں گا میں است نہیں کا اور بہت عزت کرچکا تمہاری اللہ تو بہراری عمر ہوکہ ایک لڑی سے عشق کی آبیاری فرماتے پھرر ہے ہواورلڑی بھی ایسی جوتہاری بیٹی کی عمر کی مرکب ہوگی۔افسوس اور شرم کا مقام ہے۔''

بمارك لبح كأدكه اور تاسف حقيقي تفاراس كاستلداور

کوبالکل بی جیپالگ کی گھروہ کہری شجیدگی ہے بولا۔ "اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔" "مشکل میں بڑجاؤ سے۔" "مشکل میں بڑجاؤ سے۔" "کیامیں اسے دھمکی مجھول؟" "دھمکیاں تو بزول دیا کرتے ہیں۔ ہم تو تمہیں حقیقت سے گاہ کررہے ہیں۔"

"بہتر ہوگا کہ آپ آپی بہادری کامظاہرہ آپے خسر صاحب کے حضور جاکر کریں۔اس طرح ہوسکتا ہے کہ سلیم کی نظروں میں بھی آپ کی پچھ عزت بحال ہوجائے۔ویسے بھی آپ کے خسر آپ پرتو جھرا بگدا اٹھا کیں گئیس کے فہور سے آبیں جھرچڑا اٹھا کیں گئیس کے فہور سے آبیں جھرچڑا جات کے علاوہ کوئی بوئی شوئی تو ملنے کی نہیں۔"

معنوس موئی می وه ایند سنجالتا موادها الو می بے عزق محسوس موئی می وه ایند سنجالتا موادها الو می مری طرح بو کلا گئے۔ ہمارا گفتا میبل سے کرایا تو وه ایک طرف الث محمی له ایند باتھ میں تولتا مواای جگہ سے اٹھ رہاتھا۔ ہماری تین پائے کی میبل الٹی تو چھی ٹا نگ کی جگہ کو ایند میں ہمارے سامنے طاہر ہو کی اضطراری انداز میں ہم نے جھیٹ کر ایک ایند اٹھائی اور اچھل کرمسیری پر ہم نے جھیٹ کر ایک ایند اٹھائی اور اچھل کرمسیری پر کھڑے۔ صورت حال بکا یک ہی خاصی شکین کو عیت اختیار کر گئی تھی۔ ہمارے ہاتھ میں ایند آتے ہی نوعیت اختیار کر گئی تھی۔ ہمارے ہاتھ میں ایند آتے ہی لیک ہی جیسے قدر سے مختاط ہو گیا وگر نہ تو شایدوہ ہمیں نشانہ لیک ہی جیسے قدر سے مختاط ہو گیا وگر نہ تو شایدوہ ہمیں نشانہ ہمی بنا چکا ہوتا۔

'''ہم تہارا غلیظ بھیجا نکال دیں ہے۔''اس نے دانت کچکچاتے ہوئے اپنے اینٹ والے ہاتھ کو حرکت دی تو ہماراا پینٹ والا ہاتھ ازخودسرے بھی بلند ہوگیا۔

"مارؤ میں بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ بیا یہ نٹ سیدھی سر میں آئے گی۔"وہ اپنی جگہ اینٹ اٹھائے کھڑا تھا اور ہم مسہری پر چوکس کھڑے تھے۔دونوں ایک دوسرے کے نشانے پر تتھے اور درمیان میں صرف چندفٹ کا فاصلہ تھا۔ لہٰذا کمی کانشانہ خطا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔

وللهافق ( 33 ) دسمبر 2014

میں پکڑی ایند ہم پر سیج ماری ہم نے برق رفتاری ہے الحهل كربيخ كى كوشش كى ليكن اس كمينے كانشانه براغضب كاتفا\_ أيك ساتھ دو دھاكے ہوئے يہلا دھاكا ہمارے بائیں مخضفاورا بیند کے باہمی وصال کا تھااور دوسرامسہری کی کمرٹو شنے کا۔ ہماری درد بھری کراہ ان دھماکوں سے الجھ کررہ گئی۔ڈ گمگا کر جوگر ہے تواپنی ہی چھیٹگی اینٹ پڑا یک لمح کوتو بول محسوس ہوا کہ ریڑھ کی بڈی کا نحیلام ہرہ اپنی جگہ ہے انجھل کر حلق میں آپھنسا ہے۔سائیں سائیں کے شور میں ہم نے لدھڑ کے بیروٹی جانب دوڑتے قدموں کی آ واز سنی تو بے ساختہ ایک انتہائی موئی اور برہندگالی کوفورا اس کتے کے تعاقب میں روانہ کیا کیونکہ وجودی طور پر ہم خودايماكرنے سے قاصر تھے۔

ہمارا تھشنا نیاؤں ٹیاؤں اور ریڑھ کی ہڈی کا مجرہ چیاؤں چیاؤں کررہاتھا۔اس ٹیاؤں چیاؤں کوضبط کرنے میں ہماری لتنی ہی دفعہ ہائے ہائے ہوئی۔آخر کارہم نے خود کوسنجال لیا وہ ہمیں چوٹ وے کر فرار ہو چکا تھااور چوٹ کے ساتھ ساتھ مسبری کا نقصان بھی کروا گیا تھا۔

ہم اندر ہی اندراس کی مکاری پر کھو لتے رہے اورول ہی ول میں اے گالیاں بلتے رہے۔ان لحات میں ہم نے مقمم اراده كرلياتفا كه بهت جلد سودسميت حساب برابر كري مے۔اس جہنمی کی دونوں ٹائلیں تو ژکراہے ہمیشہ کے لیے ایا جج بنادیں سے تا کہاس کے خاندان میں سے دوبارہ کوئی اورلدهم جن بنے کی خواہش تک نہ کر سکے۔ یہ فیصلہ کر کینے کے بعد جمیں خاصی تقویت کا حساس ہوا۔ دردمیں بھی کافی حد تک کی واقع ہوئی پھر بھی و تفے و تفے ہے بلند ہونے والی ٹیاؤں چیاؤں کی لیریں ہارے دماغ میں تیسیں جگاتی ر ہیں۔رات تک ہمارا کھانہ حاملہ عورت کے پید کی طرح پھول چکاتفااور کمر کویا پھر کی بن کررہ کی تھی۔سونے سے يهليهم نے بلدى اور دوئي كرماكرمتاثر ومقامات يربا عده لى تھی۔ساری رات ہم دردو کرب سے کرائے رہے اورلدھڑ سمیت اس کے پورے خاندان کی جی زندگی سے متعلق نا قابل اشاعت قیاس آرائیال فرماتے رہے۔

مقصد چونکہ اب پوری طرح ہم جان چکے تھے اس کیے اس کی عمراور صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے سیمجھ لینا بھی کوئی مشكل امرنبيس تفاكداس نے جمیں اپنے متعلق ایک جن ہونے کا یقین ولانے کی کوششیں کیوں کی ہوں کی۔ یقیناً ووسليم سي اظهار عشق كي صورت ميس سليم ي متوقع شديد رومل سے خانف تفااورابیا کھی بھی کرنے سے پہلے ہمیں اب نمائندے کے طور پراستعال کرتے ہوئے سلیم كاعندىيە جان لينا جا ہتا تھا۔ يايوں كہدليں كەشكىنى كو جا مج لينا حابتنا تفاروه توجاننااور جانجنا حابتناتها بهم تويهلي جانية سير خوش كمهار والا واقعدتو جاري أتكهول ويلهى بات تھی محوشت اور ہڑی کے تناسب برخوش کمہارنے بحث وتكرار كرنے كى جسارت كى تھى۔ چھمن پہلوان نے گائے کا پاپیاٹھا کرخوشی کے سر پردے مارااورخوشی صاحب مائے کا پاپیاٹھا کرخوشی کے سر پردے مارااورخوشی صاحب دانت نكالتے ہوئے وہيں ڈھير ہو گئے تھے پھر ہاسپلل پہنچ كربى موش آياتها جناب كورايس ميس بحلايه كيم مكن تها کہ ہم لدھڑ ہے کوئی ہدردی یا گئے۔

وہ بداندیش این جگہ کھڑا قبربار نگاہوں سے ہمیں محورر باتھا میں جینے ہمیں کیائی جباجائے گا ہم بھی بوری طرح مستعد تھے کہ اگر وہ گوئی علین حرکت کرنے ک كوشش كرية موقع بربى اسے ذهير كرسيس مكروه بجهدير تک ہمیں کھورتے رہے کے بعد اجا تک حرکت میں آ یااور تیز تیز قدم اٹھا تا کمرے سے باہرنگل گیا۔

ہمارے رویے سے یقیناً وہ سمجھ گیاتھا کہ اس کاحربہ کامیاب بیں ہوسکا اور ہارے تیورد مکھتے ہوئے اس نے بیا ندازہ بھی بخو بی لگالیا ہوگا کہاس کی مزید کوئی ہے وقو فی اس کےایے ہی حق میں نقصان دہ ثابت ہو عتی ہے سواس نے خاموشی سے رفو چکر ہونا ہی بہتر خیال کیا ہوگا۔

ہم نے اظمینان کی سائس کی اور اینٹ مھینک دی۔ ابھی ہم بیٹے تیں یائے تھے کہ یکا یک ہمیں ایک شدید مر بو كا حساس موا اور بم چونك پڑے اچا تك دروازے پرلدھڑ کی منحوں صورت مودار ہوگی چراس سے پہلے کہ ہم منتبطتے یااہے دفاع میں می*چرکرتے اس ذلیل نے ہاتھ* 



کی کچے خبر ہی ندر ہی تھی۔ان کی اس بے کسی کی موت پر ہاری کھیں بحرآئی تھیں۔ کچھدریتک ہمان کے احترام میں مغموم خاموثی اختیار کیے کھڑے رہے۔ پھر بغور در بے کا جائزہ لینے لگے کہ موت نے کدھرے نقب لگائی ہوگی۔دڑے تے بائیں طرف کونے میں جمیں وہ سوراخ بھی نظرآ گیا جہاں سے اچھا خاصا سانپ یا نیولہ وغیرہ باآ سانی وڑے میں داخل ہوسکتا تھا۔ ہم نے تھٹے اور کمر ے اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ بدفت تمام اس سوراخ میں مٹی بحركراسي المجهى طرح كوث كوث كربند كرديا\_ايني دانست میں تو ہم باقی مرغیوں کو آئندہ کے لیے خطرے سے محفوظ كر چكے تق مريد مارى خام خيالى ابت مولى-

بددومرغیاں تو حویا تاہی تے ایک تسلسل کا آغاز تھیں ان دومر غیوں کی موت کے سیاتھ ہی جیسے ہمارے ماہ والمجم گردش میں آ گئے اور ہماری بدسمتی کاستارہ پوری تابنا کیوں

وہ دن اور رات تو آ رام سے گزر من کمر کا درد بہت حد تك كم بوكيا تفاالبة كمناشأ يدبراه راست نشاند من كى وجه ہے کھے زیادہ ہی برہم تھا۔ مج ہول او جوسوراخ ہم کل اچھی طرح بندكر يح تصاب بعرب كعلا بوايايا اوروزبين ایک مرفی کی با تیات کوگز ر چینے والے حادثے برنوحه کنال بقخول والي حصے كا دروازه كھولائو باہرا تے بى خدا جانے كيول ايك مجنت بعن في ماري پندلي يركاف ليا\_ا رص کانے کے لیے جو ٹا تگ جھنگی تو گھٹنا ٹیاؤں ٹیاؤں يكارا ففا- يدفقا ال روز مارى منع كاآغاز ناشية كى غرض

سےدود هدو ہے چھنو کے باس مھے تو اس حرافہ نے بالکل اچانک بی ہماری پسلیوں میں اپنے سینگ تھسیرہ ڈالے۔ ضرب الیی شدیدهی کہ مجھ بل کے لیے تو ہماری سانس ہی رك كئي- ابھي پيرمقام شكر تفاكم ہم برونت مخالف سمت کور ھک کراس سے دور ہو گئے اور اس کے سینکوں نے ماری پیلیوں میں شکاف جیس بناڈا لے وگرنداس بے دید

نے تو ای طرف سے ہمیں قبل کرنے کی بوری کوشش كرد الى تقى - بيد يكي كرجميل مزيد حيراني مونى كه چھنواوردھنو

دن پر سے تک بستر میں تھے رہناد کیے وہمارامعمول تفالیکن اس روز بستر پر لیٹے رہنے میں بروامل خل ہماری تکلیفوں کا بھی تھالیکن کب تک زندگی کی ضرورتیں اور جسماني جاجتين توجول كياتون برقرارتهين يسوبادل نخواسته بماني مصمحل جسماني توت مجتمع كرتي موئ المفاكفرے ہوئے۔ جیسے تیسے منع کی ابتدائی اور ناگز برضرورتوں سے فارغ ہوکر ہم نے وڑبول کے دروازے کھولے تو ہمیں ایک غیرمعمولی بن کا شدت سے احساس ہوا۔ خلاف معمول تمام نفوس کی موجودگی کے باوجود آج صحن کی نضا مين أيك كثيف ساينانا كصيلا مواقعات جفنؤ دهنؤاور رجوايي اپی جگہ تم سم کھڑی تھیں۔بطخوں کے نغیے جیسے ان کے گلوب میں منجمد تنصاور ہماری بیاری مرغیاں بھی اپنی توت کویائی ہے کویامحروم ہوچکی تھیں۔

ہمارے دروازہ کھولتے ہی وہ ایک قطار میں باہر تکلیں اور سخن کے وسط میں کھڑی ہوکر گر دنیں اٹھا اٹھا کرادھرادھر و یکھنے لکیں۔ان کے منہ ہے عجیب مہی سہی کی لک کک کی آوازیں خارج ہورہی تھیں۔ووسری طرف سے بطخوں كالروب بهى بابرنكل آياليكن ان كاروبي بهى بميس مشكوك ہی وکھائی دےرہاتھا۔

مرغيول بطخول كامشابده فرمات فرمايت بهم چونك یڑے بطخیں تو دس کی دی جاریے روبرو تھیں البت بارہ مرغیوں میں سے دواس وقت کم تھیں بے اختیار ہم نے جالی میں سے در بے کے اندر جھانکاتو دل پرجسے کھونسہ سايرا مرغيال تو در بي مين نبيل تعين البيتة مرغيول كي باقیات وہاں ضرور موجود تھیں ۔ بھرے ہوئے پر اور کچھ خون آلود بریال کوائی وے ربی تھیں کدرات ان برکوئی قیامت گزرگی ہے۔ یقیناموت کے منہ میں جانے سے پیشتر وه بهت ترقیل اور پھڑ پھڑائی ہوں گئ رہ رہ کر انہوں نے ہمیں مدو کے لیے ریکارابھی ہوگالیکن افسوس کہ ہم ان کی صدائیں ندین سکے موکدرات بحرفھیک ہے سو میں یائے تھ مرشاید جسمانی تکلیفوں نے حواس کواس صدتك غرصال كرركها تفاكه بميس فحيك سابيخ كردوبيش

دونوں ہی گی آ تھےوں میں ہمارے کیے نفرت ہی نفرت تھی اورتو اور رجو کی آ تکھوں میں بھی و لیی ہی آ گ د مک رہی تقى-جارا چوبيس گھنٹوں كاساتھ تھا۔ ہم ايك ساتھ أيك كنبے كى طرح جيتے آئے تھے وہ مارى دوست مارى سہیلیاں بھیں۔ہم ایک دوسرے کے موڈ مزاج سے بخو بی آشِنائی رکھتے تھے سوان تینوں کے جارحانہ تیور ہارے ليكى الجنبج سي كمبين تقد

وه تینول وحشت نا ک انداز میں ہمیں گھورتی رہیں اور ہم حیران وپریشان ان کی صورتیں سکتے رہے۔ مگر رہیں سمجھ یائے کہان کے مزاجوں کی اس عجیب وغریب تبدیلی کی اصل وجه کیاہے۔

ناشتے کے کیے انڈہ بناتے ہوئے ہاتھ جلاتو دو پہر میں اکلونا سیکنگ فین وهوال دے گیا۔سلامت حالت کی اكلوتى مسهرى يرقيلول فرمار يصف كداحا نكساس كايك طرف کے دونوں یائے کیمارگی مفارقت دے گئے اور ہم الزهك كرفرش يرآ رب مارا مجروح سرايا جكه جكه ب بلبلا بی توافعاتھا۔ دونوں یا یوں کی جگہ اینٹیں تر تیب دے کرہم دوبارهمسمرى يرليث كركراسة ربادرموجوده صورت حال برجمنجلاتے كڑھتے رہے۔

ودسرے روز پھر دومرغیاں اینے دردناک انجام کو پاپنج محمئیں بسوراخ پھر کھلا ہوا تھا۔ حالا تک کل ہم نے اس جگہ پھر کوٹے تھے۔ چھنؤ دھنواور رجو بدستور بدمزاجی کا مظاہرہ كرراي تقيس بهم في ان كوبهتيره سمجماني كي كوشش كي -ان کی حفلی اور رجش کے اسباب جانبے کی کوشش کی کھاظ مروت كى اہميت يرنورافشانی جھى فرمائی کيكن وہ اپنی موجودہ روش ترک کرنے يا مادہ نهونيں۔

آئندہ روز مرعیوں کی تعداد میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوئی البتہ تین بھنیں دڑیے کے اندر براسرار طور بر مردہ حالت میں یائی کتیں اور پھر چند ہی روز میں صورت حال بيہونی کیا تھ بھنجيں اور گياره مرغمال کيے بعد ديرےاس جہان فانی ہے کوچ فر ماکنیں اور ہم بس و مکھتے ہی رہ سکتے۔ انیس نفوس کی بول موت ورانی آئنن کے ساتھ ساتھ

بیاری معیشت کے لیے بھی کسی کمرو رجھنکے سے کم نہیں تھی۔ایک اچھی خاصی آمدنی کاذر بعددم توڑ چکا تھا اور ای تسلسل کے مدنظر ہمیں لاشعوری طور پر بیہ یقین بھی ہو چکا تھا کہ نے رہنے والی ایک مرغی اور دوبطخیں بھی بس اب مہمان ہی ہیں۔ان کے بعد بھی اگر موت کی یہ ستقل مزاجی برقرار رہتی تو چھنو دھنوادر رجو کے بعدیقینی طوریر ماری بی باری آتی \_اورا گرایسانه بھی ہوتا تو بھی مارار دؤیر آ جانا تو یقینی تھا۔ روزگار ملناتو تقریباً نامکن ہی تھا سو ضروریات زندگی کی خاطر یاتو ہمیں بھکاری بنتا تھایا پھر چور ہم این بھیا تک مستقبل کے اس تصور ہی ہے جرجمري كرره كئ

پورے شاب برآئی ہوئی صبح کاونت تھا۔ ہم کرے میں اکلوتی مسہری پر لیٹے میگزین کی درق گروانی کررہے تھے۔ پیلیوں اور گھنے کے درد میں بہت حد تک افاقہ ہوچکا تھااور ہمارا ارادہ تھا کہ کوئی ٹی کہانی شروع کی جائے۔ویسے بھی آ مدنی کاایک معقول ذریع ختم ہوجائے كے بعد بميں شدت سے احساس مواتھا كر بميں زيادہ سے زياده لكهنا حابي تاكه مرغيول اوربطخول والے نقصان كاازالياس ذريع سيهوتارب

دروازے میں سے اچھل کر ممرے کے اندرآ جانے والى چيز نے جميس بربرا كرا تھ بيضنے برمجبور كرديا يا كنده يل ہماں چزکوؤلیل لدھڑ کے طور پر شناخت کر چکے تھے۔ وای مخصوص حلیه عل شامی تھسه سفیدسلک کی شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ دائیں ہاتھ میں اینٹ سفیدٹو کی اور ال دفعهال کے ہونٹول برسرخی کے ساتھ ساتھ منہ میں یان بھی تھا۔ یک یہ یک ہمارے تن بدن میں نفرت اور غصے کی آگ دیک آھی۔ہم نے تیزی سے اٹھنا جاباتو لدهر كى مروه آوازنے جميس تفضاديا۔

و خردار! اگر ایل مگہ ہے ذرا بھی جنبش کی تو آج اينك سيد هيم كاية يو چھى ."

ہم نے شعلہ بارنظروں سے اسے محورا۔ وہ اینٹ والا باتھ ہوامیں اہراتے ہوئے جو کئے انداز میں کھڑا ہمیں تک

بلسي مم علاج ہے ایک صاحب کا بچه اول درجے کا حجموثا تھا۔ صاحب ب ات جانتے تھے۔ایک دن انہوں نے اس سے کہا۔'' ویکھو بیٹا! تم اگرتم ایک لحہ بھی سوھے بغیر کوئی حجسوٹ بولوتو میں مهبیں بیچاس رو یے دوں گا۔ الرئے نے فورا کہا۔" صبح تو آپ نے سورو پدیے کا گا کہ (دکان دار سے) " مجھے ایک خال بوتل کی وکان دار"خالی بوتل دو رویے کی ہے کیکن اگر اس میں بچھ د لوالوڈ بوتل کی قیمت مبیں کی جائے گ۔ گا كمك:"احيماتواس ميس ياني دال ديس-" بوی "کول جی منا کیوں رور ہاہے؟ شوہر!" کیا کروں سوتا ہی ہیں ہے۔" بیوی: ملوری گاکرسلادو-" شوہر "میں نے لوری بھی گائی تھی کیکن بروسیوں نے کہا اس سے اچھاتو بچے کارونا ہی ہے۔ مظبر عرف محو .... گورنگی کراچی

نے ہاری بات مان کی ہوتی تو شہیں پیکیفیں اور نقصان تو سالفانايرتات

ہم بس حیب جایا ہے کھورے گئے۔ ہمارے لیے یہ بات خاصی خیران کن تھی کہاتے بیسب س طرح معلوم ہوا؟

"اب بھی وقت ہے۔ کدھڑ بک رہاتھا۔" ہماری بات مان لوادر جا كرسليم كوحقيقت حال بتاؤاك است جاري محبت کے تقدی اور جارے جذبوں کی صدافت کا یقین ولاؤ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہتم مزید نقصانات سے محفوظ

"ليخى تم يركهنا چاہتے ہوكہ بهارااب تك جو بھی نقصان موابده تبهارا كيادهراب"

ر بانعا۔ ہماری شن کسلیوں اور ایک گھنٹے میں انجی تک تکلیف باقی حمی لیکن وه ایسی نیمی که لده و کی در گت بنانے من ہمارے کیے پریشانی کاباعث بتی۔ پریشانی کاباعث تووہ اینٹ بن کئی محی جولد حرث نے ہاتھ میں اٹھار کھی کھی۔ جارا درمیانی فاصلہ اور جاری نشست بھی لدھڑ کے لیے فائده مندم ملي جنتي دريين بم مسيري سائصة وه كميناتي ومريمن جمليس اينك سے نشانه بناسكتا تفااوراس خبيث كي نشانه بالأصلاحيت سے تو ہم واقف ہی تھے۔ہم آب نیم كالحونث بحركراني جكة تشريفات ره كئي

و کبومیان! کیے مزاج ہیں؟" اس کے ہونوں پر استهزائسيسم تفاجهاراخون كحول كرره كيا-

"معلوم ہوتا ہے کہ خاصے خفا ہوہم سے غالبا اس روز ضرب لچھذیادہ ہی شدیدر ہی ہےا۔'

" كيول آئے ہو؟" ہارے طلق سے جیسے غراہٹ خارج ہوتی تھی۔

"تمہاری خبر گیری اور تمہاری مرغیوں بطخوں کی تعزيت فرمانے مجموعي طور برائيس عالم عدم كوروانه

اس کی بات من کرہم قدرے چونک پڑے۔اسے تو با قاعدہ تعداد بھی معلوم تھی ۔ مرکسے؟ "سيدهي طرح بكوكيون آئے ہو؟"

شايدا عداراا ثداز تخاطب تاكواركز راقفا يند لمحتو وہ ممری نظروں سے ہمیں محورتار ہا پھرسر جھنگتے ہوئے بولا۔ "بلند بخت! جمهيل تتليم كريايوك كاكرتم تصوروار مو-ملے ماری معصوم محبت تمہاری ملی توست کا شکار ہوئی۔ تنباری نثرنگاری مارے جذبوں کی شہادت کا باعث بی۔ مراس روز ہم نے بوری دیانت داری سے تمام حقیقت تمبارے كوش كزارى تو مارى جذباتى صداقتوں كاحرام فرمانے کے بجائے تم نے الٹا جاری اور جاری محبت کی تذكيل شروع كردى ايسيس فجرها ماغصية حق بجانب مخبرتا بنا محضاور يسليول كى تكليف باته كاجلنا دوده ے محروی مسیری چھا محیارہ مرغیاں اورا کھ بطخیں اگرتم

كيديدي (37) دسمبر 2014

بم سویتے گئے اور الجھتے گئے مگر ہمارا ذہن ان سوالوں ے جواب تلاشے یا جواز تراشے میں ناکام رہا۔ شایدای وجبيس بهارا چھٹاالارم واویلا مچانے لگا تھا کہ ہونہ ہو پچھ نہ م محر كرو تو ہے۔ مارى سوچوں كالسلسل اس وقت ثونا جب محن میں ماری بقید حیات جوان مرغی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ کامرانی کے نشے میں سرشاران نعروں سے ہم بخوبی واقف تھے۔ایسنعرے س کراکٹر ہم خلوص دل سے مرغيوں كى عظمت كااعتراف كياكرتے تھے كدوہ انڈہ دينے جيسي غيرمعمولي اورجيران كن صلاحيت كي حامل ہوتی ہيں۔ ہم اٹھ کر صحن میں چلتا ئے۔وہ تنہام فی صحن کے وسط میں کھڑی گردن گھما گھما کر دڑ ہے کی طرف دیکھتی اور پول بِكَارِ نِهِ لَكُنَّى مُومِا اندُ بِ مِن چِھے اپنے لخت جَكر 'نور نظر کو وازیں دے کرانے یاس خلی نے کا کمدری مو۔ چندون مہلے تک محن میں مرغیوں کی کیسی ہلچل کیسی رونق می نورے سخن میں ادھرے ادھر چہل قدمی فرماتی رہتی تھیں اور دن میں کئی کئی بار کمرے میں آ کر ہماری مزاج يرى بھى كياكرتى تھيں مراب ....اب مرف ايك مرغى تھي وونول بطخیں ایک طرف کونے میں اداس وملول سی کھڑی تھیں۔ چھنو' وھنو اور رجو کے تیور بدستور جارحانہ تھے۔ تنیول کی آستھھول میں ہمیں ففرت اور وحشت ہلکورے لیتی محسوس ہوئی۔معلوم نہیں بیلدھڑکی تازہ ترین بکواسیات كااثر تقاياكيا كآح كبلى بارجميس يول محسوس مواجيع جهنؤ دھنواوررجو متنول آسیب زدہ ہوں۔ ان کے مزاجوں کی غیر معمولی تبدیلی اور تنور کویااس بات کے غماز تھے کہ وہ وانعی کسی ماورائی طافت کے زیراثر ہیں۔

اس خیال کے ساتھ ہی ہماری ریز ھی ہڈی میں جیسے
ہرف کا کیجواریک گیا۔ ہم نے باختیارایک جمر جمری
لی اور سر جھنگتے ہوئے دڑ بے کی طرف بڑھ گئے۔ دڑ بے
میں جھانگنے کے بعد ہم نے ہاتھ لمبا کرکے دڑ بے میں
میں جھانگنے کے بعد ہم نے ہاتھ لمبا کرکے دڑ بے میں
سے انڈہ اٹھانا جاہا تو یکبارگی جیسے ہمارے طبق روشن
ہو گئے ہمیں یول محسوس ہوا جیسے ہم نے انڈہ نہیں بلکہ کوئی
سلگنا دہکتا انگارہ ہاتھ میں اٹھالیا ہو۔ اس کی حدت اتن

"تو اس سب کی کوئی اور عقلی توجیه ہے تمہارے پاس؟"وہ بھونڈے انداز میں ہسا۔اگر مزید بربادی سے بچناچاہتے ہوتو ہماری ہات مان لوبلند بخت!" "اوراگر میں نہ مانوں تو۔" ہم نے اس کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر ہو چھا چند کمھے خاموش رہنے کے بعد

وہ سجیدگی ہے بولا۔
''کل مج تمہاری دونوں بطخیں اور نیچ رہنے والی مرغی
ہیں ختم' پھر چھنواوردھنواوراس کے بعدرجو بھی تمہیں ہمیشہ
کے لیے چھوڑ جائے گی۔ کیاتم ایسالپند کردگے؟''
''ہاں! تمہارے کسی ندموم مقصد میں استعال ہونے
کی بجائے میں بہی پسند کروں گا کہان بے زبانوں کے
بعدتم میری بھی جان لیاو۔''

" دولکه کردول کیا "مارالبجدز مرخندفقار

ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کتے کی دم اتن جلدی سید هی نبیس ہوا کرتی۔"اس ذکیل نے تبصرہ فر مایااور جس طرح المحال كركمرے كے اندرآ يا تفائى طرح كمرے سے لکا اور پھراس کے بیرونی دروازے کی طرف دوڑتے قدموں کی آ واز دور ہوتی چلی گئی۔ہم غصے سے چے وتاب کھاکررہ مے۔دریتکاسےگالیاں بکتے رہاورآ بہی آ ہے جنجلاتے رہے۔ کھولتے رہے پھر بھی ہم پوری طرح من كادم مضم بيل كريائ منف بال البنة الماراغ مضرور تم پڑھیا تھا۔ وماغی حالت معمول بیآتے ہی ایک ساتھ تى سوال دماغ ميس موجود موت مرشته چند دنوں ميس ہمیں جو کچھ بھی پیش آیا تھااس کی خبرلدھڑ کو کیسے ہوگئی؟ان دنول تو محريس كوئي آيا بھى نہيس تھا جو پچھ بھى ہوتار ہاتھاوہ سب د یکھنے بھو گئے والی ایک صرف ہماری ذات تھی چھروہ سب بالكل تُعيك تُعيك لدهر كمينه كيم جانتاتها؟ اوروه خطوط ہر دفعہ پرامرار طور پر نیا خط کیے ہمارے تھے پر آموجود موتاتها؟ بذات خودلدهر كي آمد جمي توايك اسراري القاآ خراس مارااتا یا کسے اور کبال سے ل کیا تھا؟

كيامق (38) السمبر 2014

زیادہ تھی کہ بے اختیار ہار ہے منہ سے سسکاری ی نگل گئی۔انٹرہ خود بخو دہاتھ سے چھوٹ گیااور ہم نے تروپ کر ہاتھ واپس تینج لیا۔ پہلے تو ہم نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کاجائزہ لیا۔ بچت ہوگئی تھی۔ پھر بے بقینی سے انڈے کو دیکھااور اس کے بعد جیرت سے تحن کے وسط میں کھڑی مرفی کی طرف دیکھا جو تفاخرانہ انداز میں گردن اکر ائے تہ ہے نگار ہی تھی۔

ہم اس بے حیا کے حوصلوں پر دنگ ہی تورہ گئے تھے۔ چند محول کی جیرت دیے بقینی کے بعد ہم نے ایک ہار پھر ڈرتے ڈرتے مختاط سے انداز میں انڈے کو چھوا تو چونک پڑے۔ دہ تو ہالکل عام ہی حالت میں تھا' ہم نے جلدی سے اسے اٹھا کر دیکھا' کیجھ بھی خاص نہیں تھا۔ نہ کوئی تپش شجرارت تو سے تو پھر چند لمجے پہلے کیا ہوا تھا؟

یا حیرت! بیسب کیا ہے کیا ہمارا دماغی تواز ن گڑ بردا تا جار ہا ہے بایہ لدھڑ سے تازہ ترین ملاقات کے اثرات میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم الشعوری طور پراسے واقعی میں ایک جن تسلیم کرنے گئے ہیں؟

باوجود کوشش کے ہم آپ اس سوال کا کوئی ہمی مناسب اور واضح جواب کھوجے میں ناکام رہے۔ باقی کا دن معمول کے مطابق گزراالبتہ اس روزا نے والی رات کو ہم میں مصبح تک دڑ ہے کے پہر بے دار ہے رہے۔ وہ جہنی لدھر ہمیں صاف الفاظ میں بطخوں اور مرغی کے لکی دھمکی دے کر گیاتھا سوہم بھی پوری تیاری کے ساتھ منتظر رہے کہ اگروہ بھولے سے آجی جائے تو اگلا بچھلاتمام حساب سود مسیت بے باک کردیا جائے گرہم منتظر ہی رہے۔ وہ خبیب بہیں آیا۔ ساری رات سکون سے گزری کہیں کوئی خبیب وی سرمراہٹ تک نہیں ہوئی اور ضبح صادت کی خبیب بھرجس وقت ہم پر بیانسوں تاک انکشاف ہوا کہ ہماری سے اس وقت ہم پر بیانسوس تاک انکشاف ہوا کہ ہماری سے سب بیراری اکارت تی ہے۔ ہماری ساری سیاری سیاری سیاری سے کے درواز سے کھول رہے شعب بیراری اکارت تی ہے۔ ہماری ساری سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری ہوا کہ ہماری کی دھری رہ کی مرمی اور دونوں بھنیں رات کمی کے کے در حرک رہ کی سے کے درواز سے کھول رہے کی دھری رہ کی تھیں۔ مرغی اور دونوں بھنیں رات کمی کھول کی دھری رہ کی تھیں۔ مرغی اور دونوں بھنیں رات کمی کھول کی دھری رہ کی تھیں۔ مرغی اور دونوں بھنیں رات کمی کے کے درواز سے کھول رہے کی دھری رہ کی تھیں۔ مرغی اور دونوں بھنیں رات کمی کی دھری رہ کی تھیں۔ مرغی اور دونوں بھنیں رات کمی کے کے درواز سے کھول کی دھری رہ کی تھیں۔ مرغی اور دونوں بھنیں رات کمی کے کے دونوں بھنیں رات کمی کی کھول کی دھری رہ کی تھیں۔ مرغی اور دونوں بھنیں رات کمی کے کھول کی دھری رہ کی دھری رہ کی تھی کے دونوں کی دھری رہ کی تھیں۔

اس خاموش سے دم تو ڈگئ تھیں کہ ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو تک کہ وہ کب اور کیسے زندگی کی قید ہے آ زاد ہو ہیں۔ یکا یک ہی ہماری طبیعت کچھ صلحل ہی ہوگئ دل دو ماغ پر حزن وملال کی ہی کیفیت اتر آئی۔ساری رات ہم پوری طرح چوکس اور ہوشیار ہے تھے۔ایک ذرا بھی نمفلت کو ہم نے اپنے پاس نہیں مصلحے دیا تھا۔ اس کے باوجوڈ کو یا موت ان کے اپنے ہی جسموں میں چھی بیٹھی تھی۔

دوبارہ ہماری آ نکھی کے بار بار پکارنے پر کھلی تھی اور جب ہماری آ نکھ کھلی تو ہم نے لدھڑ کودروازے کے قریب کھڑے دیکھا۔

وه باتھ میں اب اٹھ بھی جاؤ' وہ ہاتھ میں کری ہے ہیں گری ایٹ کو ہیں کہ کا میں کا ایک کا است کو جھلا رہا تھا۔ ہماری بھی تھی نینداور سستی فورآ اڑ مجھو ہوگئ۔

> ہے..... "ہم!اباٹھ بیٹھوتا کہ چار ہاتیں ہوسکیں۔" "اب کس لیجآئے ہو؟"

''وبی تہاری خبر کیری اور آخری بطخوں اور مرغی کی تعزیت فرمانے۔'' اس کا جگالی کر تامنہ دیکھے کر پیۃ چلتا تھا کہوہ پان سے شغل فرمار ہاہے۔

ہمارا ذہن بیدار ہوتے ہی جمناسک ہی معروف
ہو چکاتھا۔ ہم نے بغورایک نے انداز ہی لدھر کاسرتا پا
جائزہ لیااور پھر سے شدید تذبذب کاشکار ہوگئے۔ اس کی
مخصیت کی طرف ہے بھی ایک جن کے معیار پر پوری
منجکہ خیز خیال محسوس ہور ہاتھا۔ دوسری طرف چندہی دن
مسککہ خیز خیال محسوس ہور ہاتھا۔ دوسری طرف چندہی دن
میں کے بعدد گیرے ہارہ مرغیوں اور دس بطخوں کی پراسرار
موت کے ساتھ ساتھ چندد گیر خیالات بھی ہمیں کچوکے
موت کے ساتھ ساتھ چندد گیر خیالات بھی ہمیں کچوکے
دیئے جارہ ہے تھے۔

"دخاص رنجیده خاطر دکھائی دے رہے ہو۔ ہم تہارا دکھ بچھ کتے ہیں لیکن کیا کیا جاسکتا ہے بیسب تو ہونا تھا' ہم نے تمہیں پہلے ہی خبر دار کردیا تھا۔'' لدھر' ہم سے مخاطب تھا۔

''نتم انتہائی جھوٹے اور مکارمخص ہو۔'' ہماری بات س کرلدھڑ کے تاثرات بدل گئے۔ ''مجھلااس کا کیامطلب ہوا۔''

"مطلب بیرگر کمیا تمہارے پاس اپنی شناخت اپنی بہچان کروانے والی کوئی چیز ہے یا ہیں۔"

" جمارا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔اس کے علاوہ اگرتم کہوتو ہم وزننگ کارڈ بھی بنوائے لیتے ہیں۔"

المرسال المراد من المرسال حيثيت كاطرف المراد المسلس المين المان المياري جنائي حيثيت كاطرف المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

آیانہ گیا نہ کوئی شور نہ آہٹ۔اس کے باوجود دونوں بطخیس اور مرغی اس جہان فانی ہے کوج فر ماکسیں پھر بھی تم ہماری حیثیت اور صلاحیتوں کے متعلق شبہات کا شکار ہو۔ چلوتم یہ یقین کرلو کہ ہم تمہاری ہی طرح کے ایک انسان ہیں تو؟ اس سے کیا فرق بڑتا ہے مسئلہ تو پھر بھی وہی ہے ہماری محبت ہماری زندگی سلیم ہم سے خفا ہے اور اس کی غلط ہمی شہری کودور کرنی ہے۔''

" در کیوں میں کیوں ایسا کروں مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میراتم سے تمہاری سلیم سے یاتم دونوں کی محبت سے کیالیمادینا۔میراکیاتعلق واسطہ یا

"" گھامر انسان! تمہارا کیا تعلق واسطہ ہے 'یہ سمجھنے
مانے پرتم آ مادہ ہی کب ہواور تمہیں اس سے بناکوئی
تعلق واسط محسوں ہوتا ہے یانہیں 'ہمیں اس سے بالکل
ہمی سروکار نہیں ہم تو صرف اننا جانے ہیں کہ تہمیں سلیم
سے مل کر اپنی لدھر نامے والی کمینکی کااعتراف کرتے
ہوئے اسے اس بات کالیقین ولانا ہے کہ ہمارا تمہارے
والے فیاض لدھر کے ساتھ کوئی تعلق واسط نہیں اور ہم
صرف اور صرف اس سے محبت فرماتے ہیں۔''

''اوراً گر میں اب بھی نہ مانوں تو؟'' اس نے صحن کی طرف بیک کی پیکاری چھوڑی۔

''تو پھرائی چھنؤدھنوادررجوکوبس آج کا مہمان سمجھؤ ان کے بعدتم بھی جلد ہی سڑک پر آجاؤے۔ کیکن ہم تب بھی تمہاری زیارت کا شرف حاصل کرتے رہیں گے۔'' لدھڑنے طنزیہ لہج میں کہاادرہم اس کے پریقین انداز پر پھرسے انجھن کاشکار ہوگئے۔

تمہاری بیہٹ دھری تمہیں لے ڈو بے گی۔ کہیں کے نہیں رہو گے تم بہتر ہے کہ ہماری بات مان لو۔'' ہمیں خاموش اور المجھن زوہ دیکھ کر وہ تیز کہیج میں

ر پیدونات "و کیھوبلند بخت! تہہیں نقصان پہنچا کرہمیں بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی لیکن کیا کریں ہم بھی اس دل نامراد کی شوریدہ سری کے ہاضوں مجبور ہیں۔شاید مہیں آج تک

ولار ہاتھالیکن ہمیں کچھ خاص بہجان نہھی اور اس کارٹون کے پاس ایسی جارجارا تکوٹھیوں کا ہوتا جمیں اس جیرے کی اصلیت مے متعلق شکوک وشہبات کا شکار کرر ہاتھا۔ "معلوم ہوتا ہے کہتم نے ہارے متعلق پچھ زیادہ ہی بد کمانیاں پال رکھی ہیں۔"اس نے جیسے ہمارے خیالات پڑھ لیے تھے۔"تم جاہوتو کسی جوہری کودکھا کراپی تسلی پڑھے لیے تھے۔"تم جاہوتو کسی جوہری کودکھا کراپی تسلی "بابِ وه تو كرنى پڑے كى -"

"اوراگراس الماس کے اصلی ہونے کی تصدیق ہوگئی

"تو ....." ہم نے پرسوچ نظروں سے لدھو کو دیکھا۔ ر"نو"واقعی براا ہم سوال تھی۔ "تو پھرتم سلیم کی غلط ہی دور فرماؤ کے۔بدلے میں ہم

بہ نینوں الماس بھی مہیں تھنے کے طور پر دے دیں تھے۔ ان میں سے مزید ایک تو ہم مہیں ای وقت نذر کرویں عے جب تم سلیم سے ملنے کی غرض سے رخصت ہونے میں لکو مے۔ باتی دو تمہاری کامیانی کے موقع پر۔ ' وہ کویا ہم معابده بانده رباتها-

''کیاشلیم صاحبہ مجھے اتنا موقع دیں گی کہ میں البیں پوری بات بتاسکوں!" ہم نے الجلجاتے ہوئے متوقع مہم سے سب سے نازک مر طلے کی سلین کا ندازہ لگانے کے لیے یو چھ لیا۔ لدھر تو جیے ہمیں رسے با تا ومكوكر ككل الخاتفان

"بال بالكل! مم تمهار \_ساتھ چلیں مے لیکن ایک بار تمہارے بمراہ اسے اپنی صورت دکھانے کے بعد ہم واپس چلے میں مے پھر جبتم ایس کے قریب جاؤ گے تو ہاری نسبت کی وجہ سے وہ تم سے تھبرائے کی نہیں اور تمہیں بھی ا ٹی بات سنادینے کی سہولت مل جائے گی کہوکیا کہتے ہو؟" "کہنا کیا ہے فی الحال تو میں اس ہیرے کی اصلیت معلوم کروں گا۔اس کے بعد پھر کچھ سوچوں گا۔

" بالكل سوچو!اچهی طرح سوچ سمجھلو\_د شمنی اور نفرت " سے سوائے تباہی وہربادی کے بچھ حاصل نہیں ہوتا۔

كبھى كى سے محبت نہيں ہوئي جوتم ہماري اذيتوں كو سجھ ہی مہیں پارے۔ جاری جذباتی بربادی کامہیں اندازہ ہی مهيس مويار ہائم نسى بھى طرح ايك بارسليم كو بمارى محبت کی صدافت کایفین ولادوہم زندگی گھرتمہارے ممنون واحسان مندر ہیں مے۔ ہم تہارے سارے نقصان کی تلافی فرمادیں گے۔ ہم تمہارے سارے دلدر دور فرمادیں معے۔بس ایک بارتم سلیم کی غلط بھی دور فر مادو۔ لدهر کی بے قراریاں ہمیں چونکا کئیں۔ " کیامطلب؟ میرے نقصان کی تلافی تس طرح

"SE35"

"تمہاری چندمرغیوں اوربطخوں کا نقصان ہوا ہے ہم حمہیں پورا پولٹری فارم کھلوادیں گے۔ عصبے کے بدلے اے سی لکوادیں سے ان بوسیدہ مسہر بوں کی جگہ وکٹورین بيلياً جائيس مح اس كفرى جكه ايك عالى شان بنگله بنواديس مر اور بہ جوتم لکھنے لکھانے کاشوق رکھتے ہواس حوالے ہے ہم مہيں تمہارا واتى بريس لكواديں محتم خودائے ڈانجسٹ اور میکزین جھاپنا۔''

لدهر نے چند ہی جملوں میں ہماری زندگی کانقشہ ہی بدل كرركوديا لحلى أفحول بين مار يسامن الكحسين خوابآ تضبراتفا-

''بولو کمیا کہتے ہو؟'' وہ پرامید نظروں سے ہاری طرف

''میں ان سبر باغات کو حقیقت کیسے مان لول؟'' اس ی ان باتوں پر یقین کر لینے کی جارے پاس کوئی وجہیں تقى سوہم نے فوراً اظہار بھی کردیا۔

" ہم سمجھ مھے ۔" اس نے تیز کہے میں کہااور دائیں ہاتھ میں موجود جارا تکوٹھیوں میں سے ایک انگوٹھی ا تار کر مارى طرف احصال دى۔

"لا ہوتی الماس ہے۔ یہ باتی تین بھی ہم تمہیں نذر کردیں مے اور ان کے علاوہ بھی وقتا فو قتا تہارے کام ہتے رہیں مے۔ ہم نے بغور جاندی کی اس انگوشی كامعات كياجس مين جزا كليناب بيرا مون كاحساس

ہونے لگا جیسے ہمارا سارے کا سارا مقدر کی جان سے
دھڑک اٹھاہو۔ کم از کم ہماری نظر بیں سوا تین لاکھ کی رقم کوئی
معمولی قم نہیں تھی اور وہ بھی ایک ہیرے کی لدھڑ کے پاس
الیں ہی تین انگوٹھیاں مزید تھیں جو وہ ایک واہیات سے کام
کے بدلے ہمیں دینے کو تیار تھا۔ یعنی مجموع طور پر تیرہ لاکھ
دویے کی خطیر رقم ہماری ہو گئی ہی۔ تیرہ لاکھ پہلی ہار ہمیں لگا
کہ لدھڑ واقعی میں جن ہو بھی سکتا ہے 'وگرنہ اس جیسی
کہ لدھڑ واقعی میں جن ہو بھی سکتا ہے 'وگرنہ اس جیسی
شخصیت کے پاس ہیرے کی چارائگوٹھیوں کی بھلا کیا تک؟
اچا تک ہی ہمارے پھیچھڑ ہے گھیرا ہے کا شکار ہونے گئے
اوردھڑ کنیں بھی بدتمیزی پراتر آئی میں۔

مغُرب کے قریب ہم دھڑ کتے دل اور پھو لی سانسوں کرراتھ کھ والیس تہنج

کے ساتھ کھروا پس پہنچ۔ لكه يق مونے كاتصور جميں درغلا چكاتھااور جم جلداز جلدياتي الكوشيال بهي حاصل كرلينا عاسة تص تأكدان كوايج كرايك بهترمعيار زندكى ترتيب وياجا سكؤهم فيصله كريك تف كهم لدهر كى خوابش يورى كرت بوئ سليم سے ضرور ملا قات کریں مے محوکہ کام کھے بے مودہ اور پھھ تھوڑا ساتھین بھی تھالیکن تیرہ لا کھ کے فائدے کے لیے تو بیکام انتہائی معمولی نوعیت کا تھا۔ ایک دن تھوڑے ہے وقت کے لیے معمولی سروروی اور تیره لا کھ کا فائدہ ....! ہم اپنے اس نیفلے پر پوری طرح مطمئن تھے یہ فیصلہ كرتے وقت ہم نے اب تك ہو يكنے والى اورآ كنده متو تع اموات کے متعلق بھی سوچا تھا۔ چھنو دھنواورر جو کی زید گیاں ہمیں بہت عزیز تھیں۔ ویسے بھی یقین و بے لیکنی کی تقدیق کے چکر میں نقصانات کے تجربات سمیلتے رہنا بهميل فيجهد مناسب نبيس لگ ربانها اور پھر جميں بياندازه بھی ہوچکا تھا کہلدھڑ کی وشنی ہمارے لیے نقصان وہ ہویانہ ہو ال كى دوى مارے ليے يقينافائده مندرے كى دوسرے دن لدھر صبح ہی صبح آن ٹیکا کیکن اس باراس کے آئے کا طریقتہ ذرا مختلف تھا۔ بیرونی دروازے پر ہونے والی وستک کی آوازس کر جب ہم نے جا کر باہر

جها نکاتو گلی میں چند قدم کے فاصلے پراسے نہایت شریفانہ

ہمارے نے تو یوں بھی ایسا کوئی معاملہ میں جس کی بنابر ہم ایک دوسرے سے دشمنی نبھاتے پھریں۔ وہ تو بس ایک اتفاقیہ معاملے کی وجہ سے صورت حال ذرا کشیدگی اختیار فرما گئی۔اب بقینی طور پر ہمیں ایک دوسرے کی دوتی قبول کر اینی چاہیے۔ ہم چھنؤ دھنواور رجو کی ہمراہی میں خوشی خوشی گزارہ فرماؤ علاوہ ازیں تم ہمارے کام آؤ' ہم تہمارے کام آتے ہیں اور یقین مانو کہ ہم دونوں ہی کی بہتری اس میں ہے۔ ہم جھی شاذہم بھی شاد۔''

کدھڑنے ایک بار پھر صحن کی طرف بچپاری سینگی اور بائیں ہاتھ سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے ہماری طرف ویکھنے لگا۔

" المحک ہے پھر میں سوچوں گا۔" ہم نے شان ہے نیازی کا مظاہرہ کیا دراصل ہم مزید کسی بدمزگی کے بغیر فی الوقت لدھڑ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ گزشتہ دنوں کے تمام واقعات اورلدھڑ کی پھر ہے موجودگی ہے ہمیں اندازہ ہورہاتھا کہ بیکارٹون اتی آسائی سے ملنے والی چیز نہیں اور پھراس کی موجودہ پیشکش بھی پچھ کم کشش آئیز نہیں تھی۔ چارچار ہیروں کی آگوٹھیاں چونکہ اس کی با تیں نہیں تھی۔ چارچار ہیروں کی آگوٹھیاں چونکہ اس کی با تیں اور خصیت ہمارے لیے بستورا بھن کاباعث تھی۔ اس اور خصیت ہمارے لیے بستورا بھن کاباعث تھی۔ اس کوئی بھی تخت یا انتہائی فیصلہ لینے ہے کریز کرنا جا ہے تھے کوئی ہمی تخت یا انتہائی فیصلہ لینے ہے کریز کرنا جا ہے تھے کہ کردوانہ ہواتو شاید لدھڑ نے بھی میں مناسب خیال کیا کہ کی الوقت شاید لدھڑ نے بھی میں مناسب خیال کیا کہ کی الوقت ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ وہ کل آنے کا کہہ کردوانہ ہواتو ہمیں اس کے پچھائی دیر بعد ہم بھی نکل گھڑ ہے ہوئے ہمیرے ہمیں کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ہم بری طرح بے چین اس کے پچھائی دیر بعد ہم بھی نکل گھڑ ہے ہوئے ہمیرا ہے گر لدھڑ کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ہم بری طرح بے چین اس کے پچھائی دیر بھائی کہ ہمیں انہ تھا۔ وہ ہے دائمازہ تو بہی تھا کہ سے ہمیرا ہے گر لدھڑ کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ہم بری طرح بے چین اور بے تھے۔ اندازہ تو بہی تھا کہ سے ہمیرا ہے گر لدھڑ کی وہ بورے تھے۔ اندازہ تو بہی تھا کہ سے ہمیرا ہے گر لدھڑ کی وہ بورے تھے۔ اندازہ تو بہی تھا کہ سے ہمیرا ہے گر لدھڑ کی وہ بورے تھے۔ اندازہ تو بہی تھا کہ سے انتھا۔ وہ بی تھا کہ ہمیرا ہے گر لدھڑ کی وہ بورے تھے۔ اندازہ تو بہی تھا کہ سے انتھا۔ وہ بھی تا تھا۔

مغرب میں ابھی خاصا وقت باتی تھا۔ ہم نے شہر پہنچ کر چندا کیک سناروں اور جو ہر یوں سے رابط کیا تو ہیرے کے شچل ہونے کی تقید بی ہوگئی۔ تین مختلف جگہوں سے ہم نے اس کی قیمت لگوائی جب تینوں جگہوں سے ہمیں سوا تین لاکھ کے قریب قریب ریٹ ملاتو ہمیں یوں محسوس

20)4 حسمبر 42



محض اس کے رویے کی تبدیلی کا اثر رہا ہو۔ بہرحال آج وہ "كُتّاب رات محرتمهين نيندنبين آئي-"م في اب کے میں میں فیک بڑنے کے حوالے سے قیاس آ رائی

البی اب کیابتا کیں نیند کے ساتھ تو ہماری کتنے دل ہے چیفکش چل رہی ہے۔اب اس کے مہریال ہونے کے کچھامکان روش ہونے محسوں ہوئے ہیں تو صبط کرنا وشوار ہو کررہ گیا ہے۔ تم نے بھی تو اب تک ہیرے کی اصلیت کے متعلق اپنی سکی فرمالی ہوگی؟"

" ہال وہ تو میں کر چکا۔" آج میلی دفعہ ہم آیک ساتھ ایک ہی مسہری پر بیٹھے تھے۔"ابتم بھی ہماری سی کراؤ۔" "جو بھی کہنا جا ہے ہو کھل کر کہو کیسی سلی چاہتے ہو؟"

" يبي كر بهار ب ساتھ كوئى دغانبيس موگا مطلب بورا ہوجانے کے بعدتم اینے وعدے اور زبان سے پھرو مے نہیں۔ بیہ باقی کی تین انگوٹھیاں بھی ہمارے حوالے 2005

"لاحول ولاقوة كياتم جميس وهوك بازخيال كرتے ہو۔ہمیں جھوٹا اور فریسی تصور کید ہے ہو۔ بھی حدموتی ہے تم تو انتبائی بدگمان انسان واقع موسئے ہو۔ ماری بات ے شایدلدھڑ کی غیرت مفروب ہوئی تھی۔اس نے فورا ا ہاتھ سے تینوں انگوشیاں اتار کر ہماری کودمیں ڈال دیں۔ "بدلؤبيسب ابھي سے تبہارے حوالے اور بتاؤ اور كيا و بتي دو؟"

ہم نے انگوٹھیاں ہاتھ میں لیتے ہوئے حیران نظروں ہےلدھڑ کی طرف دیکھا۔

"كمال بإبهى ميں تے تبهارا كام كرنے كى حامى تو نېيل جري-

''کوئی بات نہیں ہازااندازہ ہے کہتم ہمارے کام

"اوراگر میں انکار کردوں تو؟" " پھريقىناتم بيانگونھياں بھي اپنے پاس رکھنا كوارانبير

انداز میں کھڑے یا '' کیاہم اندر آسکتے ہیں؟'' وہ ہم پرنظر پڑتے ہی۔ ایک خاصامعزز دمعقول خِض دکھائی دے رہاتھا۔ ''' کیاہم اندر آسکتے ہیں؟'' وہ ہم پرنظر پڑتے ہی۔ ایک خاصامعزز دمعقول خِض دکھائی دے رہاتھا۔

"ال الكلف كى كياضرورت تقى؟"

"بس رات ہم نے فیصلہ کیا ہے کہتم ہمارے کام آ وَيَالْبِينَ ہِم ابِ منہيں مجبور نبيں كريں گے۔ كيا ابتم جمیں اندرا نے کی اجازت مرحمت فرماؤ کے؟"

'' ہاںآ وَا مجھے تمہاراانتظار تھا آج''ہم نے کہا تووہ مخاطسانداز ميسآ محيرها بالشايدات انديشرهاك کہیں ہم اس کی مہین سی گردن ندد بوج لیں۔ہم دونوں محن سے كمرے كى طرف برده رہے تھے كدا جا تك رجو( ہیشینس) کی مانوس آ واز ہمارے کا نوں میں شہدسا گھول گئی۔ چھنؤ دھنو کو اگر ہم اپنی حچھوٹی پہنوں کا درجہ ویتے تھے تورجوکواین بوی بہن تصور کرتے تھے۔وہ ہمیں بیارے بختے کہ کر بکارا کرتی تھی اور آج کئی روز بعد اس نے ہمیں آ واز دی تھی۔ہم نے چونک کر مسلکتے ہوئے اس کی سمت و یکھا۔وہ اپنی کیوراسی آستھوں میں متا کے

جذبات سمیٹے ہمیں تک رہی تھی اور تو اور چھنواور دھنو کے چروں کی پھر ملی سنجیرگ کی جگہ بھی جیسے اِن کی حقیقی معصوميت لوث آئي هي ادروه دونول بهي آ تھول ميں انسيت سميد بم بي كود مكور بي هير ا

ہم نے ایک نظرلدھر کی طرف دیکھا۔وہ ہونقوں کی طرح كفراآ تحصيل پنينار بإتفا- چينؤ دهنواور دجو كااين حواسوں میں لوٹ آنا ہمارے کیے ایک خوشکوار جرت كاباعث تفارهم باختيار موكران كي طرف تهنية حلي مسئے۔باری باری ہم چارول آپس میں ہم آغوش ہوئے۔ معذرت کے ساتھ جارول مبیں تینول رجو سے بس ملے كيرموكرده كي تقي

اس جذباتیت میں کھورے کے لیے تو ہم لدھر کو تھی مجول محئے منفے۔ پھر جب ذرا ہمارے جذبوں کی طغیانی تھی تو ہم نے ان کوچارہ وغیرہ ڈالا اورلدھ کو لے کر کمرے میں چلے کے بوسکتا ہے المای انکوفیوں کا کمال ہویا ہے

2014 المالة (4.3 حسمبر 2014



ے خاطب کیا۔ ''کیاتم دونوں کا کوئی راز دار بھی ہے؟'' ''راز دار .....!''لدھڑ برٹر بڑایا۔ ''ہان جو تہارے ادر سلیم کے تعلق کے بارے میں جانتا ہو۔''

''ہم نے کتنی دفعہ تبہارے گوش گزار کی ہے کہ وہ ہماری منگیتر ہے۔''لدھڑنے گلہ کرتی نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔''اوراہیا ہمارے بزرگوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ہم دونوں کے خاندان اور برادری کے بہت سے لوگ ہے بات جانبے ہیں۔''

"کیاتم لوگوں کا آپس میں کوئی اور رشتہ بھی بنتا ہے۔" "ہاں سلیم ہماری سکی عم زاوہے۔"

" پھرتو وہ بھی جن زادی ہوئی۔" ہمارے منہ ہے بے ساختہ لکا تولدھڑ نے انتہائی غلط نظروں ہے ہماری طرف دیکھائیکن کوئی غلط بات کہنے ہے گریز کرتے ہوئے بولا۔
" آج ہے کئی برس قبل ابااور چپا حضور نے ایک ساتھ انسانی آ بادیوں کی طرف آ نے کا قصد فر مایا تھا۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے پھر بھی ہمیں اپنے آ بائی دیار کی بہت ہی باتیں یاد ہیں۔ وہاں دور دور تک جنات کی جھوٹی چھوٹی آ بادیاں بھیلی ہوئی تھیں۔ انسان وہاں نہیں

" "نیآپ کس خط سرزمین کاذکر فرمار ہے ہیں؟" ہم نے جیستے ہوئے کہیے میں ٹوکا۔

''کیاتم نے اپنی دادی یا نانی جان سے جھی کوہ قاف کی کوئی کہانی نہیں ساعت فرمائی۔'' لدھڑ نے جیرت د بے بقینی سے ہماری طرف دیکھا۔

رور العنی آپ کوہ قاف کے ایک جناتی خاندان کے چشم وچراغ ہیں۔ "ہمارے لہجے کے شدید طنز کا بھی لدھڑ پر ایک ذرا اثر نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی می مسرت اور چمک پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے اپنے دلیں آپی مٹی کا ذکر اور تصور اس کے لیے نہایت سکون واظمینان کا ہاعث ہو۔وہ یوں خلامیں تک رہاتھا جیسے کوہ قاف تک دیکھ دہا ہو۔ کرو محے'' ''سک بہ یک اتنااعتادُ فرض کرد کہ میں بیانگوشیاں ب حمہیں دانیں نہیں کرتاادر تمہارے کام آنے سے جھی انکاری ہوجا تاہوں قوتم کیا کرلو محے میرا؟'' ''کیا کرلیں محے ہم۔''

لدھر کی آنکھوں میں فورا معنی خیزی کی چیک اور ہونٹوں پر ایک شریری مسکراہٹ اجر آئی۔ پھر وہ ہماری آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے مینے نگا۔ ہمیں یول محسوس ہوا جسے دہ ہمارانداق اڑانے کی کوشش کررہا ہو۔

"دانت توالیے نکال رہے ہوئیے میں نے تہمیں کوئی لطیفہ سنایا ہے۔" ہم نے فوراً اپنی نا کواری کااظہار بھی کردیا۔

"اور نہیں تو کیا۔ تم نے بات ہی الیمی کہددی ہے تو '
یعنی تہدیں ابھی تک بیاندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ ہم کیا کچھ
کر سکتے ہیں؟" اس کے اس انداز پر نہمیں مزید سکی
کا احساس ہوا۔ ہم نے محسوں کیا کہ دہ بھی بنسی میں اپنے
حلق ہے بطخوں اور مرغیوں کی آ دازیں نکال رہاہے۔
در کھوا میں صرف انگو تھیوں کی دجہ ہے تہمارے کام

آنے کے لیے تیار ہوا ہول البذائس اور خوش مہی میں مت رہنائم۔"

"جمیں معلوم ہے جانتے ہیں ہم۔"
"تو پھر اپنے ان گندے دانتوں کی نمائش بند کرد۔
ایسے میراجی الٹ رہا ہے۔" یقینا یہ ہمار کے نفظوں اور لہج
کی اثر انگیزی تھی کہ لدھڑ کی ہنسی کو یک یہ کیک بریک لگ
گئے اور اس کے چہرے پر گہری ہنجید گی کھنڈگئی۔

ہم نے نتیوں انگوٹھیاں آئی انگلیوں میں پھنسائیں اورلدھڑکی طرف دیکھا۔ وہ عجیب پتھر پلے انداز میں کیک انگ سامنے والی دیوار کو تک رہاتھا۔ ایک نظر میں تو یہی ندازہ ہوتا تھا کہاس کی روح اس کے نازوک وجود کا ساتھ ھوڑ چکی سر

چند لمے اسے دیکھتے رہے کے بعد ہم نے خود ہی

/ دسمبر 2014





خطرے کا باعث بن جائے گی۔اس خطرے کا سد باب انتہائی ضروری تھا۔ اس طرح ہمارے جناتی ساج کے سرداروں اور مذہبی اسیروں نے ایک طویل غور وفکر اور مشاورت کے بعد بہت سے نوجوانوں کو چند مخصوص قواعدوضوابط كايابند كلم إكرانسانول سيعلوم فنون سيجضى غرض سے انسانی آباد یوں میں بھیج دیا۔ان میں سے پچھاتو انسانوں کی جادو گری میں ہی مست ہور ہے اور جو واپس لو فے ان کی طرز زندگی میں بھی ایک واضح اور بہتر بدلاؤ و یکھنے میں آیا۔ بس پھر ہے آناجانا بڑھتاہی چلا گیا۔ ضروریات میں سہولتوں کے خواہاں جنات کے بہت سے خاندان وادی قاف کے جنگلوں سے نکل نکل کرمختلف انسانی بستیوں میں آباد ہوتے چلے گئے مفروریات زندگی مے حصول کی خاطر انہوں نے مختلف مزودریاں ملازمتیں اور کاروبار بنالیے۔ جنات انسانی آباد یول کی طرف ایسے بى كشش محسوس كرتے متے بيسے تم لوگ يورپ اورامريك مے لیے محسوں کرتے ہو۔ وادی قاف بحیرہ لیسین اور بحراسود تے درمیان واقع ہے۔ دیگر ہمنسلوں کی طرح ابااور چاحضور مجمی کئی سال پہلے وادی سے بجرت فرما کر پہلے ، كابل اور كابل ہے كھر يہاں توب كيك سنگھ ميں آ كب تھے قرآن کریم کی تعلیم ہم نے کابل کے مولوی ثناء اللہ خان بوسف زئی سے حاصل کی اور اردوادب میں ماسٹرز یباں آ کر ممل کیا۔ یہیں مارے آیک اور بھائی کی پیدائش ہوئی۔سلیم کے مزید دو بڑے بھائی اورخورسلیم بھی ا یہیں پیداہوئی۔ ہمارے والدین نے بچین ہی میں ہماری معلنی کردی تھی اور ہوش سنجا لتے ہی ہم آیک دوسرے ک محبت میں مبتلا ہو گئے ۔ سلیم نے ہماری خاطر ہی اردوادب میں ولچیسی لینا شروع کی تھی۔ہم اے منتشی پریم چنڈ سجاد چیدر اور غلام عباس کے افسانے اور آغا حشر کے ڈرامے تحفول میں دیا کرتے تھے۔آج وہ اردوادب کے آخری سال میں ہے۔ طے یہ پایا تھا کہ سلیم کاماسرز ممل ہوتے ای مارا نکاح پڑھوادیا جائے گااور ہم ہمیشہ کے لیے ایک دومرے کے ہوجائیں گے۔ کتے منصوبے تھے ہمارے

تگے۔وہ بول رہاتھا۔ کوہ قاف کی صورت میں تھیلے ہوئے اس پہاڑی سليلے كوامن ميں مصے جنگلات كى بہتات ہے۔ ہمارى قوم آغاز دنیا کے وقت سے ان جنگلات کے دشوار گزار مخطول میں آباد ہے فتدرتی حسن وخوبصورتی اوررنگ ونور کے روح پرور مناظر کے بیچوں جے فطرت کے انتہائی قریب وہاں انسانوں کی مداخلت مہیں۔ جنات کے اپنے رسم ورواج إدراخلاق واقدار كے اينے ضابطے ہيں۔ شأذ ہی وہاں بھی کسی انسان کو پایا گیا۔ وہ بھی بس مجھ دفت کے لیے کیونکہ وہاں زندگی خوبصورت سہی کیکن انتہائی دشوار ب\_اباحضور بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے بزرگوں سے سأب كدر مانول ميلي جب انسان مبلي دفعيان خطول ميس مہنچاتواسے دیکھراس وقت کے تمام جنات دیگ رہ گئے تتے۔ تب پہلی دفعہ جنات کومعلوم ہوا کہ ہماری اس دنیا کے علاوہ بہاں سے بہت دور کہیں ایک اور دنیا بھی ہے جس میں انسان نامی ایک السی مخلوق رہتی ہے جس کار ہن سہن خاصا عجیب وغریب ہے۔ پھر گزرتے زمانوں کے ساتھ به واتفیت بروهتی چلی گئی۔ مختلف تبیلوں کے مہم جویانہ طبیعت رکھنے والے چند جوانوں نے انسان کی اس دنیا اوراس دنیا تک جانے والےراستوں کودریافت کرنے کا منصوبه وعااور بول بهلي دفعه سات سردار تبيلول كسات جوان وادی کے وشوار گزار خطوں کوعبور کرتے ہوئے نامعلوم متوں کی طرف ایک عهد آنگیز سفر پرروانه ہو گئے۔ م محرص بعدوه اسيخ مقصد مين كامياب وكامران لوفي تواسيغ ساتحوانسانول كاستعال اورضرورت كي بهت حیرت آنگیز اور عجیب وغریب اشیاء بھی لے کرآئے۔ انساني آباديوں ميں جنات كي آمدورفت كا آغاز ہوا تو جلد بی قوم جنات کواندازه هو گیا کهانسان نامی میخلوق نهایت فتنه انکیز ذہانت اور خداواد صلاحیتوں کی مالک ہونے کی وجد سے بہت زیادہ خطرناک ہے تو تع کی جاری تھی کہ مستقبل میں بھی شہمی سے تلوق وجود جنات کے لیے بھی

الم متذبذب ہے ہوکر بغوراس کے تاثرات کا جائزہ لینے

متعلق نهايت عجيب وغريب حيران كن اور اثر انكيخ مفروضے اور تصورات کھڑ لیے تھے جو وقت کے ساتھ سأتھ بروھتے اور پھلتے گئے۔ جنات کا ہوا میں اڑنا' اچانک ظاہر اور غائب موجانا۔ سی بھی انسان کے بدن میں حلول کر جانا اور جس روپ یاشکل میں مرضی ہو ظاہر ہوجانا' وغیرہ وغیرہ۔ بیسب تھے' کہانیوں کی حد تک تو مُعیک ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔'

"كمأل بات كررب موتم اليساتوب شار واقعات

'ہاں بازار میں کتابوں کی صورت بکتے ہیں۔ یا پھرایک مخصوص طرح کی نفسیات رکھنے والے اوگ ایسے واتعات کوایے تجربے یا مشاہرے کا حصہ قرار دیے کر اینے غیر معمونی اور برتر ہونے کی فطری خواہش کو تسکیس بہنچاتے ہوئے نظرا تے ہیں۔

وليكن ان حقائق ت متعلق توبيشار متندحوالے

"چند ضعیف حوالول کے علاوہ کہیں کوئی مستند حوالہ موجود مبیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر کسی کے نز دیک حقیقت يرهي سني ياسوچي مولي نبيس بلكه ديلهي اورمحسوس كي مولي ہوئی جاہے۔ کیاتمہارا بھی کسی جن سے داسطہ بڑا ہے۔ خودِ تم في جمعي كهير كوئي جن ديكها بي؟

بات كرتے كرتے لدھر نے اچاك بم سے براہ راست يوجهركيا\_

"میرا.....جن ....." میرے مزید کھے کہنے کا تظار کے بغیرلدھڑ بول بڑا۔

"جمیں معلوم ہے کہتم ہنوز جارے متعلق شکوک وشبهات كاشكار مو-كوئي بات نبيس يتمهاري طرح اورجهي بے شارلوگ ہیں جن کا پی روز مرہ کی زندگی میں جنات ے واسط پڑتا ہے جنات کے ساتھ لین دین بھی ہوتا ہے کیکن چونکہان کے حواس اور اذبان مفروضاتی تصورات کی دھند میں ملفوف ہوتے ہیں سووہ جان ہی تہیں پاتے۔ أنبيل بدخيال بهي نبيل كزرتا كدر يخض جوابهي كليا بينية جن

كتنے خواب سجار کھے تھے ہم نے مراب تہارے لدھر نامے نے سب کھیلیٹ کرکے رکھ دیا ہے۔ ہماری تو کویا ونیابی اجر کررہ گئی ہے۔ زندگی ہارے کیے ایک کرب سل ایک مستقل عذاب بن گئی ہے۔''

یک به یک جی لدهر انتهائی شکته اورآ زرده خاطر نظر آنے لگا۔ہم بغوراس کا جائزہ کیتے ہوئے ممری توجہے اس کابیافسانوی بیان سن رہے تھے۔اس کے لب و لہج اور چیرے کے تاثرات میں ضرور کچھالیا تھا جس نے ہمیں کسی بھی قسم کے تبصرے اور طنز سے باز رکھا۔ ہم بس برخیال سنجیدگی سے اسے سکے گئے۔ وہ چند کھے سرجھکائے اداس وملول جیٹھا رہا' پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے کجاجت سے بولا۔

"بلند بخت ابس ابتم بي ماري بكرى بناسكت مو صرفتم ہی سلیم کی بدگمانی دور کر سکتے ہویے کیاسلیم میری بات پر یفتین کرے گی؟"

''تم لدھر نامہ کے مصنف ہو۔ سلیم صرف ایک تہاری ہی بات پرتویقین کر عتی ہے۔''

''مگر مجھے بیسب انتہائی عجیب اور نامناسب لگتاہے۔ لدهر نامهٔ فیاض لدهر'جن وه سب اورُوه تمام واقعات توقطعی فرضی تھے۔ پھرابتم کی مجے کے فیاض لدھڑ ایک جن اب اگر میں کسی کو جا کر میافقین ولانے کی کوشش کروں کہ میری كهانى والا فياض لدهر جن أيك فرضى كردار تفاجب كه حقيقى فیاض لدهر جن متم مواور میرے والے لدھر کی نسبت تم أيك شريف مهذب اور باكردارجن موية كياتمهين نبيس لكتا كه بيخاصام صحك خيز موكا؟

«بنهیں ہمیں ایسانہیں لگتا۔ بے شک وہ سب فرضی تھا ليكن اتفاق سے مارے ليے وه طوق كلوثابت مواحمهيں بيسباس ليع عجيب اور نامناسب محسوس مور باع كم جنات کے متعلق تمہارے خیالات مادرائی نوعیت کے ہیں۔ تہاری معلومات ایسے تصورات پر بنیاد کرتی ہیں جنہوں نے مفروضوں سے جنم لیا۔ دراصل آج سے بہت یہلے ہی نا کافی معلومات کی بنار انسان نے قوم جنات کے

2014 Hama / 46 BALL

کالج کے علاوہ کہیں آنا جانا؟'' جمیں اب کھات کا موقع تلاشناتھا۔ ''بالکلِنہیں'وہ ایک تکمل مشرقی جن زادی ہے۔'' " کالج اکیلی جاتی ہے یاساتھ کوئی ہوتا ہے۔" "بردا بھائی موٹر سائیل پر چھوڑنے جاتا ہے۔ البت والبي ير بهائي ساته تبين بوتا." "زبردست مینی کام سے واپسی گھرتک اسمیلی جاتی ہے۔ تو رائے میں مناسب موقع د کھے کر چلتے جلتے ہی سارى بات بتائي جاعتى ہے۔ ''مناسب موقع تو دیکھاجا سکتا ہے مگراسے اکیلا دیکھنا مرکز تھوڑامشکل ہے۔" "وه کیول؟" '' بھئی کالج سے صرف ایک اسے ہی تو چھٹی نہیں ہوتی نااعلاقے کی اور بھی بہت سی دوشیزا نیں ہوتی ہیں۔ آ مے بیچے جارچھ کی ٹی ٹولیاں ہوتی ہیں۔ " پھر تو رہتے میں کچھ کہنے کا سوچنا ہی نضیول ب\_ بیں ایسے مواقعوں پر گلے پر جانے والی رنگین وعلين عزت افزائي كالمحمل نهيس موسكتا يتم كسي اورموقع کی نشاندہی کرو۔" ہم نے پہلو بدلتے ہوئے لدھر کو معرتم كالج كاندر جاكررابط كى كوشش كرسكة ہم نے گھور کرد یکھا لدھر پوری طرح سنجیدہ تھا۔ بنبين تم اس كى كسى اليي تبيلى يار شيخة دار كابناؤ جس كے هراس كا آناجانا مو" "كالح كےعلاوہ تو وہ كہيں بھي نہيں آتی جاتی \_" نمزمطے باآس پڑوں میں نہیں کوئی ایک کھر تو ایسا ، رہبیں ہے۔"لدھڑنے قطعیت سے جواب دیا تو ہم فكرمندي بابنانجلا مونث چبايكرره محية بيصورت حال توخاصی الجھن اور پریشانی والی تھی۔ باہر کہیں سکیم سے

بھی ہوسکتا ہے بلکہ بیخیال ہی سب کوانتہائی مضحکہ خیز اور احقانہ لگتا ہے کہ جن سزی کی دکان سے آلوخریدتا ہے۔ ون بھرر کشہ چلاتا ہے راج مستری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے کسی بینک میں منجر کی پوسٹ پر کام کرتا ہے کہیں محوشت یا نمینٹ سروس کی دکان کھولے بیٹھا ہے کیے سب مصحکہ خیز ہی توہے کیکن حقیقت میں بھی پھھانیا ہی۔ آخر جنات كومهمي توزندگي كرني ہے نا۔" "زندگی کرنے کے لیے انہیں بیسب کرنے کی بھلا کیاضرورت ہے انہیں کیا کی دو توانی جناتی طاقت سے م محری حاصل کرسکتے ہیں۔'' "جناتی طاقت....!"کدهر گویا خود پر منسا تفار" اپنی محنت سے کما کھا کرونیامیں عزت سے جیتے رہے کے کیے ساری جناتی طاقت استعال کرنی پڑتی ہے۔ ویسے بھی آس بروں کے تھرول سے چزیں چھپر کرلینا اب کوئی آسان یامعمولی کام تور بانبیں تہارے محکمہ بولیس کی محل مزاجی کے باعث جنات جاتی تو کب کی الی حرکتوں ے توبہ تائب ہوچکی ہے۔" موكه بميں لدهر سے شديداختلاف محسوس مور ماتھا کیکن ہم کوئی اختلاف یااعتراض اٹھا کرایک لالیعنی بحث كوطول تهيس ويناحيا يتع يتقهه ويسيجهي بميس إس بات سے کوئی خاص غرض جیس تھی کہ جنات کیسے ہوتے ہیں اور كيسينين ندى مارب نزديك بيسب جانا مجهنا كوكي اتنا ضروری نقیا۔ ہماری دلچیسی تو محض ان جار انگوٹھیوں کی حد کی تک محمی جواس وقت جماری انگلیوں میں تھیں۔ "كيا مجھ بيساري تفصيل سليم كوبتانا ہوگى" مارے نہیں بالکل میں۔ بیسب تو ہم نے صرف عمہیں جنات کے متعلق ایک درست اور حقیقت کے مطابق تصور دینے کے خیال سے کہدسنایا ہے۔ سلیم کوتم نے کیا بتانا اور سمجھانا ہے اس بارے میں تو ہم پہلے ہی بات كريكے ہيں۔ اب سوال صرف بيہ باتی ہے ك "كب؟" أوراس كاجواب توجم بهى جاننا جاستے ہيں۔" وسلیم کے معمولات کیا ہیں؟ میرامطلب ہے

دروازے تک جاتا اپنے جسم وجان کو گوشت کے بھاؤ' بانٹ دینے کے مترادف تھا۔

اگرہمیں ایک طرف جان کا نقصان دکھائی دیتا تھا تو دوسری طرف تیرہ لا کھ کا خسارہ بھی نظر آتا تھا۔ اور ہم ان میں ہے کسی ایک کوبھی قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ ان دونوں خساروں سے بچاؤ کا صرف ایک ہی حل تھا اور دہ تھا کسی معقول ومناسب صورت حال میں سلیم تک رسائی اور استغاثے کی کارروائی .....!

ہارے اور لدھڑ کے درمیان دیر تک تبادلہ خیال جاری
رہا۔ مختلف منصوب اور معالمے کے مختلف بہاو زیر بحث
آتے رہے آخر کار ہم ای نتیج پر پہنچ کہ بیج رستے کی
ذلالت کے خطرے سے محفوظ رہنا ہے تو پھر ہمیں یاتو کالج
کاندر جانا ہوگا یا پھر سلیم کے گھر میں گھسناپڑ ہے گا' گھر؟
جہال پھمن پہلوان روز بھینس اور بحرے ذرج کرتا تھا اور
کالج ؟ کالج کی چندلڑ کیوں کی موجودگی میں سلیم سے بات
کالج ؟ کالج کی چندلڑ کیوں کی موجودگی میں سلیم سے بات
طرف فرار ہوجانا بھی آسان ہوتا ہے پھرکا کے کاندر جانا
توالیہ ہی تھا جیسے بندہ خود بھڑ وں کے چھتے میں سر کھسیرہ
توالیہ ہی تھا جیسے بندہ خود بھڑ وں کے چھتے میں سر کھسیرہ
بر بات بھڑ نے کی صورت میں کار کے انتظامیہ ہمیں حوالہ
پر بات بھڑ نے کی صورت میں کار کے انتظامیہ ہمیں حوالہ
پر بات بھڑ نے کی صورت میں کار کے انتظامیہ ہمیں حوالہ
پر بات بھڑ نے کی صورت میں کار کے انتظامیہ ہمیں حوالہ
پرلیس کرنے کاحق بھی استعمال کرسکی تھی۔

محم محم اکر بات پھر تیرہ لاکھ کے خسارے پہ کا رکی تو ہم جم جھنجلا النے آخرا کے طویل بحث وکراد کے بعدہم ایک منصوبے کے خسار کے بعدہم ایک منصوبے کے خسار کے بعدہم ایک منصوبے کے خس داخل ہونے کے سین فیصلے پڑ لی در آ مدکرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ ہمارے اس فیصلے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم غیر شعور کی طور پر بھمن اور لدھ کو چھا بھیجا تصور کرنے گئے تھے۔ منصوبے کے مطابق ہم دونوں کونصف شب کے بعد مسلیم کے دومنزلہ مکان ہیں واخل ہونا تھا۔ سلیم کے دومنزلہ مکان ہیں واخل ہونا تھا۔ سلیم کے دومنزلہ مکان ہیں سوتے تھے اور پہلوان جی اپنی اہلیہ سلیم کے جمراہ او پری منزل کے آیک کمرے میں۔ ان کے اور سلیم کے کمرے کے درمیان والا کمرہ اسٹور کے طور پر سلیم کے کمرے کے درمیان والا کمرہ اسٹور کے طور پر سلیم کے کمرے کے درمیان والا کمرہ اسٹور کے طور پر سلیم کے کمرے کے درمیان والا کمرہ اسٹور کے طور پر سلیم کے کمرے کے درمیان والا کمرہ اسٹور کے طور پر سلیم کے کمرے کے درمیان والا کمرہ اسٹور کے طور پر

استعال ہوتاتھا جس کے ساتھ ہی سٹرھیاں تھیں ہم دونوں سٹرھیاں چڑھتے ہی سیدھاسلیم کے کمرے میں جاتے۔ جاری الی آمد یقیناً اس کے لیے جرت اور نا گواری کا با عث تو بنتی کمیکن لدهم کی وجه یہ یقیدیا وہ حواس باخته موكرواويلا محانے كى ضرورت محسوس ندكرتى يسليم كواپنا چمرہ وکھاکر لدھر مرے سے نکل کر اسٹور روم والے كمرے كے دروازے كے قريب حارانظار كرتا۔ ہم اپنا تعارف پیش کرنے کے بعدساری رام کہانی سلیم کے کوش گزار کرتے۔اسے بتاتے کہ لدھر ہمیں کب کیسے اور کیوں ملااور بیر کہ لد حرم صاحب واقعی آپ ہے مجی اور خالص روحانی محبت کرتے ہیں۔اس کے بعد ہمیں اپنی اورلده و كاطرف سے سليم تے جضور معاني كي درخواست پیش کرتے ہوئے رخصت لیناتھی۔ پھرجس خاموثی سے ہم مکان میں داخل ہوتے ای خاموثی سے داپس ہو لیتے ادر جاروں انگو تھیاں ہماری ہوجا تیں۔ یعنی اتنے ہے کام کے بدلے ہم تیرہ لا کھ کمالیتے اور بالفرض محال اگر سلیم کا رویہ ہاری تو تع کے خلاف ہوتا 'یا ہم کھر کے سمی اور فردگی نظروں میں جاتے بات برجاتی تو بھی لدھر کی وجہ سے کوئی زیادہ علین نوبت نہ آتی اور گھر کی بات کو گھر کے اندر ای رفع وفع کردیے کی کوشش کی جاتی۔اس صورت میں بھی ہم چاروں انگوٹھیوں کے حق دار تھبرتے۔

مزید چھ در کی موج بچار کے بعد ہم نے آج رات ہی اپنے منصوبے کو مملی شکل دینے کی شان لی۔اس کے بعد لدھڑ رات کا دعدہ کرکے روانہ ہو گیااور ہم رنگ برگی سوچیں سوچنے گئے۔شکوک دشہبات اورا ندیشوں واہموں کی دھند میں سے جھا نکتا ہوا تا بناک مستقبل ہمیں للچا تا رہا ہماری ہمت بندھا تا رہااور ہم جلداز جلد دھندگی اس چا در کے یا رنگل جانے کے اضطراب میں گھرے رہے۔

ے پار ن بات استراب بن المرت ہے۔

رات قریبا ایک ہے جب بیرونی دروازے پر مرهم ی
دستک ہوئی اس وقت ہم چولیے پر جائے کی دیکھی
چڑھائے بیٹھے تھے تو تو سے میں مطابق آنے واالدھڑ ہی
تھا۔ وہ اپنے مخصوص جلیے میں ایک کھٹارا سی سائیکل

سنجالے کھڑامعمول ہے چھوزیادہ ہی معتحکہ خیز دکھائی دے رہاتھا مگرہم نے کوئی تبھرہ کیے بغیر خاموتی ۔اے اندر بلالیا-جائے تقریباً تیار ہی تھی ہم نے دو کوں ہاں انڈیلی ادرایک کپ لدھر کوتھادیا۔

"بيرسائيكل ئس كيئ پهلوان كا كفر زياده فاصل به تو

'بدوہاں تک جانے کی بجائے مراز برو کی صورت میں فورأ نكل بھا محنے كے ليے زيادہ ضروري تھى۔ايسے مواقعول یراینی سواری نہایت کارآ مد ثابت ہوا کرتی ہے۔" لدھڑ نے تد بر کا اظہار کیا۔

"یہ چلتی ہمی ہے۔" سائکل کی حالت مارے لیے تشویش کاباعث تھی۔

" چلتی ....ارے بھائتی ہے میاں! بلکہ یوں کہو کہ اڑتی ہے ہوا سے ہمکلام ہوتی ہے ایک بار جب آ کے برجادی جائے تو پھرجلدی ہے رکنے کانام بھی نہیں لیتی اوملطی سے کہیں رک نہ جائے اس احتیاط کے پیش نظر ہم مہلے ہی اس کے دونوں ہر یک نکال کر پھینک چکے ہیں۔' " نعنی ایٹے ساتھ ساتھ مجھے بھی لولا کنگڑا بنانے

كابندوبست كركمات عرب

"ایک توتم ہمیشہ منفی پہلو پر پہلے سوچتے ہو۔ بھٹی بریک جیس تو کیا ہوا بینڈل تو ہے نااور ماشاء اللہ دونوں آ مصيل بھی سلامت وصحت مند ہیں تبہاری پھر مجبراتے

يرى آكميں -"يعنى تهارا مطلب بى كدمائكل مجھے جلانا ہوگی''

" چلانے کوتو ہم بھی چلالیں مے کیکن ہماری ڈرائیویہ شاير مهبيں اظمينان نه ہواس کيے....!"

'میرے خیال میں تو اسے پہیں کھڑا رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ "ہم نے اپنا خیال طاہر کیا مگروہ بھی لدھر تھا۔ اس نے سائیکل کے فوائد پر مال قتم کی تقر پر شروع کردی اور ہم بس خاموثی سے سنتے مجئے۔ ہمیں اندازہ ہو چکاتھا كده برصورت سائكل ساته اى كر حلي كار

موائد المراجعة المعامل المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة بالبير منصوب في جميز يا ت الهيرة عن البيراء أم ف الده ي المريب والتن اليا أيه فيهم المنهي وياندة والتأثيم المنابعة عبارون الفواهديان وماري ملكيت ووساني اورييا ال كالجعد ظم جمعين هو بيداوني جمعنوت في نات يا تجروز فين كروت به ال ك بعدة م أوك خدا كانام كالراج لفزيء وت مرات ك، وبيت المل تماجم في بيروني ورواز عديم الا والا اور سأنكل ذرائيونك كي ومدداري لدهم كيسروال كرخوداس ك يتي سائيل م تشريف فرما بوك تاكما كركبيل كي لاتصادم كي صورت حال بيع بمي تو بدونت المحل كرار

عیں ایناآپ بیالیں۔ ملک سے نگلتے ہی لدھڑنے سائکل کارخ اکٹیشن کی طرف جانے والے ماہتے برموڑا تو ہم بے اختیار بول

> "جميل قوادُ سنك كالوني جاناتها" "جاناتمالين جانات

"تو پر ادم کدم! بس اسیند کی طرف سے چلونا۔جلدی جی جاتیں ہے۔"

"ارهرے محصے تو جمیں شبستان ہول کے سامنے سے كزرناموكا جومناسب مبين سوجم ادير سے موكر كالوني چېرا کے۔"

"مناسب کیول نہیں تم نے کیاان کا قرض دینا

شب سے اس پہراگر ہوئل کے کسی فردکی نظر ہم پر پڑ من تو قبلہ والد بزر کوار کے ہاتھوں ہاری شامت آ جائے

" منطق ميري مجه من تبيري آني-" "دراصل ده مول مارا بی ب لبذا اگر سی ملازم نے مجمى بميس د ميوليا تو خروالد محترم تك التي جائے كى كمآب کے برخوردار رات آخر پہر گشت فرماتے ویکھے سکتے ہیں۔اورتم اندازہ میں کر سکتے کہ جارے والد کرامی کس مزاج کے جن واقع ہوئے ہیں۔بس یوں مجھ لوکہ ہماری

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



رسید کریں اور دوجار کھو تھے پسلیوں میں تھونک دیں۔ مکر ہماری الیمی کوئی حرکت لیمنی طور پر ہم دونوں کے لیے خطرناک ابت ہوتی سوہم بس دانت کیکھا کررہ مکئے۔ سائیل تھی کہ بندوق سے لکی ہوئی کوئی کی طرح آ مے برھتی تی۔ایک کے بعدایک موز سڑک سے کی گی ہے سر ک آخر کار ہاؤسنگ کالونی کی جامع معجد والی مرکزی سڑک رہینجتے ہی لدھڑ سیدھا ہوبیٹا۔اس نے بیڈ لنگ مجمی روگ دی۔سائکل ابخود کارانداز میں آ کے کی طرف دوڑتی جارہی تھی۔ ہمارے کشیدہ اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ مکئے۔اورسانس میں بھی قدر سے سہولت درآئی۔ سائکل اینے ہی زور میں آھے برمھتی گئی۔انداز ہ تھا كدوه ركتے ركتے بھى معجد سے كافى آئے جا لكلے كى مكر لدهر في معجد كے قريب وينجيۃ ہی دوٹوں ياؤں ينجے سوک یر جمادیئے۔ سڑک براس کے جوتوں کے تھینے کیآ واز نے رات کے سکوت کو چھے در کے لیے زخمی تو کیا لیکن مائنگل بالكل مسجد ك قريب جارى \_ چھمن پہلوان والى كلى يهال ہے حض چندورم کے فاصلے رکھی۔ ہماری دھر منیں ب تر تیب ہونے لکیں۔رات نصف سے زیادہ کرزر چکی تھی۔ حارون طرف اندهيرا اور خاموشي تهي بس کهيں کہيں روشنی شے آثار شے اور ہمیں اس وقت چوروں کی طرح پھمن پہلوان کے کھر کھسناتھا کو کہ ایسا کرتے ہوئے ہمارے دیکھے جانے کے امکان بالکل بھی نہیں تھے پھر بھی ہمیں محسوں ہور ہاتھا کہ کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ہمیں دیکھ رہاہے ہم ویکھ کیے جاتیں گے۔ "أب الروجهي "لدهر كي واز في مس چونكاياتو مم سائکل سےاڑ کھڑے ہوئے۔ "أ و"لدهر في مخضراً كهااوراً سته مع كل كي جانب يزه کيا۔ "كيادهسب ورب بول معيج"

ملا ی خطرے میں ہر جائے کی البداا میس البطر کے ہے ای کالوئی میں داخل ہونا مناسب رے گارتم بے فکر ہو کر بميفوا ورخودكوكالوني يهبجيا سمجسو لدهر وضاحت پیش کرتے ہوئے کسی پرونیشنل سائیکلسٹ کی طرح سامنے کی سمت جھکتا چلا میااور سائنگل جیسے کو بہلو برک سے بلند ہوتی ہوئی ہواسے کلام مد كيا كرديم موتم-"جميس اين آواز ميس خفيف ي کرزش محسوس ہوئی تھی۔ "سائكل چلارے ہيں-" ''آ ہشتہ … آ ہشتہ رفتار کم کرو۔'' ہم نے ایک ہاتھ سے کدی اور دوسرے سے لدھر کی سلکی شیر والی پکڑلی۔ 'میں کہدر ہاہوں رفتار کم کرواس کے توبریک جھی نہیں ہیں۔ کیوں اینے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایا ہج کردینے ہر " نے فکر ہوکر ہماری ڈرائیونگ کا لطف اٹھاؤ۔" لدھڑ کے کہے میں بے بروائی تھی اور ہمارا حلق تھا کہ خشک ہواجار ہاتھا۔ کو کہ رستہ صاف تھا۔ سڑک خالی تھی اکا دکا اسٹریٹ لائنس اور حیا ند کی روشنی میں دور تک واضح دکھائی وے رہاتھا۔ کوئی رکاوٹ کوئی ذی تفس موجود پنہ تھا۔ پھر بھی بن بریک سائنکل کی ایسی جمبو جیٹ رفتار کسی طور بھی مناسب ناتھی۔لدھر کی ایک ذِراعلظی ہمیں سی نا قابل تلافی نقصان سے دوجیار کرسکتی تھی۔ ہمیشہ کے کیے ایا جج ين كاباعث بن عتى تقى-" یا گل مت بنو\_ رفتار کم کردیا پھر مجھے اتار دو۔" ہم نے اپنی کرزیدہ آواز میں کہا لیکن اس کم بخت نے جیسے سنا "ديكھوميں چھلانگ لگادول گا\_"ہم نے كويادهمكى دى

تواس كے حلق سے الحصلنے والا بھيا تک قبطتہ ہمارے كانول ہے رگڑ کھا تا ہوا گزر گیا اتنی تیز رفتاری سے دوڑتی سائیل سے چھلانگ لگانے کی دھمکی براسے قبقہدلگانا بھی جاہیے فعا۔ایک بارتو مارے جی میں آئی کماس کمینے کی کمریردوہتر

ر دسمبر 2014

ورمبیں ہمارے استقبال کی تیاریوں میں مصروف

ہوں مے خدا کے بندے طاہر برات کاس پہر ہرکونی

خواب خر کوش میں مدہوش ہوتا ہے۔انہوں نے تو مسج





"ارے ہاں بھی اتم چڑھو دیوار پر ہم بھی ساتھ ہی ا۔" ہم نہ اسم اسلم ویک کا دیونوں سے مقدمہ

ہم نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا'ا بی نیت اور مقصد کی سچائی وصفائی کا ظہار فر مایا اور لدھڑ کی مدد ہے ساتھیل یر یاؤل دھرتے ہوئے دیوار کے اوپر جائینیے بیآ ٹھ دیل مرك كالك صاف تقرامكان تقارسام في برأ مديين ایک کم یاور کا بلب روثن تھا جس کی مدهم روشنی میں صحب وهندلا بی مهی مگر دکھائی دے رہاتھا۔ سامنے بی جار پانچ كمراء ايك قطار ميس بن دكھائى دے رہے تھے اور تين مرے اوپر تھے۔ دائیں طرف کونے میں ایک گائے بندهی ہوئی تھی جس کی یقینا صبح شامت آنے والی تھی۔ بیرونی وروازے کے ساتھ دکھائی دینے والا کمرہ یقیناً بیشک رہی ہوگی۔اور دروازے کے اس طرف و بوار کے ساتھ ساتھ ایک کیاری میں مختلف بودے دکھائی دے رے تھے جو دیوار کے آخری کونے تک ایک قطار کی صورت موجود تقے ہم و بوار پراکڑوں بیٹے تھے ایک نظر اندر کا جائزہ لینے کے بعد ہم لدھر کی طرف متوجہ ہوئے وہ سائکل پر چڑھآ یا تھا ہم نے اسے دیوار پرچڑھتے میں ہاتھ کاسہاراویا ول کوقدرے دھارس ہوئی کدوہ اسے کے کےمطابق ہمارےساتھ ہی ہے۔

"وہ برآ مدے کے ساتھ سے سٹرھیاں اوپر جاتی ہیں اور بیادھر ہائیں طرف والا کمرہ سلیم کا ہے۔" لدھر نے سرگوشی کرتے ہوئے ہمیں اشارے سے سٹرھیاں اور سلیم کا کمرہ وکھایا جس کی کھڑکی میں سے بلکی نیلی روشنی جھلک رہی تھی جو یقیناز برویاور کے بلب کی تھی۔

''نھیک ہے اتراجائے پھر ۔۔۔۔'' ''ہاں احتیاط سے۔''لدھڑنے آہتہ سے ہمارا کندھا خصیتھپایا اور ہم دیوار سے اندرونی جانب لٹک محمئے۔ ہمارے دونوں ہاتھ دیوار کے کنارے پر تصفاور خودہم نیچ لٹکے ہوئے تصاس کے بادجود ہمارے پاؤں زمین نہیں چھور ہے تصے۔ہم نے ایک نظر لدھڑ پرڈالی اور ہاتھ جھوڑ دیتے۔ نیچ کیاری تھی کوئی آ واز تو نہیں انجری البتہ کل شام جلدی العنا ہوتا ہے مودہ دات کو پھری جلدی جاتے ہیں۔' لدھر کی دضا حت پر ہم ہونٹ بھینج کررہ کے لیکن شفی نہیں ہوئی۔ کلی ہالکل سنسان پڑی تھی۔ فضا پر ایک جیب ساسکوت طاری تھا۔ یوں جیسے ان کھروں میں کوئی ڈی روح ہاتی نہ رہا ہو۔ سب مریح ہوں۔ جیسے جیسے ہم پہلوان کے گھر کے قریب ہوتے جارہے تھے ہماری گھیراہٹ میں اضافہ ہواجارہاتھا۔

''لدھڑ بھائی !کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔' ہماری آ واز میں لرزش تھی۔

"ارے میان! تھبراتے کیوں ہؤ ہم ہیں نان تمہارےساتھ مسئلے وہم دیکھ لیس مے تم بس سلیم کاسوچو ہاتی ساری ذمدداری ہماری ہے۔"

"میں نے پہلے جھی کسی کی دیوار نہیں بھاندی اس لیے تھوڑی سی تھبراہ ف توہوگی ہی۔"

''لیعنی دوسر کے گفظوں میں تم ہمیں عادی دیوار پھاندو کہدرہے ہو۔''لدھڑنے بدمزگی سے سرگوشی کی۔ ''تمہارا تو گھر والا معاملہ ہی ہواناں اور پھرتم تو عاشق صادق بھی ہومگر میں اس معاملے میں اناڑی ہوں' مجھے عشق وعاشقی کا کوئی تجربییں۔''

و میں مکان ہے۔ کرھر مجھمن پہلوان کے مکان کے دروازے بررکتے ہوئے بولا۔

"لدهر بعالى إيك بار پرسوچ لو-"

''کتنا سُوچو محتے میاں! اُب تومنزل پر پُڑنی کھے۔'' لدھڑنے سائنگل آہتہ ہے دیوار کے بالک ساتھ کھڑی کردی۔

''ہماری شاد مانی اور تہماری خوش زمانی دیوار کے اس طرف ہے بلند بخت! خدا کا نام لے کرچڑھ جاؤ۔ایک بار سلیم کوحقیقت حال ہے آگاہ کردواس کے بعد خوشحال ک زندگی گزارو۔''

ہم نے لاشعوری طور پرادھرادھرد یکھا۔خاموثی سنانا' اور کہیں کچھندتھا۔ ''ٹھیک ہے مجمی ساتھ ہونا؟''

2014 אבשים (51)

يول عائب تفاجيے بھی رہاہی نہ ہو.

کتے ہولناک انداز میں غراتے بھو تکتے ہماری طرف لکیے تو ہمارے حواس بالکل ہی مختل ہو گئے۔اندازہ ہے کہ ہم بیرونی دروازے کی ست ہی دوڑے تصاورای دوران ہمیں ایک طرف بندھی گائے کی پیٹھ پر سے دیوار پر چِرْ ھتے ہوئے ذکیل لدھو کی ایک جھلک بھی دکھائی پروی تھی غالباس نے چیختے ہوئے کھ کہا بھی تھالیکن بیاری ساعت میں صرف کتوں کی گرج دارآ وازیں دندنار ہی تھیں ا

يا پھرايني ہي دہشت زدہ بے معنی چيخ ويکار۔ شاید کتے تھوڑی ہی دھیل دیتے تو ہم نکل بھا گئے میں کامیاب ہوبی جاتے مگروہ تو کتے تھے۔ہم دروازے کے قریب پہنچے ہی ہتھے کہ دونوں نے ایک ساتھ ہمیں آلیا۔ ایک نے ہماری دائیں بندلی کواحر ام بخشانو دوسرا چھلانگ مار كرسيدها مارے كندهول برآ سوار موار پندلى كى اذيت ناک گرفت اوراس دھیکے سے لڑ کھڑا کر ہم منہ کے بل گرےاور ہمارے کندھوں برسواری کاشوقین أیک دھاکے کی آواز سے بیرونی دروازے سے جانگرایا۔ کتوں کی بھاؤں بھاؤں اور ہماری بھاں بھاں سے بورا ماحول لرز اٹھاتھا۔ دونوں کتے عفریتوں کی طرح ہم پر چھا گئے تھے اورہم جی جان سے اپنا بچاؤ کرنے کے کیے زمین ریزوپ رب تضم اتھ یاؤں چلارے تھے۔ادھرےادھر پانٹیان كهارب تصربهمين يقين موجلاتها كدمارا آخرى وتت آچکا ہے اورآ کندہ کچھ ہی دریش ہم چھمن پہلوان کے ان گوشت خور پہلوان کتوں کے معدول میں پہنچ کیے ہوں گے۔شاید ہمارا بیہ اندیشہ درست کابت ہو ہی جاتا کہ اجا مک چھمن کے یا نجوں پہلوان سپوت کول کو وازیں دیے جمز کتے موقع پر پینی آئے۔

انہوں نے جیے تیے کوں کو قابوکر کے ایک طرف باندها اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو گئے ۔ ہمیں اٹھا کر برآ مدے میں لے جایا گیا یانی پیش کیا گیا۔اتنے میں بهمن في في نيج بي آئے تھے كوكه ماراوجود جكه جكه سے ادھڑ چكاتھالىكىن مقام شكر

شاید بودوں کو یانی دیا گیا تھا جس کی وجہ ہے ہمارے یا وُں نخوں تک کیاری کی مجیز نمامٹی میں بھنس گئے۔ کچھ تجیجر بوٹوں کے اندر بھی کھس گیا جی میں تو آئی کیے بوث اتار کر لده و محمنه رهینی ماری مرصورت حال کی عینی کے پیش نظرہم وہیں دبک کر بیٹھرے۔

آ تندہ کمنے ہاری پیروی کرتے ہوئے لدھر بھی مارے بہلومیں بیشا۔

"مميرير" كدهر كى بزبراب پرېم متنفر ہوئے۔ "جس سی نے بھی پودوں کو مسل دیا ہے۔"اس نے مینڈک کی طرح منہ پھلایا۔

"ہوسکتا ہے سلیم صاحبہ نے دیاہو۔" یقینا ہماری قیاس آرائی اے انتہائی نا گوارگزری تھی ۔ مگراس نے کچھ كبانبيس بس بميس كهور كرره كيا\_

کھ در تو ہم دونوں وہیں دیکے رہے پھراٹھ کردیے قدموں سیرھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ پورے کھر پر ہو کاعالم طاری تھا۔ ہم ابھی سحن کے وسط میں پہنچے تھے کہ ایک طرف بندهی گائے اپنی بھیا تک واز میں بول ڈ کرائی كه بهارا تو كليجه بي كانب اللها قريب تفاكه بم بلك كر بھاگ کھڑے ہوتے لدھڑنے ہارے کندھے پرہاتھ ر کھااور تیز سر کوشی میں بولا۔

" المرع بروهو" مارے قدم خود کارے انداز میں آ مے کی ست اٹھ کئے۔ ابھی ہم مزید چندقدم ہی آ مے بوھے تھے کرا جا تک سی کتے کی بھیا تک آ واز جمیں دھلا عنی۔ ابھی ہم ٹھیک ہے ست کائٹین بھی نہیں کریائے تے کہ کتے کی بہلے سے بھی زیادہ بھیا تک اور دلدوز آ واز بميل لرزا كئي بس پرجو مواآ نأفا نأموكزرا\_

اجا نک می طرف سے ایک ساتھ دو کتے نمودار ہوئے تھے۔ یعنی یک نہ شد دوشد کتوں کی جسامت اور جڑے و یکھتے ہی ہماری تو روح فنا ہوگئ۔ کتے کیا تھے بچھڑے تھے۔ یعنی اچھے خامے جسیم وجیم اور خوفناک تھے ہم نے بو کھلا ہٹ میں لدھڑ کی طرف دیکھائیکن وہ تواین جگہ ہے

ر دسمبر 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





تھا کہ برونت وہ پائی فرشتہ ہنگی آئے تصاور ہماری جان نگا گئی تھی۔ وجود کے تمام اعضا بھی ٹابت سلامت تھے۔ پانی چنے کے بعد ہمارے حواس مزید پھی ٹھی کانے پہآئے تو ہماراانٹرو بوشروع ہوگیا۔

'' ہاں بھئی جن سے رشعتے دار! کون ہو کہاں سے اور کیوں آئے ہو؟ سب چھوٹیج سے بتادد۔''

ہمیں خیال گزرا کہ شاید ڈہنی وجسمانی اہتری کے
باعث ہم کچھ فلط بیان دے بچے ہیں سواس ہارہم لے
اچھی طرح لدھر کی آ مداوراب تک کے تمام واقعات کو یاد
کرتے ہوئے پھر سے تمام حقیقت پوری ایمانداری سے
بیان کرنا شروع کردی مگران کم بختوں نے اس بار ہماری
پوری کہانی سی بھی نہیں اور پھر سے شروع ہوگئے۔

میں روز ہمیں لفظ قصائی کی حقیقی معرفت سے آگاہی ہوئی۔اور ہم لفظوں کے معنوی اثرات کے بھی خلوص دل سے قائل ہو مجئے۔

ون جڑھے تک انٹرونو کا بیٹم انگیزسلسلہ جاری رہا ہم پر بار بارشی کے دورے پڑتے رہے ہر بارہمیں کچھ پائی پلایاجا تا کم مجمد ہمارے سرپر انٹریلا جا تلادر پھر سے وہی

سوالات دہرائے جاتے اور جواب مکمل ہونے سے پہلے ہی دہ کمینے پھرسے ہم پرٹوٹ پڑتے۔

خدامعلوم پھر کس مہربان نے تھانے اطلاع دی پولیس داکے سطرح دہاں پہنچ بہرحال پولیس کے نے پر ہی ہماری جان بخشی ہوئی تھی وگرندتو وہ قصائی خاندان ہمارے میے سے روزی کمانے کا پروگرام تر تیب دے

میں اپنی اس وقت کی شکستہ حالت کا پچھے تھیک ہے اندازہ نہیں شاید بولیس والوں کے خیال میں ہم کوئی تسلی بخش حال میں نہیں تھے جووہ ہمیں تھانے لے جانے ہے سہلے ہیتال لے گئے تھے۔ تین چار تھنے ہیتال میں رمھنے کے بعد انہوں نے ہمیں لے جاکر حوالات میں مالیں

ویسے تو بولیس تھانے کے نام سے ہماری ہمیشہ ہی سے جان جائی تھی لیکن اس وقت ہم نے حوالات ہیں خودکو خاصا مطمئن اور محفوظ جانا کم از کم بیافتین ہوگیا تھا کہ اب ہماری زندگی محفوظ ہے۔ کیونکہ یہاں قصائی خاندان بشمول محل کو ل کے ہم پر جمل آور نہیں ہوسکتا تھا۔

قلب وزنمن اورجهم وجال کی زبوں حالی کا جوعالم تھا اسے مناسب الفاظ میں بیان کرنا تو ممکن ہی ہیں۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں ہم پر جوقیامت گزری تھی اس کے گزر چکنے کے باوجود ہمارے اندر کہیں بے بقینی کا حساس ہمک رہاتھا۔ شاید ہم اس سب کوقبول نہیں کر پار ہے تھے۔ آخر کو ہماری آئی کھاگ گئی۔ خدامعلوم نیند ہی تھی یا کہ نقابت کے باعث بے ہوئی مہر حال ہم ایک سکون بخش غفلت میں باعث بے ہوئی مہر حال ہم ایک سکون بخش غفلت میں

ہمارے آئندہ تین چارروزنہایت پرسکون انداز میں گزرے کھانا پائی وقت پر ملتا رہا۔ دوبار ہمیں ہیتال یہ کرنازہ مرہم پی بھی کرائی گئ کچھ ادوبات ہمیں حوالات ہی میں مہا کردی گئی تھیں اس خصوصی و کھے جمال کے فیل تین جارروز میں ہی ہماری توانا ئیاں بھال ہوگئیں پولیس والوں کے اس مہریان رویے نے ہماری ان سے پولیس والوں کے اس مہریان رویے نے ہماری ان سے

2014 Hama 53 Bay

متعلق رائے ہی بدل ڈالی تھی۔ ہمیں اندازہ ہو گیاتھا کہ ہمارے ملک کے عوام بے جاطور پر پولیس کو براگردانے ہیں ناپسند کرتے ہیں حالانکہ پولیس والے خاصے معقول انسان ہوتے ہیں۔

صبح ہم نے بیا ندازہ قائم کیا تھاادر شام کو ہمارا بیا ندازہ فلط عابت ہوگیا۔ اس روز دن میں پیھمن پہلوان اپنے مانچوں بلڈاگ سپوتوں کے ہمراہ تھانے آیا تھا۔ گھنٹہ بھر ایس ایکی اور کے دفتہ ہمراہ تھانے کیا تھیمڑی ایس ایکی اور کے دفتہ ہمیں تھانے کے دفتہ ہمیں تھانے کے محت ہوگئے اور شام کے دفتہ ہمیں تھانے کے محت میں ایکا لیا گیا۔ سامنے ہی ایس ایکی او صاحب بذات خود کری بچھا کر بیٹھ گئے اور پارٹی چھ جوان ہمارے بذات خود کری بچھا کر بیٹھ گئے اور پارٹی چھ جوان ہمارے اردگر دکھڑ ہے ہو گئے۔

صورت حال کی غیرمعمولی نوعیت کا اندازہ تو ہمیں نورا ہی ہوگیا تھا گرنوعیت کی شدت ہم پر پچھدر بعدا شکار ہوئی۔
ہم سے جتنے ہوال کیے گئے ہم نے ان کے بالکل کی اور ٹھیک ٹھیک جوابات دیئے اور اس کی کا نعام میں ہمیں و ہیں نظے فرش پر لٹالیا گیا۔ اس کے بعدالحفظ الا مان ہم نے بہت واویلا کیا بہت واسطے دیئے کہ آپ لوگ جوسنا پیند کریں ہم وہی عرض کیے دیتے ہیں لیکن انہوں نے ہماری ایک نہتی کو یا وہ صرف ہمیں اپنی حدورجہ نامعقولیت کا یقین ولانے پا مادہ شخص ہو ہمارے لاکھ شورونل کے باو جود کم بختوں نے ہماری اچھی خاصی تشریف شریف کی اور ہم آئندہ تین روز اٹھتے ہیئے والی بائے ہائے کی آوازوں اسے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں اسے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں اسے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے گی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے گی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہائے گی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہونے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہونے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہیں کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہونے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہونے کی آوازوں سے منہ سے خارج ہونے والی ہائے ہونے کی آوازوں سے منہ سے

سے صوط ہوئے رہے۔ اسی دوران ہم پر یہ ہی آشکار ہوا کہ ہماری ہیرے کی چاروں انگوفھیاں بھی غائب ہیں دل ڈوب ساہی تو گیا تھا۔ اس تک جو بھی گزری تھی اس میں بیچارانگوفھیاں ہی تو تھیں جو کسی قدر حوصلے اوراظ مینان کا باعث تھیں کہ چلوجو عذاب گزراسوگزرا صلے اوراز الے کے طور پرلاکھوں مالیت کی یہ چارانگوفھیاں تو ہمارے پاس ہیں ناگراب وہ بھی نہیں رہی تھیں۔ گزشتہ دنوں ہماری حالت بھی ایسی دگر گول رہی

تھی کہ ہمیں وکھ اندازہ ہی تبین تھا کہ وہ انگوٹھیاں كب كہاں اور كس نے ہمارى الكيوں سے اتاريں۔ نجانے بیاوچی اور کمینی حرکت پہلوان کے سپوتوں نے سرانجام دی تھی یا ہمیں وہاں سے لے کرآنے والے نامعقول بوليس ملازمين نے بهم نے جانے كى كوشش كى توایک پولیس ملازم سے استفسار کے جواب میں ہمارے دائنش كان كاندر كبيل گفته بحرستيان يجنى راي تحيي لدهر كاخيال آياتو مارے تن بدن ميں آگ كے بھانچٹر جل اٹھے۔اس سارے معاملے کا اصل ذمہ دارتو وہی کمبینہ تھا نا' ساری ذمہ داری اینے سر لینے کا دعوے دارٴ مستلے کی صورت میں سارا معاملہ سنجا لئے اور بگاڑ کواہے سراففانے کا دعدہ کرے مشکل ونت میں ہمیں مصیبت میں اکیلا چھوڑ کرخود کیے فرار ہوگیا تھا' دھوکے باز' جھوٹا مكار اور ذليل لدهر إلى يهلي جميس كتول في مجتنب والم چھمن اوراس کے پہلوان مشتذوں نے اب یہاں پولیس والول نے ہماری الیم تیسی کر کے رکھ چھوڑی تھی اوراس خبیث کواتنی تو فیق نہیں ہوئی تھی کیہ ہماری خبر کیری کو آ جا تا' چلوخودنه سی کسی اور بی کو بھیج دیتا \_ مرتبیں اس وکیل نے تو بلیث کرد یکھا تک جبیں تقااور بہاں کوئی ہماری سننے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ہم نے تشمیس اٹھااٹھا کر قصائیوں اور بولیس والوں کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اصل مجرم وہ جہنمی لدهر ہے مرسی کو ماری بات پریفین ہی مبیں تھا۔ کوئی سنن أن كوتيار بي تبين تفا-

ہم حوالات کے ایک کونے میں بیٹھے اپنی بدبختیوں
پرکڑھنے کے ساتھ ساتھ لدھڑ اوراس کے خاندان کوکوں
رہے تھے کہ حوالات کے دروازے برنجیب احرجی کی صورت
دیکے کرایک خوشگوار چرت سے اچھال کر کھڑے ہوگئے۔
''جمی تم یہاں کیسے ؟ تمہیں کس نے بتایا؟'' ہمیں
واقعی اس کی اچا تک آ مد پر چیرت بھی تھی اور چیرت سے
زیادہ خوشی بھی کا خردہ ہمارا پرانا اور خیرخواہ دوست تھا۔
زیادہ خوشی بھی کا خردہ ہمارا پرانا اور خیر خواہ دوست تھا۔
دیارہ خوشی بھی کا خردہ ہمارا پرانا اور خیر خواہ دوست تھا۔
دیارہ خوشی بھی کے خرائی لینے آئی تھی اور پولیس والوں
دیلیس تمہارے کھر کی تلاشی کینے آئی تھی اور پولیس والوں

''وہی الدھڑ کا الدھڑ کے متعلق نہیں بتایان لوگوں کو۔'' " بتایا تھا'ان کو بھی اور یہاں پولیس والوں کو بھی مگر کوئی سنتامات بی سیس

"دشہیں کس نے ہتایا تھا کہ وہ سلیم کا منگیتر ہے؟" مجمی نے برسوچ سے انداز میں پوچھا۔

"خودلدهران

"اوراس طرح ببلوان کے گھر میں تھنے کامشورہ بھی

'' یہ فیصلہ ہم نے ہا ہمی مشاورت کے بعد کیا تھا۔'' " كمال ب بارا مجھةم سے اليي بے دوول كي تو تع تو ہر گر نہیں تھی۔ایک مخص تم ہے آ کر کہنا ہے کہ میں فلاں لڑکی کامنگیتر ہوں اورتم رات کے آخر پیراس کڑ کی کے گھر میں تھس کراہے بیہ بتاؤ کہ تمہاری کہائی میں وہ کیا تھا۔''

"میری کہائی والا فیاض لدھڑ ایک فرضی کردار تھا اور لدهر نامه میں اس کردار کے محص کردار کے متعلق جو کچھ میں نے لکھاوہ بخض میری ذہنی ہیدادار تھی حقیقی فیاض لدھر م كاكرداراس سب سيمستنى ببلكداس سي ميلي تك تو مجصمعلوم بي نهيس تفاكه حقيقت ميس بهي كوئي فياض لدهرم ہے۔بس اتفاقیہ طور پر یہ مطابقت ہوگئی ہے۔ میں سلیم كويبي بتانے يبلوان تے كھر كميا تھا۔"

' إگر اليي نسي مطابقت كا اتفاق هو بھي گياتھا تووہ دونول متكيترآ پس ميس خود بي كليتر كريست مهميس درميان میں سر پھنسانے کی کیا ضرورت تھی اوروہ بھی یوں ایسے احقانه طريقے ہے۔"

"لدهر نے کلیئر کرنے ی کوشش کی تقی مرحلیم اس کی بات مانے کو تیار بی نبیس تھی۔ دراصل اسے بیمعلوم تھا کہ میں اور لدھڑ آپس میں دوست ہیں اس لیے میں نے لدھڑ کے جس وابیات سے کرداری عکائ کی ہے وہی تے ہے اورلده وحقيقتااي كرداراوراي بروانه صفيت مزاج كامالك ہے۔ البذاوہ لدھڑ سے بری طرح بدظن ہوگئ تھی اوراس کی صورت بهى نبيس ويكفنا حامتي تقى للندا حارونا حار لدهرم

بی سے آئیں معلوم ہوا کہتم تھانے میں ہو۔ یہاں آ کر مجعے تفصیل معلوم ہوئی ہے کیوں کیاتم نے ایا اگر کوئی ضرورت محی بو مجھ سے کہتے۔ چوری کرنے کاتم نے سوجا مجمى كيے؟ "مجمى انتہائى متاسفاندوكھائى دے رہاتھا۔

''اور نبیں تو کیا۔ فتح یار عرف پھمن پہلوان نے تمہارے خلاف چوری کی ایف آئی آردرج کروائی ہے اور ا لیں ایج اوصاحب نے بتایا ہے کہ مہیں پہلوان کے تعربی ہے کرفار کیا گیا ہے۔تم چوری کی نیت سے ان کے کھر میں تھے تھے گرموقع پر ہی پکڑے گئے۔" "بيجھوٹ ئے سراسرجھوٹ۔"

یعنی تم رات کے آخر پہر پہلوان کے کھر میں نہیں

کمیا تھا' مگر چوری کی نیت سے نہیں' بلکہ پہلوان کی بینی سلیم کی پیفلطہ می دورکرنے کی غرض سے کہ میں نے اپنی كهاني "لدهر نامه" ميں جس فياض لدهر كا ذكر كيا ہے وہ ایک فرضی کردارے محض میرے ذہن کی اختر اع اور میری کہانی والے فیاض لدھڑ کا اس کے والے فیاض لدھڑ سے كوني تعلق واسطيبيس اورنه بى لدهر نامه لكھنے سے بہلے تك میں حقیقی فیاض لدھڑ ہے وا تف تھا۔"

نفیاض لدهر .... "مجمی نے یوں کہا جیسے لدهر اس کے حلق میں پھنستا بھنستارہ کیا ہو۔" یہ موصوف کون ہیں؟' سليم كالمتليتر بواى كم ذات توجهے بہلوان كے كھ كر كميا تفار پھر جب كتے سامنے آئے تو پہلوان كے كفر ميں بندهي كائے پر چر حكرد يوار پھلا تك كرفرار موكيا۔" " گائے برج مرد بوار پھلانگ کیا کا کیا مطلب

"میرامطلب ہے! دیواراد مجی تقی لبذاوہ پہلے گائے پر سوار ہوا چھر د بوار براور بول فرار ہوئے میں کامیاب ہوگیا اور مجھے کتوں نے دبوج لیا ای شورشرابے میں بہلوان ادراس کے بیٹے جاگ مجے اور میں ان کے متھے چڑھ گیا۔" "توتم نے اس کابتال نہیں۔"



مِعاد ضے کے طور پر ہیرے کی جاراتگوٹھیاں دی تھیں؟'' مجمی نے گویا تصدیق جائ گی۔ " محمر میں تھنے کے عوض تہیں سلیم تک وضاحت پہنچانے کی خدمات کے بدلے میں انعام یا معاوضے کے

"بال شايد سليم في مجبت ميس بجه بجه ياكل و لكنا تقاوه." "اس سے بڑے یا کل اور احتی تم ہوجواس کی اس کہائی میں آ کر پہلوان کے گھر جا گھیے۔ بیسو ہے سمجھے بغیر کہاس سارے ڈرامے کے پس پردہ اس کا کوئی اور مقصد بھی ہوسکتا ہے۔شکر کرو کہتم کسی بروی مصیبت میں نہیں پھنس گئے اور آ ج بہال زندہ سلامت بھی کھڑ ہے ہو۔"

متحجمي كى جھنجلا ہٹ اور برہمی ديکھتے ہوئے ہم ہونقوں ی طرح بس آ تکھیں پٹیٹا کررہ گئے۔ہمیں کسی حد تک اندازه ہورہاتھا کہ وہ اس معاملے کو پکھے زیادہ ہی پیچیدہ اور تقلین رنگ میں د کیھنے کی کوشش کررہا ہے اور لدھر کو بھی ضرورت سے زیادہ ہی تؤپ چیز تصور کررہاہے۔

م مجهدريتك ودلسي كبري سوج مين دُوبار ما پهرسنجيده لبج میں بولا۔

"بېرحال تم اب فکرنه کرو - پہلے میں تمہاری گلوخلاصی کے لیے پچھ کرتا ہوں اس کے بعد پھرلدھر صاحب کو بھی

مجمی نے حوصلے تسل کے چند جملے مزید کیے اور روانہ ہوگیا۔اس کے جانے سے پہلے ہم نے انکونھیوں کی بابت بھی اسے یاددہائی کرادی تھی کہ کئی نہ کسی طرح جاروں انگوشمال بھی برآ مد کروائے۔

مجمی سے ملاقات اور حال احوال کے بعد ہم خاصا اطمینان محسوس کرنے لگے تھے۔ بیتو اندازہ نہیں کہ تھانے سے رخصت ہونے کے بعداس نے ہمارے سلسلے میں کیا کیااور کیانہیں بہرحال ہمیں دوسرے روز ہی تھانے ہے جیل منتقل کردیا گیا۔ جہاں ہم نے پندرہ روز لدھڑ کو بددعا سی ویتے ہوئے گزارے اور سولہویں روز جاری

نہایت دل گرفتی سے عالم میں میرے پاس چلاآ یا۔' "اگریم لدھڑ کو پہلے ہے جائے بی نہیں تھے توسلیم تم دونوں کو دوست کیوں مجھنے لگی تھی؟" مجمی نے دونوں ہاتھ اہے کولہوں برنکاتے ہوئے جمیں مھورا۔ "اصل میں یہ جھوٹ اس سے لدھر ہی نے بول

"اوریقینایسب کھتم سےلدھر ای نے کہاہوگا؟"

''اورتم خدائی فوجدار بن کر بغیرسویے سمجھے فورا اس کے ہمراہ چل پڑے۔

" نہیں فوراً تو نہیں کی دن بعد میں نے بیقدم اٹھایا تھا' اور کافی زیادہ سوچ بیجار بھی کی تھی۔سلیم کواتنی سی معلومات پہنچانے کے بدلے تیرہ لاکھ کے لگ بھگ فائدہ ہونے کا یقین ہوجانے کے بعد میں نے بیاقدم الفانے کا فیصلہ کیا تھا۔"

"تيره لا ڪھ!" مجمي واضح طور پر چونک پڙا تھا۔" وه کس

لدھڑنے ہیرے کی جارا نگوٹھیاں دی تھیں جن میں سے صرف ایک کی قیمت کم ڈبیش سواتین لاکھ کے قریب فریب سی۔ میں نے با قاعدہ مارکیٹ سے ریٹ لکوایا تھا مگرافسوں کہ وہ جاروں میرے یاس مبین رہیں۔ مجھے یقین ہے کہوہ پولیس والول نے ہی میری انگلیول سے اتار کرغائب کرلی ہیں۔"

جمی کچھ دریر اپنا نحیلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچتار ہا پھر بولا۔

"اب وه کہاں ہے؟" و كون الدهر ؟" "بالونى-" " مجھے کیامعلوم۔" "ابس نے بہال تم سے وئی رابط تبیں کیا؟"

"بنیں۔" "اس نے تہیں پہلوان کے گھر میں تھنے کے

/ دسمبر 2014



سلیم کی محبت میں پاکل ہے۔رہی بات اتے ہے اورسراغ کی تو وہ ہمیں چھمن پہلوان ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ " كيول؟اس كى كيارشية دارى إس "بتایا تو تھا کہ وہ سلیم کامنگیتر ہے۔ پہلوان کا ہونے والا واماذُ اور مين منهمين بيه بتانا بھول شياتھا كه وہ پبلوان کا بھتیجا بھی ہے اس کے سکے بھائی کابیٹا ہے وہ الہذا پہلوان ہے زیادہ بہتراس کے متعلق اور کون جانتا ہوگا۔'' مجمى كوحشمكين نظرول سےاپنی جانب تھونا دیکھ کرہم نے پوچھ کیا۔ "اليے كيا كھوررہ ہو؟ كياتم يہ مجھرے ہوكہ ميں جھوٹ بول رہاہوں۔ "ميرا ول جاه رہا ہے كه ميں المحركسي ويوار ميں ''تودل کی مان لؤجر کوئی احیمی چیز تونہیں۔'' "ساتھ میں تمہاراسر بھی توڑنا چاہتا ہوں۔" " دوسرول برجر كرنا تواور بھى كمينے بن كى بات ہوئى۔" "مارابات تمہاری مجھ میں کیوں مبیس آئی تم جھوٹے نہیں ہومگروہ لدھر تو جھوٹا ہوسکتا ہے نا اگروہ سیج میں سلیم كالمتكيتريا يبلوان كالبحتيجا موتاتو نوبت يبال تكآتي بي مہیں۔ تم نے جب سے سے سب کھان لوگوں کو بتادیا تھا تو پھران لوگوں نے تمہاری باتوں پر یقین کیوں ہیں کیا؟ اگر لدهر سیج میں ان کا کوئی رشتہ دار جوتا تووہ اس سارے معاملے کواس طرح اچھالنے کے بجائے کسی اور طرح حل كرتے خودسوچو ذائتھوڑا غور كروك اگر لدھر بہلوان كالبحتيجاب اس كابونے والا داماد بے تو پھر بھلا وہ سرے سے بی انجان کیوں بن مھے؟"

سے ہیں ہیں استے دن یہی سب سوچتا رہا ہوں کدھرہ سے کائی دن تک میری چپقلش جاری رہی تھی۔ میں نے اسے بہت قریب اور توجہ سے دیکھا سنا ہے اس لیے بہا ہات تو میں پورے یقین اور ذمہ داری سے کہرسکتا ہوں کر وہ جھوٹا نہیں تھا اورا گراس نے مجھے سے کوئی جھوٹے نہیں ہوا اس کی ہریات سے تھی تو بھریقینی طور پر قصائی خاندال

آ زادی کا پروانیآ کیا جیل سے باہر نکلے تو تو تع کے عین مطابق مجمی کوہم نے اپنا منتظر پایا۔اس کی مہر مانی ہے ہماری صانت ہوگئی تقی و گرندتو ہارے چھے آنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہاری ضانت تو اس نے دے دی تھی مگر باوجود کوشش کے وہ انكونهيول كيسلسله ميس يحضيس كريايا تفاراس كي بتائي موئي تفصیل کےمطابق ہم ہے تک ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ ہارے ماس کوئی ایک بھی انگوشی موجودرہی تھی ہم بس دل تھام کررہ گئے تھے کہاس کےعلاوہ اور کربھی کیا سکتے تھے۔ مجمی ہمیں وہاں سے اٹھا کر گلستان ہوتل لے آیا۔ كرابى گوشت كا آرڈر دے كرہم لوگ دوسرى منزل بر ایک برائیویٹ کیبن میں آبیٹھ۔ 'آپ بتاؤ کہ تمہارے لدھڑ صاحب سے کہاں ملاقات ہوشتی ہے؟" اپنے ماں باپ کا ہوگاوہ نامعقول میرا کیوں؟" مجمی كاجمله بميس واقعي ناكواركز راتفا\_ "چلویونبی سہی ملے گا کہاں وہ؟" "اس کے مال باپ ہی کو پتا ہوگا۔" ''اوران ہے کہاں ملاحا سکتا ہے؟'' "بيان كاس نالائق برخورداركوبيا موكا؟" ورحمهين بھی کچھ پتاہے انہیں۔' جمی جھنجلاسا گیا۔ "ان میں کون کہاں پایا جاسکتا ہے بیرتو مجھے معلوم وولعنی لدهم سے حوالے سے تمہارے پاس کوئی ا تا پا " الكلِّ ميں يہي كہنا جا در ہاتھا۔" ووخمهامر انسان! تنهاري الجمي صرف ضانت موكى ہے۔ ممل گلوخلاص کے امکان بھی ممکن ہو سکتے ہیں جب ہمیں اس سارے مسئلے کے اصل کردار کا کوئی اتا بتا کوئی مراغ مل جائے گا۔اوراس سارے ڈرامے کے چھےاس كالصل مقصد كميا تقاريجي جمي معلوم موسكے كا۔" «مقصد توونی تھا جو میں مہیں بتا چکا ہوں۔ وہ واقعی

2014 المالية (2014 مسمبر 2014 ) المالية المالية (2014 مسمبر 2014)

كەرپلوگ دانتى انسانى برادرى كەلتىنىيى ركھتے-" چند کمیح کی خاموشی اور تقبیراؤ کے بعد مجمی دوبارہ کھانے کی جانب متوجه ہو گیا۔ میں نے تہاری کسی نئ کہانی سے متعلق نہیں بلکہ لدهر کے متعلق یو چھا تھا۔''اس کالہجہ گہری سنجیدگی کیے " میں بھی تہہیں کوئی کہانی نہیں بلکہ لدھڑ اوراس کے خاندان کی اصلیت کے متعلق بتار ہاہوں۔' "ليعني تم بيكهنا جاه رب بوكه لدهر اور يهمن ببلوان كوه قاف کے جنات میں سے ہیں۔" "میں یہی کہدریاہوں۔" مجی نوالہ لیتے کیتے رک گیا۔اس کی بے یقین نظریں یقینا ہارے جرے پر بیٹو لنے کی کوشش کررہی تھیں کہ لہیں ہم سجیدگی ہے اسے بے وقوف تو نہیں بنارے۔ کوئی نداق تو جیس کررہے۔ہم سمجھ رہے متضاس کی ذہنی حالت کاہمیں اندازہ تھا جوہم نے کہا تھا اے کوئی بھی آسانی سے مضم نہیں کرسکتا تھا۔خود ہم ابھی تک رہ رہ كراجهن اوربيقيني كاشكار بهوجاتے تنظ كيكن بحر كزشته دنوں کی بہت ی الیمی ہاتیں چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہمیں یادا جاتے جن کی کوئی بھی عقلی توجیہ کرنے سے بمارا ذہن قاصر رہتاتو ہم یہ مان کینے پر ہی اطمینان محسوس كرت كمهونه بولدهر بجهنه بجه جنالي توتها\_ " كهانا كهالو چرد اكثر داور كي طرف چلتے ہيں۔" كافي در کی خاموثی کے بعد جمی نے تھمبیر کہیج میں کہاتھا۔ "تمہارے میں لی چیک اپ کے لیے۔ یقینی طور پر تمہاراد ماغی توازن کچھمتاڑ ہے۔ "میرا دماغی توازن بالکل درست ہے اور مجھے اس کاپورا ادراک ہے کہ میں کیا کہدر ہاہوں کسی کی بات تہاری سمجھ میں نہ آئے اتن عجیب کے کہ مہیں اس بریقین ندآ سکے تو اس کار مطلب ہر گزنہیں ہوتا کہ اس برفوراجبالت یا یاکل بن كافتوى نگاد یاجائے تم في آج

کالدھڑ کے وجود ہے یوں انجان بن جانا تحض ایک و محکو سلے کے سوااور کی جہیں ہے اور ایسا انہوں نے اس ليے كيا ہوگا كەلدھر سے ان كاشناساني ظاہر كرنالدھر كے حرف بہ حرف سیح ہونے کی گواہی بن جاتااور الیی صورت میں اس خاندان کی حقیقی اصلیت کاراز فاش موكررہ جاتا جو كمالبيس قطعي كوارالبيس موكائ بم نے يورى سنجیدگی سے اپنا تجزیہ جمی کے گوٹ گزار کر دیا۔ و کیسی اصلیت؟ اور کیساراز؟" ای وقت ویٹرآ پہنچا سوہم نے چھے کہنے سے کریز برتا' دیٹرآ رڈ رسر وکر کے لوٹ گیا تو ہم کھانے کی طرف " "تم من راز کی بات کررہے تھے؟" مجمی پھر مستف ''ہال کدھرم خاندان اور قصائی خاندان کی اصلیت ہمارے معاشرے میں ایک راز ہے جو فی الوقت صرف مجھ بہآ شکار ہواہ اور وہ بھی لدھڑ کی وجہ ہے۔ "صاف صاف کہو۔" ''وراصل میدلوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ دونوں بھائی معنی لدھڑ کا باپ اور چھمن پہلوان بہال آباد ہونے سے پہلے کابل میں رہائش پذیر تھے۔ " ہارے کہ كاتذبذب محسوس كرتے ہوئے جمى نے بغور جميں ديكھا۔ "كيا يمي وهراز ي؟" "بياوك كابلى بعى تبين بين -اصل مين كابل بياس م کھر صد بی رہے ہیں اس سے پہلے بیددادی کوہ قاف کے بہاڑی جنگلات میں رہتے تھے۔' ''تو....!'' جمی نے لقمہ چباتے چباتے بھنویں اچکا كرفيكهي نظرول سيجميس كهورا " تو یمی کہ یہ ہم انسانوں میں ہے ہیں ہیں۔" "جم انسانوں میں ہے ہیں ہیں یاسرے سے انسان بی بیں بیں؟" مجمی کے چھتے ہوئے کہے پر کسمسا کررہ آنے کے باوجوداس میں کچھنہ کچھ غیر معمولی ضرورہے۔'' ''مثلاً کیا؟''

ہم نے جمی کو پوری توجہ ادر سنجیدگی سے اپی طرف دیکھتے پایا تو شروع سے خرتک تمام واقعات پوری تفصیل اور جزئیات سمیت اس کے گوش گزاد کردئے۔ پہلے خط سے لدھڑکی ہم غیوں بطخوں کی براسرار موت اپنے نقصانات اور لدھڑکا بل بل کے متعلق باخیر ہونا۔ چھنو دھنو اور دجو کے پراسرار تیور لدھڑکی باخیر ہونا۔ چھنو دھنو اور دجو کے پراسرار تیور لدھڑکی باخیر ہونا۔ چھنو دھنو اور دجو کے پراسرار تیور لدھڑکی باخیر ہونا۔ گھر میں دا ضلے تک کی تمام تفصیل۔ گھر میں دا ضلے تک کی تمام تفصیل۔

ر اس دوران ویٹر جائے سروکر گیا تھااور مجمی جائے گی چسکیاں بھرتے ہوئے ممل توجہاور سنجیدگ سے ہماری میہ داستان سنتار ہاتھا۔

تمام واقعات سننے کے بعد بھی اس پر وای سنجیدگی طاری رہی۔اس نے کوئی اختلاف کیاندا تفاق بس سرسری سے انداز میں صرف اتنا کہا کہ'' ٹھیک ہے دیکھتے ہیں' منہیں لدھر کے متعلق کوئی جا نکاری ملے تو فورا مجھاطلاع کرنا۔'' اس کے بعد اس نے بل ادا کیا اور ہمیں بائیک پر بٹھا کر ہمارے دولت فانے والی کلی کے سامنے لاا تارا۔ جانے سے پہلے اس نے جیب سے چاہیاں نکال کر ہمیں تھا دیں۔

''دونوں کمروں کومیں نے تالا لگادیاتھا۔ بیرونی دروازے کی جانی جاچا نذریکے پاس ہے۔جانوروں کے چارے دغیرہ کی ذمہ داری انہوں نے قبول کرلی تھی اس کیے میں کسی وقت چکرلگاؤں گا۔''

اس کے بعدوہ روانہ ہوگیااور ہم اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ بیرونی دروازہ ہمیں کھلا ملااور چاچا نذیر کوہم نے رجوکادودھ دو ہنے میں مصروف پایا۔ ہمارے محن میں واخل ہوتے ہی سب سے پہلے رجو کی نظر ہم پر پڑی اوروہ وفور مسرت سے چہک آخی۔ مسرت سے چہک آخی۔

ایک جن کے طور پر ہضم مہیں ہوسکا تھا گھرآ ہستہ ہستہ "بختے امیرے بچے۔" مارے خوشی کے جواس نے اپنی ہمیں یعنین کرنا پڑا کہ بظاہرا یک عام اورامتی ساانسان نظر وم تھمائی تو چاچا نذیر اپنی کنیٹی پر ہاتھ رکھتا ہوا ایک طرف

تک جنات کے تعلق سرف پڑھا یا سناہوگا گرمیں مشاہدہ اور تجرب کھتا ہوں اوراس بناپر میں بورے اعتمادے یہ بات کہ سکتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی طرح تمہاری معلومات بھی نامس ہیں۔ جنات کے متعلق تمہارے جو خیالات اور تصورات ہیں انہوں نے ایسے مفروضات سے جنم لیا ہے جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق واسط نہیں اس کیا ہے کہ میرا ذہنی توازن درست نہیں ممہیں لگتا ہے کہ میرا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ "ہمیں لدھر کے دلائل باقا مجے تھے۔

شاریم مجی کو قائل کرنا چاہتے تصادر وہ تھا کہ جمیں عبیب شکر اورا بھی ہوئی نظروں سے دیکی رہا تھا۔ کھانا ہم ملی خصے اس دوران ویٹر آ کر برتن سمیٹ کر لے حمیان اور بھی کے خصے اس دوران ویٹر آ کر برتن سمیٹ کر لے حمیان اور بھی کہ دیا تھا۔
میں تقادر جم کے ساتھ تمہارا کتنے دن واسط رہا ہے؟''
میا دو بھی ہوااور خاص کی بھی۔ پہلے پہل تو ہمیں تھی وہ میا دورمیان بحث میا دورمیان بحث میں جو اور خاص کی بھی۔ پہلے پہل تو ہمیں تھی وہ ہیں جس میں ہوسکاتھا کھر آ ہستہ آ ہستہ ہمیں یقین کرنا پڑا کہ بظاہرا کی عام اورا حمق ساانسان نظر ہمیں بھی انسان نظر ہمیں بھی انسان نظر ہمیں یقین کرنا پڑا کہ بظاہرا کی عام اورا حمق ساانسان نظر

2014 تسمير 2014

سے واپس کھر ہم مغرب سے پچھ پہلے ہی پہنچ تھے۔ مجمی ہمیں کلی کے سامنے اتارتے ہی روانہ ہوگیا تھا ہم نے گھر آ كرجائے بنائى اوركب اٹھا كر باہر صحن ميں اپی تہيليوں کے پائ آ کراہمی بیٹے ہی تھے کہانے عقب میں کسی ک موجود کی محسوں کرتے ہوئے جب ہم نے بلٹ کردیکھا توچونک پڑے۔ ایک ہی معج میں ہماری گزشتہ دنوں کی تمام اذبیتن یکبارگی جیسے تازہ ہو کئیں۔

"تم ....!" باختيار بم الحد كفر بي بوئ لدهر سے ہوئے چرے کے ساتھ ہارے سامنے کھڑا تھا۔اس کی شیروانی آج سلوٹوں سے پڑھی۔سرےٹو کی غائب تھی بال بمھرے ہوئے تھے۔ یوں لگنا تھا جیسے کئی دن ہے اس نے منہ بھی نہ دھویا ہو۔

"اب كس كية ئ مو؟" بم في الي البح كم عضيات الريقابويات كي كوشش نبيس كان .

"بهم مے نہایت شرمندہ ہیں بلند بخت "اس نے كويا بهار \_ زخمول رمر بم ركفني كوشش كي تعليفول کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے اندر گزرے دنوں کی ساری ولت كالصال بهى أيك دم جاك الهار

"کوئی ضرورت مہیں شرمندہ ہونے کی۔شرمندہ تو مجھے ہونا جا ہے جومیں تہاری باتوں میں آ کر پہلوان کے محريين جا گھسا جھوٹے مكار ـ''

د مهیں بلند بخت!ابسامت کہؤہم جھوٹے نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی جھوٹ تہیں بولائم سے۔"

اس کے جواب پر ہمارا یارہ اور چڑھ گیااور ہم نے جائے کا کپذین پردے مارا۔

"مْ فَيْ جَمُوتْ تَبْيِسِ بُولِا \_ گُرْ بِرُ كَيْ صُورت مِين سارى ذمہ داری کس نے قبول کی تھی۔ ہارے سرتو صرف سلیم تک وضاحت پہنجانا تھا' بگاڑ تو تم نے سنجالنا تھا' تمہارے چیا کا گھر نھا' مسئلے کی صورت میں گھر کامعاملہ كمريس بي خل مونا تفانا اور مصيبت كودت بميس موت كے منہ ميں اكيلا چھوڑ كرخود كتنى آسانى سے فرار ہو محية تم-لیٹ کرویکھا تک نہیں تہارے چیروں نے کتے ہے ہٹ گیا۔ پھنواور دھنو بھی بے قرار ہوا تھی تھیں۔ اپنی تینوں سہيليوں كى دىكھ رىكھ كے سلسلے ميں ہم نے حيا جا كاشكر بيادا کیا تودہ پہلوان کیس مے متعلق ہمیں مولنے کی کوشش میں لگ گیا مگر ہم نے سیدھا موڈ مہیں دیا اور دودھ والا برتن تھا مراے کر چانا کردیا۔ بیرونی دروازے کی زنجیر چڑھانے مے بعدہم اپن سہیلیوں کی طرف اوٹ آئے۔ دیر تک ہم جاروں آپس میں حال احوال کرتے رہے۔ پیس بالمنیں رے ہمیں یوں محسوس مور ہاتھا جیسے ہم کئ سال بعداہے محمراً ہے مخواروں کے درمیان اوٹ کرآئے ہوں۔

تمرول كي تالے كھولنے كے بعد ہم نے جھاڑ يونچھ کی این را کننگ میبل سجائی اور رات دریتک مسهری بر لیٹے مختلف النوع سوچوں اور خیالوں سے الجھتے رہے چھر نجانے رات کے کس پہر ہمیں نیندیئے آلیا۔

دوسرے روز سے پہر کے وقت مجمی آ کر ہمیں ایے ساتھ ایک تصویری نمائش میں لے گیا۔ پہلے توہم نے یہی خیال کیا تھا کہ ایسااس نے صرف تفریح کی غرض سے کیا ہے سیکن جب وہاں اتفاقیہ طور پر ڈاکٹر داور سے ملا قات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی دریند دوستوں کے سے انداز میں مارے ساتھ کپشپ شروع کی تو تب ہمیں مجمى كى كمينكى كاندازه موا-

ڈاکٹر صاحب ہمارے ماضی اور حال کے متعلق دلچیبی کامظاہرہ کرتے ہوئے ہماری مصروفیات اور ہمارے خیالات کے متعلق سوالات کرتے رہے۔ ہماری پیند ناپند کرشته زندگی کے تجربات اور آئندہ کے پروگرام ہم بھی مجبورا خوش اخلاقی کامظاہرہ کرتے رہے۔البت والیسی يرجى كوبهم في خوب اليمي طرح سمجها ديا تفاكه بم كتف خوش اخلاق واقع ہوئے ہیں۔

اس روز ہم نے غصے میں فیصلہ کرلیاتھا کیا تندہ مجمی کی شکل تک نہیں دیکھیں گے اور مجی ہے بھی ہم نے کہد یا تھا کہ وہ ہم برمز بدکوئی احسان کرنے کی کوشش مبیں کرے كيكن اى رات ايك ايساوا قعه موكيا كدومر برروز بم ازخود جی کے پاس اس کے آفس جائینچے۔ ہوایوں کہ فمائش

وسمبر 2014 حسمبر 2014





" بیاب ممکن نہیں رہا سب پھے فتم ہو چکا بلند بخت! سب پچھ۔" لدھڑنے دردوغم سے چور کہجے میں کہا۔ " گزشتہ ہیں ہائیس دن تم نے بہت عذاب ناک حالت میں گزارے ہول گئے لیکن تم اندازہ بھی نہیں کرسکتے کہ میدروز وشب خود ہمارے لیے کتنے تباہ کن رہے ہیں۔ کرب واذیب کے کتنے طوفان ہمارا پوچھ گزرے ہیں۔

اس رات اگر ہم خاموثی اوردازداری سے سلیم تک رسائی حاصل کرلیتے تو آج صورت حال مختلف ہوئی۔ خداان کتوں کو غارت کرے جنہوں نے سارا معاملہ ہی بھاڑ کررکھ ڈالا۔ بات قبلہ والد بزرگوار کے ساتھ ساتھ برواری کے اور بھی بہت سے افراد کے علم میں آگئی تھی۔ برواری کے اور بنچائتیں بیٹے گئیں۔ بچاحضور نے رشتہ تو ڈدیااور ہمیں جنائی تالون کے مطابق غدار قرار وے کر عالمی جنائی برادری سے علیحرہ کردیا گیا۔ہمارے پاس اب سر جمیانی برادری سے علیحرہ کردیا گیا۔ہمارے پاس اب سر جمیانی بروی کی بات ہے کہ کل سلیم کا نکاح ہے اور نکاح سے بھی بڑی اور برکروار قصور کرتی ہے کہ ہمارے دہ اب بھی ہوں کی بول برقر ار ہے۔ وہ اب بھی ہوں کی بول برقر ار ہے۔ وہ اب بھی ہمیں بڑھی برادری سے بھی جوں کی توں برقر ار ہے۔ وہ اب بھی ہمیں بڑھی اب بھی جوں کی توں برقر ار ہے۔ وہ اب بھی ہمیں فر بی اور بدکروار تصور کرتی ہے۔''

لدھڑ کے تازہ حالات دواقعات سے گاہی پاتے ہی ہم نے ایک گونا گوں قلبی تسکیس محسوں کی کہ چلوا گرہم رسوا ہوئے ہیں تو کچھذلالت اس کا بھی مقدر ہوئی۔ ''قسم میں افعال اس مقدم میں کا سے العالی مقدر ہوئی۔

"قسمت بانصیب!تمهارے مقدر میں یبی لکھا ہوگا۔ رکرؤ صرے"

ا المنظم بالمند بخت! ہمارے مقدر کو دوش نہ دؤ مقدر کو کوشش سے سنوارا جاسکتا ہے سلیم اگر ہماری زندگی کا حصہ البیں ہی بن سکتی تو کم از کم کوشش کر کے اس کی غلطہی تو دور کی جاسکتا ہے تا۔"
کی جاسکتی ہے تا اس کا دل تو صاف کیا جاسکتا ہے تا۔"
مجھوڑ دو۔" ہم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بے زاری سے کہااور پہلٹ کر کمرے کی جانب بڑھ ہے۔
پہلٹ کر کمرے کی جانب بڑھ ہے۔

"بند کرواین به بکواس اور سیج بناؤ که تمهاری اصلیت کیا ہے؟ تمهارا اصل مقصد کیا تھا؟ کیوں کیاتم نے ایسا؟"
"ہماری اصلیت اور مقصد تم جانے ہو وہی سیج ہے جوہم نے پہلے تمہیں بنایا تھا۔ سلیم اور بس سلیم اہماری مجبت ماری زندگی ہمارا سکو سکون اور ہماری ہر خوش ہماری جان وہ دل رہا وہ زہرہ جمال میں پیکر عنے دین شیری سخن "

یں بیر چہرہ جیسے لدھر کی کا تکھیں خوابناک ہوتی چل گئیں۔ چہرہ جیسے جگرگااٹھا' کہتج میں شیر بن سی کھل آئی۔ نجانے اس کی یہ سمرار کتنی طوالت اختیار کرتی کہ ہم نے جھنجلائے ہوئے انداز میں اسے جھڑک دیا۔

المرسي سي مرسي المرسي المرسية ا

وسمبر 2014 حسمبر 2014

تہارے طق ہے جڑسمیت اکھاڑلیں کے اس کے اس محتا خانہ طرز تخاطب پر ہماری کنیٹیاں سلک اتھیں۔اس بارہم اے اینٹ اٹھانے کی مہلت نہیں وینا چاہتے تھے لہذا فوراً لیک کراس کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔

"لونكالوميرى زبان-"

"م ہمیں کھ بھی کہاؤہم برداشت کریں مے مرسلیم ك فلاف ايك لفظ ميس سين محي" لدهر في تتحف مچلاتے ہوئے غراہٹ میز کہے میں کہا۔

"تم چلتے بنویہال ہے۔ چلونکلو۔" ہم نے اسے ملکا سادهكادياتووه دوقدم ليحفي كولز كفراكيا\_

"بلند بخت میک بات میں ہے۔ ' 'نہیں ہے تو نہ تھی'تم نکلؤ شاباش''ہم نے اسے دو قدم مزيدلز كفراديابه

يم فيك لبيل كردي"

"تم نگلونھی بڑے دیکھے ہیں تم جیسے نواب میں نے ۔" "چھتاؤگے۔"

"و يكها جائے گارتم چلتے كھرتے نظراً و ورنه بجيمتانے کے قابل بھی ہیں رہو گے۔ چلو نکلوباہر۔ "ہم نے اب د محکے مار مار کر گھرے ہا ہر تکال دیااور دروازے کی زنجیر

ير حادي\_

آج اس كمينے ويوں تكال بابركرنے پر بميں ايك كمال طمانیت کا حساس ہور ہاتھا۔اندر کمرے میں جا کرہم نے دو گلای دودھ کے پینے اور ذہن بٹانے کی غرض ہے آیک برانا میکزین اشا کرمسری برنیم دراز موسطے۔ایک ممل نادل پڑھ لینے کے بعد ذہن کی مخلیقی حسیات کائی حد تک بیدار ہوآ کی تھیں۔ کچھ در کی سوچ و بچار کے بعد ہم نے فيصله كيا كماين اورلدهم كالتي حقيقي واستان ميس يجهدنك آمیزی کرتے ہوئے آئندہ ماہ کے میکزین کے لیے ایک کہانی لکھارتے ہیں۔

مرید کھودر کے غوروخوش کے بعد ہم نے کاغذ قلم سنجالااورایی نئ تخلیق کے متعلق سمجھ خاص خاص نکات "بلند بخت! ہم بہت امید کے کرتمہارے یا س آئے

ہاری کر برجیے اس نے کوڑا رسید کردیا تھا۔ ہم نے تزپ کراس کی طرف دیکھا۔

'کیا....کیابکاہےتمنے؟''

'' ویکھوبلند بخت! ہمیں اندازہ ہے کہم نے پہلے ہی برى مصيبت كائى ب\_ليكن تم يا بھى تو دىلھوكەخود ہم كس حال کو چیج آئے ہیں۔ہم تو ہالکل ہی تباہ برباد ہو کررہ سکتے میں۔ ہاراتو کچھ بھی ہیں بھا ہاری محبت ہاری سلیم بھی ہاری ہیں رہی پھر بھی ہم کسی نہ کسی طرح جی لیں سے لیکن اگروہ جارے خالص اور یا کیزہ جذبوں کو تحض ایک فریب جھتی رہے ہمیں دغاباز اور بدكردار سمجھ كرہم سے نفرت كرتى رے توبيہم كيے برداشت كريائيں مے۔اليى صورت میں کیسے جی یا تیں مے ہم مہیں بلند بخت!مہیں بہم سے برداشت نہ ہوگا۔ بہم برداشت نہیں کر سکتے۔ م کی بیر بدهمانی اور نفرت ماری جان لے لیے گی۔ ہم جی میں یا تیں مے بلند بخت انہیں جی یا تیں مے ہم۔" لدحر کی آ وازرندھ کی ہی۔

انہیں جی سکتے تو جا کر چلتن کے بنچے سردے دو۔ میں کیا کرسکتا ہوں۔"

"تم بهت بچه كرسكته مو بلكه صرف ايك تم بي تو كريكة موبلند بخت! ماري آئنده زندگي كي راه كے خارم ای تو م كر سكتے مؤسليم كى غلط بى بس تم

اس کاجمل مل ہونے سے پہلے ہی ہماراضبط جواب

'بند کروایل بید بکواس اور دفع موجاویهال سے۔ بھاڑ میں محظم اور تمہاری سلیم۔ مجھے .... "سلیم کے بھاڑ میں جانے سے شایداس عاشق صیادق کا صبط بھٹ پڑا تھا۔ "بس-"اس كى تيزاورنو كملى چنگھاڑ ہے ہمارا ساعت غانة مجتنج منااتفا

"خبردارا اگرابتم نے اپنی زبان نایاک سے سلیم کی شان میں ایک لفظ کی بھی گستاخی کی تو ہم تہاری زبان کو



ہم ان کے گھونٹول کے پاس مششدرے کمڑے یے بقینی سے باری ہاری تینوں گھونٹوں کو ہوفقوں کی طرح تک رہے منے ہماری عقل دانی تھی کہ بس من ہو کررہ گئی معی۔ایسے میں لدھڑ کی منحوس آ واز سن کر ہم محاورۃ نہیں

بلکہ حقیقتاً مجھل پڑے۔ "مجول جاوانہیں' وہبیں ملنے کی اب '' كركى پيشاني پر گلے بلب كى روشن محن كى باتيں وبواركي خرى مرے تك يہنجة بہنجة بهت مدهم ير جاني تھی۔ای ملکج اندھیرے میں ہم نے لدھر کود بوار کے

آخرى سرب يبينه موت ديكها " ہم جانتے ہیں کہ نقصان اٹھائے بغیر کوئی بات بھی تمهاري سمجھ ميں نہيں آئی۔للبندا اس دفعہ اپنی چھنؤ دھنواور رچوجی کے اغوا کے نقصان ہے سبق سیکھو۔''لدھر میحن میں ٹائلیں لٹکائے دیوار پر بیٹھا کمال اطمینان سے ہمیں تفيحت كرر باتفا - جاراخون كعول الفا-

"د میصولدهر" آج سے پہلے تک جو کھ موادہ موکز را اب کوئی نیاتماشانہیں جاہیے بجھے۔ چھنؤ دھنواور رجو مجھے كس درجة عزيز بين اس كالمهمين اندازه تبين للبذا بهتر هوگا كرتم أليس والى كردو\_" بم بات كرتے كرتے اس كے قريب جا كفر عبوئ-

و بتهبین بقی انداز دہیں ہے کہ لیم جمیں کس درجہ عزیز ب سلیم کی دائے مارے زویک کیااہمیت رھتی ہے اس وتت ہمارے متعلق اس کی رائے ہوہ انتہائی نامناسب اور تکلیف دہ ہے اور اس کی بیرائے تب تک تبدیل نہیں ہوگ جب تك اس كى غلط بنى دور تبيس ہوجاتى تم اس كى غلط بنى دو كردونهم چھنؤدھ نواور جوجی تمهیں واپس كرديں سے\_" لدهر كاطمينان مين كوئي فرق مبين آيا تفايه "كہال ہيں وہ تينوں؟" ہم نے اس كى بكواس كونظ انداز كرديا

" البیس تو ہم دادی کوہ قاف کے سبرہ زاروں میں جیم آئے ہیں۔وہ جگہ تیوں ہی کو بہت پسندا کی ہے۔" بمين اس خبيث كي مث دهري كابخو بي اندازه تها

ترتیب دینے میں مصروف ہوگئے۔ پھرتقریا ایک یون تھنے کی مغز ماری کے بعدہم ایک زبردست شہکار شم کی كبانى كاتاناباتاتر تيب دے چكے تھے۔ جارى مصنفانه حس میں بتارہی تھی کہ یہ کہانی ہماری بہترین تحریروں میں ہے کیک ہوگی۔

ہم نے بروگرام بنایا کہ رشید خان کے ڈھابے سے كھانا بيك كروالاتے ہيں اور جائے كاتفرموں بھى بھر ليتے ہیں اس کے بعد مج تک بیٹی کر لکھتے رہیں گے۔وقت و یکھاتو ساڑھےنو نج رہے تھے۔ڈھابہزیادہ دورہیں تھا اور عام طور بررات بارہ بچے تک کھلا رہناتھا۔ہم نے بیرونی دروازے والا تالا اٹھایا محن والا بلب مہلے ہی ہے جل رہانیا سوہم یاؤں میں چیل چھنسا کریا ہرنگل آئے۔ طائر حیل کی پھڑ پھڑ اہٹوں نے ہمیں خاصا بے چین كرديا تقا-اس ليے بم جلد از جلدشب بيداري كا تظام كركينے كے بعدكہانى كأآ غازكرديناجا ہے تھے۔ اجا تک ہماری چھٹی حس نے ہمیں چونکادیا۔ تیزی سے بيروني درواز مي كم طرف الخصق هار في قدم أيك يريثان كن

احماس كيتحت جييز مين بي جيك كرده مكئ تق ہم نے چیزی سے بلٹ کرمحن کے دوسرے کونے ک طرف دیکھا تو ہمارا د ماغ محک ہےرہ گیا۔ پوراضحن خالی اور ومران براتھا۔ چھنو دھنواوررجوا پلی ایل جگہ سے بول غائب تھیں جیسے بھی رہی ہی نہ ہوں۔ ہم نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا تواس کی بدستورز نجیر چڑھی ہوئی نظرة في جمايي جكماج كرى ورو مخ تق-

صحن کی مچی زمین بالکل ہموار تھی ۔ کھونے جول کے توں موجود تھے مگر وہ نتیوں اپنی زنجیروں سمیت غائب تعیں۔ہم نے پریشانی کے عالم میں خالی الذہن کی س كيفيت ميں دوسرے كمرے كے اندرجما تك كرويكھا۔ متحن كاليك بار فيمرجا تزه ليارسب ومحدويس كاويساتفا مكروه تينون وه بوں غائب تعيس جيسے اپني جگہ کھڑي کھڑي ہوا ميں محليل موتى مول- زمين ميں جذب موتى مول يا پھر آسان کی طرف کہیں برواز کر کئی ہوں۔

2014 دسمبر 2014 مادي 2014 دسمبر 2014

ضرب پڑی شاید اس نے اات ماری تھی۔ ہمارے قدم اکھڑ گئے اور ہم کمر کے بل جاگرے۔ سانس جیسے اس ضرب سے پھیپھڑ ول کے اندر ہی کہیں چپک کررہ گئی تھی۔ "ہاں اب بولواسلیم کے پاس چلتے ہو یا مزید تو اسع بہند کرو تھے؟"

لدھڑ اپنے دونوں ہاتھ کولہوں پر نکائے تفاخرانہ انداز
میں ہارے سامنے کھڑا تھا۔ ہم اپنی چونوں کو فراموش
کرتے ہوئے اٹھے اور وحشیانہ انداز میں لدھڑ پر جمپ
پڑے۔ گر وہ ہماری تو تع ہے زیادہ پھر تیلا نکلا۔ وہ برق
رفتاری ہے ایک طرف ہٹا ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ
سے ہماری کلائی تھامی اور دوسرا ہاتھ جو ہماری بغل میں
گھسیڑ کر جھٹکا دیا تو ہم اچھل کر اس کے عقب میں
جاگرے۔ ہمارے کندھے پر خاصی چوٹ آئی تھی گراس
جاگرے۔ ہمارے کندھے پر خاصی چوٹ آئی تھی گراس

ہمیں اپنے منہ میں خون کامحصوص تمکین ساذا لکتہ معسوں ہوا جواس ذکیل کی کرکا نتیجہ تھا۔ہم نے نفرت سے ایک طرف تھو کا اورا سین سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے دوبارہ اس برچھلانگ لگادی۔ اس نے نیچنے کی جر پور کوشش کی تھی گرہے ہی اس بار پہلے سے زیادہ ہوشیار تھے سوہم دونوں ایک ساتھ ہی گرہے۔ اس کی گردن ہمارے بازو کے تھنے میں جگڑی جا چکی تھی۔ لدھڑ نے اس حالت میں بیٹر یا میں جر یا میں دومری طرف بیس بیٹا کھایا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دومری طرف بیس بیٹا کھایا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دومری طرف بیس بیٹا کھایا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دومری طرف بیس بیٹا کھایا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دومری طرف بیس بیٹا کھایا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دومری طرف بیس بیٹا کھایا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دومری طرف بیس بیٹر یا میں بیٹر یا میں دومری طرف بیس بیٹر یا میں بیٹر یا میں دومری کردہ گئے تھے۔ بیٹر ی کی طرح اس سے چھٹ کردہ گئے تھے۔

دومہیں لدھر خان! اب اس شنجے سے تہہیں ملک الموت ہی آ کر دہائی د....و .... و المارے جملے کا آخری الموت ہی آ کر دہائی د....و سی اس کتے نے ہمارادوسرا المحصہ بے ساختہ جی میں دھل گیا۔اس کتے نے ہمارادوسرا ہاتھ بکڑ کراہے واہیات دانتوں میں دبالیا تھا۔ ہمیں یوں لگاجیسے کسی موذی نے ہمارے انگو مضے کی کمر میں زہر لیے نشتر اتار دیتے ہوں۔ ہماری کر بناک چینوں سے رات کا سنا تا لرزا تھا تھا۔ ہماری گرفت از خود دھیلی پردتی جلی گئی

سجورے تھے کہ فی الوقت وہ سلیم کے علاوہ اور کوئی سید گی المات ہے ہے۔

ہات نہیں کرے گا۔ سیدھا جواب جانے کے لیے پہلے وہ قدم مزید دیوار کے قریب ہو کر ہاتھ بڑھا کیں تو اسے فخوں سے پکڑ کرمین میں تھیدٹ سکتے ہیں اور پھرہم نے ایبا ہی کیا۔ ہم نے بھو کے چیتے کی طرح جھیٹ کر اس کے دونوں شخنے دیو ہے اور اسے ایک لیمے کے لیے بھی سنبھلنے کا موقع دیتے بغیر ایک جھکتے سے پنچ تھینچ لیا۔ وہ سنبھلنے کا موقع دیتے بغیر ایک جھکتے سے پنچ تھینچ لیا۔ وہ سامنے آگرا۔ اس کی تھٹی تھٹی در دناک کراہ سے ہم نے سامنے آگرا۔ اس کی تھٹی تھٹی در دناک کراہ سے ہم نے سامنے آگرا۔ اس کی تھٹی تھٹی در دناک کراہ سے ہم نے سامنے آگرا۔ اس کی تھٹی تھٹی در دناک کراہ سے ہم نے سامنے آگرا۔ اس کی تھٹی تھٹی ور دناک کراہ سے ہم نے سامنے آگرا۔ اس کی تھٹی تھٹی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا۔ اس کی تھٹی تھٹی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا کہ جناب کو خاصی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا کی جناب کو خاصی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا کی جناب کو خاصی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا کی جناب کو خاصی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا کی جناب کو خاصی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا کی جناب کو خاصی شدید چوٹ آئی ہے۔ تگر ہم سامنے آگرا کی جناب کو خاصی شدید کی ہائی ہیں وگر دند آج کی جازہ کو کر کوئی گیں۔ "

"ارے تہارا بیر ہ عرق ہو پہلے دیکے تو لو کہ ہماری کوئی ہڑی یا پہلی سلامت بحی بھی ہے کہ بیں۔ الدھر نے اپنے درد بھرے لیجے میں ہمیں کو یا آیک معقول مشورے سے نوازاتھا۔

"فضول بکواس نہیں! صرف سوال کاجواب دؤ کہاں ہیں دہ تینوں؟" ہم نے یاؤں کا دباؤ کچھادر بڑھادیا۔ "بتاتے ہیں خدافتم بتاتے ہیں ہم یاؤں ہٹاؤ۔ ہمیں ذرا سانس تو لینے دو۔ ہماری شاید کمرکی ہڈی دغا دے گئ ہے۔اوئے میرے خدا!" ہم نے اس کے کندھے سے پاوٹ ہٹایا اورا ہے کر ببان سے پکڑ کر کھڑ اکرلیا۔ پاوٹ ہٹایا اورا ہے کر ببان سے پکڑ کر کھڑ اکرلیا۔ کھڑے ہوئے دہ ایک ذراؤ کم گایا پھر سنجل کر

کمڑاہوگیا۔ "ہاں اب بولو؟" ہم نے اسے جنجوڑتے ہوئے غرا کر پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے اس کمینے نے بالکل ہی غیر متوقع طور پر ہمارے منہ پر ککر مار دی اور ہم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ مجھے۔ وماغ جہنجینا کررہ گیا تھااور ہماری آ کھول میں نیلی پیلی مجلم یاں کھس آئی تھیں۔ ابھی ہم سنجل بھی نہ پائے تھے کہ ہمارے سینے پر ایک زور دار

2014 وسمبر 2014

آئے اور الٹالدھڑ نامہ جیسی واہیات اور لچر شم کی کہانی لکھ ڈالی میہ جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ بہر حال اب بھی وقت ہے ہماری بات مان لؤچل کر سلیم کوساری تفصیل ہے آگاہ کردد۔ اس کی غلط نہی دور کردؤ او باقی زندگی سکون سے گزارد۔''

لدھڑ بات کرتے کرتے ہمارے قریب ہی پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ایک بارتو ہمارے جی میں آئی کہ اس کے تھو بڑے پرگھونسہ رسید کردیں لیکن پھراپی حالت زارکے پیش نظر ہم نے اپ اس جذبے پرلعنت ڈال دی۔ پیش نظر ہم نے اپ اس جذبے پرلعنت ڈال دی۔ ''کیا میں تمہیں ۔۔۔۔۔اس قابل نن ۔۔۔۔ آ ہ۔۔۔۔۔ ہائے

نظرة تا ہوں کہ چل کر کہیں جاسکوں ..... " ''تم صرف ہامی مجرؤہم مہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا میں گے۔''لدھڑ اٹھ کھڑا ہو گیا تھا 'ہم کچھ زہرا گلنا چاہتے تھے کہ وہ پلٹ کر اندرونی جانب بڑھ گیا۔ ہم نیچ وتاب کھا کررہ گئے اور دل ہی دل میں اسے ڈھیر ساری ٹا قابل اشاعت تشم کی گالیاں دے ڈالیس کہ یہی ہمارے ہیں میں تھا۔

وہ خبیث دیکھنے میں مریل اور مریض نظر آتا تھا اور ہم مجھتے تھے کہ دو تھیٹر ماریں گے توبیہ عالم بالا کوروانہ ہوجائے کا مگر آج کا تجربہ ہماری ساری خوش فہمیوں کوٹی چٹا سما تھا۔

ہمارا پوراوجودا پی زبوں حالی پرنوحہ کنال تھا۔ جگہ جگہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دانتوں اور جبڑے میں بھی شدید تکلیف شروع ہو چکی تھی۔ ان محوں میں ہمیں جمی کا خیال آیا تو اسے بھی ہم نے جی بھر کر گالیوں اور بدعاؤں سے نواز دیا کہ اس نے ہمیں کہانیاں کھنے پراکسایا تھا۔ ایک طرح سے اس ساری خرابی کا انتظام کروانے والا وہی خذیر تھا

آئیم ای جگہ پڑے کراہ وکڑھ رہے تھے کہ لدھڑ ایک گلاک اٹھائے ہمارے قریب آ جیٹا۔ "بیلونیم گرم دودھ پوئی تمہاری حالت سنجل جائے اوروہ جہنی ہماری گرفت سے نگل گیا۔ ہمارے بازو کے طلقے سے نگلتے ہی اس نے الٹاہاتھ گھما کر ہماری دائیں کنیٹی پررسید کیا تو ہم ایک ورد بھری کراہ کے ساتھ با کس طرف الٹ گئے۔ ہمیں یول محسوس ہواجیسے ہماری کنیٹی پر کسی لوہار نے ہمیں یول محسوس ہواجیسے ہماری کنیٹی پر کسی لوہار نے ہمیں کے ہمیں کر خیاری سے اٹھنے کی کوشش کی تھی کہ پسلیوں میں پڑنے والی زور دار تھوکر نے ہمیں دوسری طرف لڑھکنے پر مجبور کردیا۔

بس پھراس کے بعداس کینے نے ہمیں سنبھلے کا موقع ہمیں ہیں دیا۔ سی فٹ بال کی طرح پینتر ہے بدل بدل کر ہمیں فوکریں رسید کرتا رہا۔ بھی ادھرے کہ ہمیں فوکریں رسید کرتا رہا۔ بھی ادھرے ہمیں اور ہمیں ہور ہمیں ہور ہاتھا جسے کہ وہ ہماری سست موجود ہے۔ ہمیں اور ہمیں بور ہاتھا جسے ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ چھ چھ لورہ ہمارے وجود کو فلبال شمجھ کر پریش میں جت کئے ہوں۔ آئندہ کچھ ہی در دناک کراہوں پر قابو پانے کی ناکام ہوں کے شارے میں ادھ مرے کوشش کررہے تھے اور لدھر صاحب ہمارے سربانے کا کام کوشش کررہے تھے اور لدھر صاحب ہمارے سربانے کی ناکام کوشش کررہے تھے اور لدھر صاحب ہمارے سربانے کھڑے۔ کوشش کررہے تھے اور لدھر صاحب ہمارے سربانے کھڑے۔ کوشش کررہے تھے اور لدھر صاحب ہمارے سربانے کھڑے۔ کوشش کررہے تھے اور لدھر صاحب ہمارے سربانے کھڑے۔ کوشش کررہے تھے اور لدھر صاحب ہمارے سربانے کھڑے۔

"مزاج شریف درست ہوئے یامزید چھترول کی مخبائش ہے ابھی؟" لدھر کی زہر ملی آ داز ہماری ساعت میں زہر کھول گئی۔

من و ارسی می می است کرے تم ..... تمبیاری .... ناگوں میں تمبیاری .... پپ ..... پیرون میں لیے لیے کیڑے پڑیں کس جرم کابب ....بدلہ لے دے ہوجھے۔ "ہم فی کراہوں کے ساتھ ساتھ بددعا دیتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔

"لعنت ہے تم پر۔ ہماری زندگی تہد ور نیخ کردی تم نے۔ہم ندگھر کے رہے ندگھاٹ کے ۔ تم خوداس عبرت ناک حالت میں پڑے ہؤادرا بھی تک تمہیں اپنے جرم ہی کا پتانہیں چلا ہم نے منع کیا تھا تمہیں سرزنش کیا تھا تمہیں اس کے باوجودتم کمینے بن اورا پی ڈھٹائی سے بازنہیں

2014 حسمبر 2014

جہنم بنادیں کے یتم زندگی کو بھی ترسو کے اور موت کو بھی مرناحا ہو مے تو ہم مہیں تہاری موت سے پہلے مرنے بھی مہیں دیں مے۔ نہ جی سکو کے نہ مرسکو کے آ مے تہاری ایی مرضی-"

"بہتر ہوگا کہتم مجھے جان سے مارڈ الووگر نہ آگر میرا داؤ چل میانو میں مہیں زندہ ہیں چھوڑوں گا۔''ہاری بات من کراس کے ہونٹوں پرایک استہزائیتی مسکراہٹ دوڑ تی۔ "اليي صورت مين ہم بيشكى تمہيں اپنا خون معاف 127

لدهر اتنا كهدكر كمرے سے باہر نكل كيا اور ہم دانت پیس کررہ گئے۔ وقت گزرتا گیا اورلدھڑ کی وحشتوں میں اضافه موتا ميا\_ وه بهي اندرآتا ' بهي بابرنكل جاتا 'بار بار جمیں سلیم کی طرف جانے پراکساتا' بھی دھمکیال دے کراور بھی نری سے لائے وے دے کر۔ پھر کرے میں منہلنے لگ جاتا۔ ہماری چوٹول کے درد میں میجھافا قد ہوا تو ووبار ہمارے درمیان پھر سے ہاتھا یائی ہوئی اور ہمارے دردوں چوٹوں میں مزیداضا فہ ہو گیا۔

لدهم مجتنجلاتار بالاول فول بكتار بالاورجمين أكتده ك اذیت تاک زندگی کے حوالے دے دے کر ہراسال کرنے کی سعی کرتا رہا۔ گرہم بھی اپنی ضد پرقائم رہے۔ ہارے اختیار میں اس سے انقام کا یہی ایک طریقہ تھا۔ رات کے خری بہراس کی وحشت این عروج کوچھنے گئی۔ اس کی بے چینی اذیت و بے بسی اور حواس باختلی کود سکھتے ہوئے خود ہمیں بھی ہول اٹھنے لگے تھے۔ہمیں اندیشہ محسوي مونے لگا كه بيكم بخت كبير اس حالت جنون ميں ہمیں مل ہی نہ کرڈالئے ساتھ ہی اس کی ایسی قابل رحم حالت و مکی کر ہم اینے زخموں میں مشنڈک سی بھی اتر تی محسول كرد ب تھے۔

جس وقت محلے کی معجد سے موذن کی آواز بلند ہوئی لدهر اس وقت انتهائي مصطربانه انداز ميس كمرے سے اندر مهل ر ما تفايه موذِن كي آواز سنتے ہي وه يك دم تفتك كررك عمیا۔اس کی آ جمعیں وحشت سے مجھٹی بردرہی تھیں۔ ہم نے نفرت انگیز نظروں ہے اسے تھورا مگر وہ نظر اندازكر تين ہوئے زم اور نامنحانیا نداز میں بولا۔ " بلدی دال کرلائے ہیں تمہارے کیے بہت فائدہ بغش البت موكا - في لو ـ"

ایں نے ہمیں سہارا دیااور ہم نے بہتر خیال کرتے ہوئے کھونٹ کھونٹ کر کے گلاس خالی کرویا۔ حالانکہ ہمارا دل ومحماور جاهر باقفا\_

دودھ کے بعد وہ خبیث ہمیں سہارا دے کراندر لے حمیااور ہمیں مسہری برلٹا کر کردن تک کحاف اوڑ ھانے کے بعدخودنها يت اطمينان سے ماري يائتي ہي بين كيا۔ " د کھنا ابھی کچھ ہی ور میں تمہارے درد میں افاقہ موجائے گا۔اس کے بعد پھر ہم سلیم کی طرف چلیں مے۔ اس کتے مینے اور ذکیل کو بدستورسلیم کی بردی ہوئی

"مجھے ہے بالکل بھی ایسی .... توقع مت رکھنا.... ہم نے زہر فندے کہا۔

ووكل سكيم كي شادي ہے وہ رخصت ہو تى او پھراس تك رسائی حاصل کرنا نامکن ہوجائے گا۔ یعن ہارے یاس صرف منع تك كا وقت باس كية ج رات مهين بر صورت سلیم تک پہنچنا ہے۔وہ تمام مصنف حضرات کی حد ورجه عزت كرنى ب- البيس آئيد بالاتزكرني بالبذاوه تہاری بات توجہ سے کی اور لازما تمہارے کے بر یقین بھی کرے گیاس کے بعد ہمیں .....

لدحر اپی بائے جار ہاتھا۔ہم نے چڑھ کراس کی بات ورمیان میں ہی کاف دی۔ " كياتم ياكل مو ي مو؟ بين كهه چكامول كه مجه الیی کوئی تو قع مت رکھنا۔ میں ایسا پھیلیں کروں کا جاہے تم مجھے جان سے مار ڈالؤ محریس تبہاری بید حسرت برگز

بوري ميس كرون كا- مجيم -" لده و چند لمح سجيد كى سے جميں ديك رما كاراك مرى سائس ليت موت بولا-

والرم نے جاری بات نہیں مانی تو ہم تباری زندگی کو

ر 2014 مار 2014



چبرے کی رنگت بالکل سفید بڑ چکی تھی۔ یوں جیے اس برموت وارد ہوگئی ہو۔

ہم بغوراس کا جائزہ لے رہے تھے۔وہ اپنی جگہ یوں
ساکت کھڑا تھا جیسے یکا یک پھر کا ہوکررہ گیا ہو۔اذان
کے ساتھ ساتھ ہی اس کے تاثرات نرم پڑتے چلے گئے
اس کا اضطراب اور تناؤ کم ہوتا چلا گیا۔اذان ختم ہوئی تو وہ
دیوار کا سہارا لے کرکسی تھکے ہوئے سیافر کی طرح آ ہت
آ ہت نیچے زمین ہی پر بیٹھ گیا۔اس کی حالت کسی ایسے
جواری جیسی ہوگئی تھی جوا پی کل متاع 'تمام جمع ہوئی کے
ساتھ ساتھ اپنی سائسیں تک ہار گیا ہواورا سے یقین ہوکہ
ساتھ ساتھ اپنی سائسیں تک ہار گیا ہواورا سے یقین ہوکہ
بس اب ملک الموت پہنچا کہ پہنچا اس نے دونوں ٹائلیں
زمین پر پھیلادی تھیں۔ کمر دیوار کے ساتھ گئی ہوئی تھی اور
اس کا سرآ ہت آ ہت ہوں جھک گیا تھا کہ اس کی تھوڑی اس

باہر کا اندھرا اجائے میں ڈھلتا چلاگیا۔ چڑیوں اور پرندوں کی چہکاریں سنائی دیے لگیں وقفے وقفے سے گاڑیوں کے اجم اور باران بجنے کی آ دازیں آنے لگیں۔ زندگی حرکت میں آچکی ہم مسہری پرنیم درازی حالت میں پڑے لدھر کا جائزہ لے رہے تصوہ جوں کا تول بیٹا میں پڑے لدھر کا جائزہ لے رہے تصوہ جوں کا تول بیٹا میں پڑے بیٹھے بیٹھے ہی اس کی روح اس کے جسم کاساتھ چھوڑ گئی ہواور اب اس کا بے جان وجود بس دیوار کے ساد سراہ ہو۔

سپارے چربہ ہے۔ سورج طلوع ہوآ یا باہراجھی خاصی دھوپ چیل گئی تو ہمیں لدھڑکی اس ساکن حالت سے اختلاج قلب محسوں مد ن مکا

الوسے والے اس کرواں کب تک یونہی بیٹھے رہو گے؟"ہم نے اسے مخاطب کیا تکراس نے توجیعے سنا ہی نہیں۔ چند لیمے کے توقف کے بعد ہم نے دوبارہ کہا۔

"زندہ بھی ہویا موت پڑتئی ہے جہیں؟"اس باربھی وہ کس ہے مس نہوا۔ کچھ دیر کی خاموثی کے بعد ہم نے ایک بار پھراسے مخاطب کیا۔"اچھا چلؤاٹھوسلیم کی طرف چلتے ہیں جوہوگاد یکھا جائے گا۔"

بیالفاظال کے پھرائے ہوئے وجود بی جیے حرکت پھونک مکئے۔اس نے رعشہ کے مریض کی طرح لرزتے ہوئے سرکواٹھا کر ہماری طرف دیکھا'اس کی سرخ ہوتی آ مکھول میں آنسو بھرے ہوئے تتے اور چہرے پرشدید کرب کے تاثرات پھیلے ہوئے تتے۔

''اچھاتوابھی زندہ ہو۔ میں توسمجھاتھا کہابتہہارے کفن ڈن کاسایا بھی مجھے ہی بھگتا ناپڑےگا۔'' وہ جواب میں بچھ کہے بغیر چند کمجے بیموں کی طرح ہماری صورت تکتا رہا پھر سرکو پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکا کر

حصت کو تکنے لگا۔ "رات گزر چکی دن نکل آیا ہے۔ تم بھی نکلوادرا پنے چیا

حضورکے ہاں پہنچو شادی والا کھرہے سوکام ہوتے ہیں۔ ہاتھ بٹاناان لوگوں کا۔'' ہم آ ہستہ سے سیدھے ہو بیٹھے۔ لدھڑ خاموش رہا۔

اُب س کے یہاں دھرنا دیتے بیٹھے ہو۔ اٹھ کر جاتے کیول نہیں؟"

''کہاں جا تیں؟'کدھڑ کی مردہ می آ واز سنائی دی۔ ''جہنم میں ....اپنے باپ کے پاس جاؤیاا پی سلیم کے پاس جاؤ' جہاں مرضی جاؤ کیکن یہاں سے دفع ہوجاؤ۔''

''ان میں ہے کسی کے پاس ہم کیے جائے ہیں۔ ہمیں تو بے ڈخل کیا جاچکا ہے۔سب قطع تعلق کر چکے ہیں ہمریس ''

"توجدهرمرضی جاؤیهاں سے بہرحال نکاواب" "مارے پاس رہنے کؤسر چھپانے کوکوئی ٹھکانہیں

"S......?"

"پھر یک کہ اب ہم کیبیں رہیں گے۔ تہارے ساتھ ..... ہمیشہ ..... تازیدگی۔"

"کیا..... تمهاراد ماغ خراب ہوگیا ہے کیا؟ میں تمہیں ایٹے ساتھ کیوں رکھنے لگا۔ میں تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرسکتا۔"

2014 Junua 67 Can 2014

باپ کی ملکیت سمجھتا ہوا اس پر چیل گیا۔ ''اب کھڑے ہماری صورت کیا تک رہے ہو؟ کوئی صفائی ستھرائی کرلواور پر کھانا شتے پانی کاانتظام بھی کرلو۔ جاؤ شکل مم کرو۔''

اس نے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے نیچ رکھتے ہوئے ہمیں یوں تھم دیا جیسے ہم اس کے ذرخر یدغلام ہؤہم نے اچھی طرح سوچ سمجھ لیا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ لہذا ہم خاموثی سے سرجھکا کرسچن میں نکل آئے۔ گرصحن میں درکے نہیں بلکہ لنگڑ آئے ہوئے دیے قدموں ہیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ با واز انداز میں ہم نے دروازے کی زنجیر ہٹائی اور باہرنکل آئے۔ ون اچھا خاصا دروازے کی زنجیر ہٹائی اور باہرنکل آئے۔ ون اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ بھینی بات تھی کہ جمی سے ہم اس کے قس میں ہی طرف روانہ ہولیے ہی مل سکتے شھے سوہم اس کے قس کی طرف روانہ ہولیے ہی میں کے طرح چونک بڑا۔

"ارے بلند بخت! بیتمہاری حالت کیسی ہورہی ہے ۔ الماہوا؟"

کیاہوا؟"

اس نے ہمیں جلدی سے بٹھایا پانی پلایااور ہم نے کل شام سے لے کراب تک کاسارا ماجرا کہ سنایا ورساتھ ہی اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کردیا کہ ہم لدھڑ کے خلاف وکیتی اورارا دہ لی ایف آئی ردرج کرانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں تہارے تعاون کی ضرورت ہے۔"

ہماری ساری بات بوری توجاورا نہاک سے سفنے کے ہماری ساری بات بوری توجاورا نہاک سے سفنے کے بعدوہ کی گہری سوج میں کم ہوگیا۔

"اب کیا سوج رہ ہم کا کہ اور مرتم ہمارے گھر ہی میں موجود وکی کرہم سے چپ ہمیں رہاگیا۔

"تم نے بتایا ہے ناکہ لدھ تم ہمارے گھر ہی میں موجود ہمیں۔"

ہماری اس کا وہاں سے شلنے کا بالکل بھی موز نہیں ہے۔"

"ہاں! اس کا وہاں سے شلنے کا بالکل بھی موز نہیں سے۔"

ہے۔ '' ویکھوبلند بخت!اگرہم تھانے میں ایف آ کی آردرج کروا کر پولیس کوساتھ لے کرتمہارے کھر پہنچتے ہیں تو "جبہم رہے کا فیصلہ کر تھے ہیں تو تمہارے دکھنے ندر کھنے کا کیاسوال اور اب تو عمر بھر مہیں بس برداشت ہی کرتے رہنا ہے اور بس۔" لدھڑنے کردن سیدھی کرتے ہوئے اپنی سرخ سرخ آ تھوں سے جمیس گھورا۔ "واہ کینی زبردتی بدمعاشی ہے؟" "جومرضی مجھو۔"

''میں کہتا ہوں کہ شرافت کے ساتھ دفعان ہوجا در نہ ...''

" بکواس بند کرو۔" لدھڑنے تیز کہے میں ہماری بات
کاف دی۔" ذرائمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ سلیم
کی وجہ سے ہم تمہاری بہت بکواس برداشت کرتے رہے
ہیں مگراب وہ مجبوری تم ہوئی۔ اب اگرتم نے ایک لفظ ک
برتمیزی بھی کی تو ہم ابھی اٹھ کر تمہارے دونوں ہاتھ توڑ
ڈالیس کے۔ کھانے سے بھی جاؤگے ادر دھونے سے
بھی۔" لدھڑنے نے خونخوار لہے میں کہا تو ہم ہونٹ بھینچ کررہ
گئے۔ جسمانی طور پر ہم پہلے ہی پچھاچھی حالت میں نہیں
سے دوسمانی طور پر ہم پہلے ہی پچھاچھی حالت میں نہیں
شے ادر لدھڑکے تیور بتارہے سے کہاس نے جو کہا ہے
ضلوص دل کے ساتھ کہا ہے۔

"مم كهيں اور جا كر بھى تورہ سكتے ہو يہيں كيوں؟" ہم نے ضبط سے كام ليتے ہوئے كہا۔

"مُنْسَى اور كِ آئے احسانات نبيس بيں ہم پر عمر بھر تمہارى مہر بانيوں كا بوجھ اٹھانا تو اب ہمارا مقدر ہو چكا ہے مسٹر آفاق بزمی۔"

لدھڑ نے طنز بھرے لیج میں کہااور اٹھ کر کیڑے بھاڑنے لگا۔

"اب ذرامسبری بھی خالی کردو۔ ہم کمرسیدهی کرنا سے ہیں۔"

نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس کے علم بڑمل کرنا پڑا۔ ہمارے خیال میں عقل مندی کا نقاضا بھی تھا کہ فی الوقت ضبط قبل سے کام لیا جائے۔ہم اپنا شکستہ وجوداور جسمانی قوت مجتمع کرتے ہوئے المصے تو وہ ہماری مسہری کواپنے

2014 حسمبر 2014

كرف لكا بمين اس كابيروب وكه بجيب تو لكا تها مرجمين زیاده غوردخوض کاونت نہیں ملا کیوں کہ چھھ ہی دہر میں وہ تینول جارے قریب چلے آئے تھے۔ ہم سے مصافحہ كرتے ہوئے ان میں سے ایک بولیس والوں کے سے مخصوص انداز میں ٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ "سرجی! نجیب صاحب نے ہمیں معاملے کے متعلق مسمجهاديا ہے۔آپ اب بالكل بے فكر موجا كيں۔اب ہم جانيں اوروہ ڈاکو کا بچہ جانے۔ چلیں کدھر چلنا ہے۔ ' یقیناً وہی ولاور خان تھا۔ ہم نے رسی انداز میں اس کا مسکر سیادا كيااور پھر ہم چاروں آفي سے باہر نكل آئے۔ ولاور لوگوں کے پاس اپنی بائلک تھی۔ہم جمی کے ساتھ بیٹھ مسکتے اوردلا ورلوگ اپنی ہائیک پر ہارے پیچھے پیچھا نے لگے۔ ممیں پورا یقین تھا کہان لوگوں کے جنے و میصنے ہی لدهر کی ہواخشک ہوجائے کی اور وہ بھا گنے کارستہ وصوند سفے گا مراس بار جم بھی ا گلے پیچھلے سارے حساب ہے باک کر کے ہی دم لیں گے۔ جس وقت ہم گلی میں واخل ہوئے اس وقت ہمارا دل زورز ورسے دھڑ کنے لگا کہ کہیں وہ کمپینہ میں غائب یا کر متوقع صورت حال کے پیش نظر فرار ہی نہ ہو گیا ہو۔ بائیلس ہم لوگوں نے دروازے کے سامنے کی میں ہی کھڑی کردیں اور خودا شرر داخل ہو گئے ہجمی ہمارے برابر چل رہاتھا جب کے ولاور اور اس کا ساتھی ہم سے دوقدم يحصے تھے۔ہم دل بی دل میں دعا تیں ما تگ رہے تھے کہ باالله لدهر اندر كمرے ہى ميں موجود ہو۔ ہمارے كھ سے نکل آنے کے بعد وہ مسہری سے اٹھائی نہ ہو۔اس کی آ تکھالگ گئ مواوروہ ابھی تک پراسور ہاہو۔" پھر جب ہم كمرے كے وروازے ميں پنچ تو جمارا پورا وجود جيسے توانائیوں سے بحرگیا۔ ہاری چوٹوں کا درد جیسے اجا تک كهيل غائب هو كيا تفا\_ وہ بد بخت مسری برموجود تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ مردن کے پیچے تھے اورا ملکھیں برند تھیں۔وہ یوں اطمینان ے لیٹا ہوا تھا جیسے اپنے باپ کے مریس پڑا ہو۔ ہم لیک

لولیس والےاسے گاڑی میں ڈال کرلے جاتیں کے پھروہ جانیں اورلدھر جانے۔ میں سوچ رہاتھا کیمبرے ایک دو ووست بولیس میں ہیں اگر ان میں سے سی کوہم ساتھ الكرلده عرر برجام بيجين تو يملے خود ذاتى طور بر تمہاری اس حالت کاحساب کتاب برابر کریں مے اور مچراس بولیس ملازم دوست ہی کے ذریعے اسے تھانے پہنچادیں مے۔ وہاں پھر پولیس والے اس کی الگ سے سیوا کریں گے تواس کا د ماغ پوری طرح ٹھکانے آ جائے گا\_سِارى زندگى يادر تھے گاوہ ـ''

جمی کی بات من کرمیں اپن آپ بیتی یادا گئی کدیں طرح پہلے قصائی خاندان نے ہاری در کت بنائی تھی اوراس منے بعد بولیس والول نے کیسے اپنی مہریانیوں ک تلافی کی می-

" پیتو اور بھی اچھا ہے۔ میں بھی کھل کرائے دل کی بحثراس نكال لوں گا چھر \_'

'' ماں بالکل! میں انجھی بتا کرتا ہوں ولا ور خان کا۔'' مجمی نے جلدی سے کہا اور پھرفون برنسی سے رابطہ کرنے لك عميااورجم حائ كى طرف متوجه بوسك جو يحهاى دير ملے چڑای رکھ کر گیا تھا۔

دوسری طرف رابطہ وجانے کے بعد مجی نے مخضر الفاظ میں اپنا معا بیان کیا کہ ایک ڈیس کا کیس ہے۔ مدعی میرادوست ہے اوراس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے۔ مجرم نتبااور تنہا ہے اور ابھی موقع واردات برموجود ہے فورى كارروائي جائي مرفريندل-"

دوری طرف سے کیا کہا گیا تھا بیتو ہم نہیں س سکے الستهجى في مطسك سائداز مين فون بندكيا تو ميس

اندازہ ہوگمیا کہ جواب شبت ہے۔ "لوبھئی ہات ہوگئ تم جلدی سے چائے ختم کرلو۔ ولاورخان بس البحي في آئے آئے گا۔"

اور پھر واقعی یا مج منٹ بعد دو کھم شحیم خوفناک ہے تولیس ملازم چھے آئے۔ان کے اندر داخل ہوتے ہی جمی البين جلدت سے ايك طرف لے عميااور كھ كھسر كھ

و 69 حسمبر 2014

کرمسبری کے قریب آنے گئے۔

'' یہی ہے وہ کمینہ مردوڈ یہی ہے لدھڑ کا بچہ! وہ جہنمی ن کی اولا د''

ہمارے چلانے براس نے آئسیں کھول کردیکھااور ہمارے پیچھے کھڑے جمی اور دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دو پوکیس والوں پرنظر پڑتے ہی وہ ہڑ بڑا کر اٹھے ہمٹھا۔

"د مکھ لوجمی ایمی ہے وہ ذلیل فیاض لدھر جس کے اکسانے پر میں پھمن پہلوان کے گھر میں داخل ہوا تصاب کے گھر میں داخل ہوا تصاب کے گھر میں پہلوان کی تصاب کے میں پہلوان کی مضافی پیش بین کے سامنے جا کراس خبیث کے کردار کی صفائی پیش کروں۔ میرے انکار پر اس نے چھنو وغیرہ کو بھی کہیں غائب کردیا ہے اور مجھے بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔"

ہم خاموش ہوئے تو ہمیں تو تع تھی کہ آپ جمی یا دلاور وغیرہ میں سے کوئی اس خزیر سے پچھ کے گا گروہ نتیوں چپ رہے تو ہم نے جمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''کیا سوچنے گئے؟ بیصرف دیکھنے میں مریل اور مریض گلتا ہے ہے پوراسورا رات و تفے و تفے سے تین چار بار چیا ہے اس نے مجھے۔''

جمی نے ہمارے چہرے سے نظر ہٹا کرایک سرسری سی نظر لدھر پر ڈالی پھر دلا در لوگوں کی طرف دیکھا۔ دہ دونوں بھی عجیب سوالیہ نظروں سے مجمی کی صورت تک رہے منے ان نتیوں کی خاموثی ادر چہروں کے تاثرات سے ہمیں فورا کسی غیر معمولی گربر کا احساس ہواتو ہم حوک بڑے۔

چونک پڑے۔ ہم نے لدھر کی طرف دیکھا۔ دہ اپن جگہ خاموش بیشا تھا' جمی اور دلاور کی طرف دیکھا تو ان کی سنجیدہ نظروں کواپنی ہی جانب متوجہ پایا۔

کوایلی ہی جانب متوجہ پایا۔ ''کیامسئلہ ہے؟ تم لوگ کیوں بت بن کر کیوں کھڑے ہو؟''

مارے سوال کے جواب میں مجی نے محبت بھرے انداز میں ہمارے کندھے برہاتھ رکھ دیا۔

"بلند بخت و ٔ چلومبرے ساتھ۔" "کہال؟"

''ڈاکٹر داور کے کلینک چلتے ہیں۔تم بہت زیادہ اپ سیٹ ہؤ کچھدن وہیں.....''

"کیا .....کیا مطلب کیا ہے تہمارا؟" ہم نے اس کا ہاتھ جھنگتے ہوئے تیز لہے میں کہااور ساتھ ہی ایک نظر لدھر مردائی ہی ہے ہوئٹوں پرخفیف می سکرا ہث اثراً اُن تھی۔ ایک وحشت انگیز خیال ہماری دھر کنوں کو بے ترتیب کر میا تھا۔

"مطلب تم سمجھ رہے ہو بلند بخت! تہہیں تھوڑے حوصلے اور خل ہے کام لیتے ہوئے بیسچائی تشکیم کرنا ہوگی کہاں کرے بیس ہمارے علادہ اگر کوئی اور فرد بھی تہہیں دکھائی دیے رہا ہے تو وہ محض تہبارا الوژن ہے۔ حقیقت نہیں۔ "مجمی کے کہے ہوئے الفاظ کویا الفاظ نہیں آیک ہولیاک وہا کا تھا جو ہمارے اندر کہیں ہوا تھا؟ اور کچھ دیم کے لیے ہمارے ہوش وحواس کومفلوج کر گیا تھا۔ ہم اپنی مجد چران وسشسٹدر کھڑے اس کی صورت تکتے رہ گئے۔ ہم میں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں وہم ہوا ہے ہمارے سنے میں کوئی قطعی ہوئی ہے۔

کونخاطب کیا۔ ''کیاآپ کوبھی پیلعون دکھائی نہیں دے رہا؟'' دلاور متذبذب سے انداز میں کندھے اچکا کر جمی کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے اس انداز سے ہمارے ذہن

2014 يسمبر





بى آپ بهارالهجدز هريلا موتا چلا كيا تفار " مجھ بھلااس سب سے كيا حاصل موگا؟"

چھنؤدھنواورر جوتو مجھ سے ہتھیا تھے ہم لوگ اوراصل چیز تو ابھی ہاتی ہے میرا یہ مکان۔ یہ لاکھوں کی جائیداڈ مہمیں معلوم ہے ناکہ میرا آئے پیچھے کوئی نہیں اب اگرمیں بھی کسی پاکل خانے پیچھے کاؤں تو تم جو مرضی اگرمیں بھی کسی پاکل خانے پیچھے حاؤں تو تم جو مرضی میرا پھیری کرلوکون پوچھنے والا ہوگا۔ تہمیں لاکھوں روپے نظر آ رہے ہیں۔اس کیے پیخز پر تہمیں نظر نہیں آئے گا؟'' ہمارے ذہن میں اس کے علاوہ تو اورکوئی وجہتی ہی نہیں ہماری جس کے با وجود بھی ہونے کے با وجود بھی ہونے اسے تھی ہماری اس کی موجود گی سے انجان بنتے ہوئے اسے تھی ہماری اس کی موجود گی سے انجان بنتے ہوئے اسے تھی ہماری نظر کا دھوکہ اور فریب قرار دیتار ہتا۔

ور يتم كيا بكواس كررت ہو؟ مير التھ يہال اور بھى دوافراد موجود ہيں مگر لدھر صرف ايك تهبيں دكھائی دے رہائے ہيں ہوانا كہ مسلم دے رہائے ہيں ہوانا كہ مسلم صرف تبہارے ساتھ ہے۔''

" پردونوں بھی تو تمہارے ہی دوست ہیں۔ بیسبتم لوگوں کی پس کی ملی بھات ہے تم سب ملے ہوئے ہو۔' مہارے تبھرے پردونوں پولیس ملازموں کے چہروں پرنا گواری کے تاثرات کھنڈ شیخ مگروہ بھی کی طرف

و سیکھتے ہوئے خاموش ہی رہے۔ ''چلواب بکواس بند کرواور چلو ہمارے ساتھ۔'' مجمی ہماری طرف بڑھا۔ تو ہمارا یارہ کچھاور چڑھ گیا۔

"میں کہتا ہوں بیڈرامہ بازی بند کردواورا پے اس جن کے بچے کو یہاں سے لے کردفعہ ہوجاؤ۔"

کے بچے کو پہال سے کے کردفعہ ہوجاؤ۔'' ''چلوایک دفعہ ڈاکٹر داور سے ٹل لواس کے بعد جومرضی کرتے پھرنا۔'' مجمی نے قریب آ کر ہمارا بازوتھا ما تو ہم نے ایک جھکے سے بازوجھٹرا کراسے دھکا دیا۔ '' ددر ہٹوورن تہ ہمارامنہ تو ٹر دول گامیں۔'' مجمی آیک ذرالز کھڑا ایا اورنا گوار لہجے میں بولا۔

"أكرتم سيدهي طرح نبيل مانے تو مجھے زبرور

مِن شک کاایک انتهائی تکلیف ده اور دلدوز خیال کسمسواشهار

"مجمی! کہیں بیسب تہارا کوئی بلان تو نہیں؟ تم میر بساتھ کوئی علین تم کا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟" "فارگاڈ سیک بار! تم اپنی ذہنی کیفیت کونہیں سمجھ پارے۔میری مانواور چلومیر بساتھ تمہیں ڈاکٹر داور کی میلپ کی ضرورت ہے۔آ ڈ۔"

معجى في ماراباز وتفامنا جاباتو بم فوراتزب كردوقدم

پیچیے ہٹ گئے۔ "محد کس کرید ا

" " بجھے کسی کی ہمیاب کی ضرورت ہیں ہے۔ یہ تہارا پاگل بن ہے جوتم بجھے میرے ہی پاگل ہونے کا یقین ولانے کی احتقانہ کوشش کررہے ہو۔" ہم نے لدھڑ کی طرف شارہ کیا۔" تم اس سے کومیراالوژن قراردے رہے ہواوراس الوژن نے رات میری ہڈی پیلی ایک کرچھوڑ کی تھی۔ یہ جہیں دکھائی نہیں دے رہا تو کیا یہ چوٹیس بھی متہیں نظر نہیں آرہیں؟ کیا یہ بھی میراالوژن ہیں؟" ہم متہیں نظر نہیں آرہیں؟ کیا یہ بھی میراالوژن ہیں؟" ہم طرف اشارہ کرتے ہوئے جی کر کہا۔ طرف اشارہ کرتے ہوئے جی کر کہا۔ "ہاں! یہ چوٹیس تو ہیں تمرییں ان سے متعلق ہوئیں۔

کہ سکٹاالبتہ ۔۔۔۔۔'' ''تم کسی سے متعلق پھرمت کبو۔''ہم نے کئی ہے اس کی بات کاٹ دی۔''میں تہارے اس کھیل کو بچھ چکاہوں۔ اب تم مجھے مزید بے قوف نہیں بناکتے ۔ سمجھے تم۔'' ''کیما کھیل! کیا سمجھ بچے ہوتم ؟''

در مجھے فکشن اسٹوری رائٹنگ کرآ مادہ کرنا۔"ہم نے لدھر کی طرف اشارہ کیا۔"پھراس جن کے خاوار دہونا' مجھے پہلوان کے گھر اور تھانے میں پھنسا کر قصائی خاندان اور تھانے میں پھنسا کر قصائی خاندان اور تھانے میں پھنسا کر قصائی خاندان مریض کے شاخت دلوانا' پھرڈاکٹر داور جیسی معتبر ستی کو گواہ مریض کی شنا فحت دلوانا' پھرڈاکٹر داور جیسی معتبر ستی کو گواہ میانا اور اب مجھے اس کے کلینک میں واخل کروا کر با قاعدہ میرے یا گل بن کا سرمیفیکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہوئم اس میرے یا گل بن کا سرمیفیکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہوئم اس میارے چھے تہارانی شاطر دماغ ہے تا؟"آپ سارے کھیل کے چھے تہارانی شاطر دماغ ہے تا؟"آپ

עבמט בישחיו 2014

جمی نے ممنونیت سے ان کاشکر بدادا کیااور وہ دونوں کھوت ہمیں اپنے ساتھ تھانے کے گئے۔ دوسرے روز ہمیں ڈاکٹر داور کے کلینک لے جایا گیا اوراس ڈنگر ڈاکٹر نے بوری ذمہ داری سے ہمارے متعلق شیز وفرینیا کی کریٹیکل اپنے کی رپورٹ بنا کر دلاور خان کے حوالے کردی اور ساتھ ہی تحریری طور پر بیرائے یا مشورہ بھی دے دیا کہ ہمیں مینٹل ہا سپعل لا ہور ریفر کردیا جائے اور پھردو دیا کہ ہمیں مینٹل ہا سپعل لا ہور ریفر کردیا جائے اور پھردو دیا کہ ہمیں ہمیں بولیس کسودی میں بذر بعد ٹرین لا ہور یا گل خانے پہنچادیا گیا۔

اسی سفر کے دوران ہم پریہ انکشاف ہوا کہ لدھر کو ہمارے علادہ کوئی دوسرانہیں و بھے سکتا۔ اس کااظہار لدھر مارے غروبھی کیا تھا کہ وہ ہمارے علادہ کسی دوسرے پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرے گااور دوران سفر ہمیں اس بات کا مشاہدہ اور نجر بہ بھی ہوگیا۔ راستے بھر وہ جہنمی ہمیں ذلیل مشاہدہ اور نجر بہ بھی ہوگیا۔ راستے بھر وہ جہنمی ہمیں ذلیل کرتارہا واہیات بکواس میں مصروف رہا مگر ہمارے اردگرو کے مسافر اور ہمارے گران پولیس ملاز مین اس کے وجود کے مسافر اور ہمارے گران پولیس ملاز مین اس کے وجود سے بالکل بے خبر رہے۔ تب ہمیں یقین ہوا کہ بھی اپنی حکے میانی ہوا کہ بھی اپنی حکے میانی ہوا کہ بھی اپنی حکے دوروں کو بھی وہ ذلیل حکے دوروں کو بھی وہ ذلیل حکے دوروں کر بھی وہ ذلیل حکے دیا ہوگا۔

شاید ہم جمی کے کیے کے مطابق یہ بھی یقین کر لیتے کدوہ محض ہماراایک الوزن ہے کوئی حقیقت نہیں کیکن ایک معاملہ ہمیشہ اس ہات کی فئی کرتار ہا۔

آئے دن ہمارے جسم پر لکنے والی چوٹیں چہرے کے نیل زخم ادران سے اٹھنے والی بیسیں! گزشتہ تین سال سے ہم لاہور کے پاگل خانے بیس بیٹے جمی اور لدھڑ کو بدوعا کیں وینے کے ساتھ ساتھ خودکوید باور کراتے رہتے ہیں کہ یہ چوٹیس زخم اوران سے اٹھنے والی ٹیسیس محض ایک الوژن کی کرامات نہیں ہوسکتیں۔

4

كرنايز كيك اور میں اینے جیتے جی حمہیں تمہارے اس گھٹیا مقصد میں بھی کامیاب ہیں ہونے دول گا۔ بیمکان میرے والد صاحب نے بری مشکل اور محبت سے بنایا تھا۔ "ہم نے قطعیت سے جواب دیا مگر مجمی بھی جیسے کوئی پختدارادہ با ندھ چکاتھا۔ وہ دوبارہ ہماری طرف بڑھا تو اس کے نزدیک آتے ہی ہم نے اسے کردن سے دبوج کرزمین پر بی دیا۔ اورخوداس کے سینے برسور ہو گئے۔ بیصورت حال دیکھر ولا وراوراس کاساتھی دونوں ایک ساتھ ہم پر جھیٹ پڑے - ہمارے درمیان تھینیا تانی تو ہوئی مگر کچھ ہی دریمیں ان قوی ہیکل پولیس والون نے ہمیں بے بس کردیا۔ولاور کے ساتھی نے د بوار پر کیل کے سہار کے جو کی ہوئی ہماری شلوار بیس سے ازار بند تکالا اور ہمارے دونوں ہاتھ ہماری يشت يركس كربانده ديئ لدهر اب با قاعده بنس رباتفا محرکونی بھی اس کی طرف متوجہیں ہوا۔ صرف ہم نے دوحار موئی موئی گالیوں سے نوازاتھااسے نجیب صاحب! آپ نے تو کہاتھا کہ تھوڑی می گربر ہے مرب بندہ تو مکمل طور پر پاکل ہے۔ بلکہ خطرناک پاکل ہے۔میرا تو خیال ہے کہ رات اس نے ایسے ہی دورے کی حالت میں کہیں ٹکڑیں شکریں مار کر اپنا تھو بڑا بھی خود ہی سجایا ہے۔" ولاور اپنی چٹی درست کرتے ہوئے جمی سے مخاطبهوا

" بمجھے خوداندازہ ہیں تھا کہ معاملہ اتن تکین صد تک ہی جے چکا ہے۔"

''نبہر حال اسے بوں آزاد چھوڑنا دوسروں کے ساتھ ساتھ خوداس کے اپنے حق میں بھی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے لہندا میں اسے تھانے لیے جارہا ہوں۔ڈاکٹر دادر کے پاس بھی میں اسے خود ہی لیے جاؤں گا۔'' پاس بھی میں اسے خود ہی لیے جاؤں گا۔''

وسمبر 2014

الماق المال

## ياڭگار آيوضياء اقبال

وقت کے سیادہ سیادہ جہاں بہت کچہ بدلا ہے وہیں انسان میں بھی شیعور وآگہی کا اضافہ بھی ہوا ہے' ورنہ پرانے وقتوں میںلوگ بڑے نازك طبع و حساس ہوتے تھے' اب بھی ہوتے ہیں مگر اتنے نہیں۔ ایك سفیر کو ہیش آنے والے حالات جو امن کے لیے مذاکرات کرنے گیا تھا۔

مغرب سے درآمد اس کہائی کا دلچسپ بیرایہ اظہار ہی اس کا حسن ہے

ربی ہے اس ملک میں ذوق پر دولت کر پلا بھاری ہے۔'
وہ روش روش، قطعہ قطعہ چتا ہوا انناس کے اس
درختوں کے پاس پہنچا تو اظمینان کا گہرا سانس لیا۔
یہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا اور سامنے آتھوں کے
ذریعے دل میں اتر جانے والا ایک سمن زار تھا۔ وہ
قدرت اور انسان کی صناعی پر دیر تک مہوت کھڑا رہا۔
پھراس کے قدم آہت آہت اس جنت نگاہ قطعے کی طرف
بو صفے گئے۔

معاً وہ تھنگا سبزہ زار کے مین وسط میں ایک پہرے دار کھڑا تھا جو درختوں کے جھنڈ میں پہلے اسے نظر نہیں آیا تھا۔اس پر جھنجلا ہٹ طاری ہوگی۔وہ ماتھے پربل ڈالے

پېر سادار كريب كيا-

"" تم یہاں کھڑ ہے تس چیز پر پہرا دے دہے ہو؟"
اس نے فصہ ضبط کرتے ہوئے پہرے دار سے کہا۔
"میں کیا بتاؤں۔" پہرے دار نے سادگی سے کہا جو
ابھی نیا نیا بھرتی ہوا تھا اورآ واب کل سے نابلد تھا۔
"بڑی عجیب بات ہے۔" بسمارک نے کہا" تم
کسی راستے پر پہرہ دیتے تو بات بھی تھی کیکن تم تو اس
سبزہ زار کے بچول نے کھڑے ہو یہری سمجھ میں اس کی
وجہیں آئی۔"

"دیس اس جگه کفر ابول جہاں مجھے کفر ابونے کا حکم ملاہے۔" پہریدار نے تنگ کر جواب دیا اسے ایک اجنبی کی دخل اندازی پرغصہ آنے لگاتھا۔ "اور پیم مہیں دیا کس نے؟"بسمارک نے یو چھا۔

ريس بسمارک پيٹرسبرگ پہنچاتورات ہوچکي ھي۔وہ زارروس کے نام قیصر جرمنی کی جانب سے امن وآشتی کا پیغام لایا تھا۔ دونوں ملکوں میں دوستانہ تعلقات پہلے ہی تصياور قيصر دوتي كاس بندهن كومضبوط كرناحا بتأتفاوه لب گور تھا اور لوگ برمھانے میں مجھ زیادہ ہی امن پسند موجاتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہوکربسمارک کل کے ایک مرضع ممرے میں خوب میٹھی نیندسویا۔ وہ علی الصبح المضن كاعادى تفاجنا نجدا تهركبرك يبناورياتي باغ میں چہل قدی کو چلا گیا۔اس کی محرفیزی سے پہلے شاہی پہرے دار جاگ جکے تھے اور کل کے ہر کونے میں ہر راہداری کے سرے پر ہرستون کے پاس ایک محافظ کھڑا تھا جواہے دیکھ کرفوجی قواعد کے تحت رائفل اٹھا تا اور سلوث كرتااس سے بسمارك جزبر مور باتھا كيونك باغ کے منبوں میں پرندے تکریم خداویدی میں چیجہارے تھے۔ گھاس، چوں اور چھولوں پر شبنم کے موتی دمک رے تھے اور امجرتے ہوئے سورج کی نارجی کرنیں ایک عے دن کی توبددے رہی تھیں۔ وہ کسی کی موجود گی کے بغير زندهي كي ان تعمنون سے لطف اٹھانا جا بتا تھا اس كے علاوہ تنہائی میں اپنے خیالات میسوئی سے میجا کرنا جا ہتا تفااے ناشتے کے فوراً بعد زارے ملنا تھا۔ وہ حابتا تھا كه بات چيت كے ليےخودكوذ منى طور پرتيارر كھے۔ "میحافظ تو میرے اعصاب پرسوار مورے ہیں۔" -41770 "اوران کی وردی تو آستھوں میں بری طرح چیھ

2014 Frama 73 Bank

دولوں اس جکد پہنچ تو پہرے دار بدل چکا تھا۔اس نے فورا بادشاہ سلامت اور اس کے مہمان کو فوجی انداز مين سيليوث ماراب

"تم يهال كيول كفر بهو؟"زرانے يو چھا۔ پہرے دار کانینے لگااس نے اعتراف کیا کہاسے اس کی وجیمعلوم مبیں ہے۔اس پرسار جنٹ کو بلوایا حمیا اور اس نے بھی چبرے دار کی طرح لزرتے ہوئے اپنی ناوا تفیت کا اقرار دیا۔ اسے بھیجا گیا کہ کیپٹن کو بلالائے لینن نے بتایا کہ ہر پہرے دارکو کرش کے احکامات کے تحت تعینات کیا جاتا ہے۔اس کا بیمطلب تھا کہ كرنل سے جواب طلبي كي جاتى سواس نے عرض كى ك پہرے داروں کی تعیناتی اس کے مرحوم پیش رو کے مرتب كرده منصوب كے تحت كى جاتى ہے اور اس منصوبے کی توثیق وزارت داخلہ ہے مشورے کے بعد وزارت جنگ نے کی تھی۔

"م بدكهنا عاية موكهان تمام برسول مين تمية يهال سے پيرام مح تبيس مثايا؟" زار نے ترش روكي سے یو جھار

"میں نے این زمانے میں ایک بار بھی تہیں مثایا۔ یورمیجنی کرال نے فخے سے سین پھلا کر کہا۔ پھراس نے اپنی شاندارخد مات کی تمل تفصیل سائی کیونکه اس کی ترقی کو بمیش نظرانداز کیاجا تار باجس کااس کےدل من كبراه كهاؤتفايه

"میں یہاں چوہیں مھنٹے پہرے دار رکھتا ہوں جو ایی مقرره جگه سے ایک ایج بھی ادھرادھرنبیں ہوتا۔" "اچھا، ہم اس بارے میں کنج کے بعد بات کریں مے "زارنے بسمارک سے کہاوہ اس پرایٹی فوج کی نا ا بلی ظاہر میں کرنا جا ہتا تھا۔اس دوران میں اس نے وزیر جنك كي طلى كايروانه جاري كياجس بيس كها كدوه اس سبزه زارىر پېرى كى دجەجانناچا بىتا ب-

زار کے حکم نامے سے وزارت جنگ میں تھلبل مج منی وزیر جنگ نے ان تمام سابق فیلڈ مارشلوں کی ایک

"سارجنٹ نے اور کس نے۔" مہرے دار نے جمنجلا کر جواب دیا۔ بسمارک خاموثی سے بوجہ کیا۔ والیسی براس نے دیکھا کہ پہرے دارای طرح ساکت كمزانه جائي جزكا فخفظ كررباتها

نافتے کے بعد زار نے اسے بلا بھیجا اور بات چیت شروع مولى يسمارك كاسارادهمان بالفي يحسن كى غارت مرى كى المرف تعاادر زاراس كي غير حاضر دما في يرجيران تفاكه ایے بو می حف کوعالی شمرت س بنار علی ہے۔

"میں شایدا پی بات کی وضاحت تبیں کر سکا ہوں۔ أكر سوال بيدا موكه بوليند مين اين سيابيون كوكبان متعین کرول ۔" زار نے کہا۔

اسبره زارول کے وسط میں۔"بسمارک بول برا۔ زاراس كي صورت ديكين لكا\_

"مم ....م ان معاف سيجي پورميجش" بسمارك نے جلدی سے کہاا در معجل کر بیٹے کیا۔ 'یات درامل ب ے کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی جس نے بجضحت الجفن من ذال دياس عير عدد من يربوا

بوجور اب-" "واقع -"زرے اس کی بوکھلا ہٹ سے محفوظ ہو کر

"كيايس بوچه سكتا مول ده كيابات تقي ؟ بياس لي ضروری ہے کہ ہم یہاں اے معززمہمان کے مام کاہر طرح خيال ركهناا بنافرض بجهة بين."

بسمارک نے اسے بتایا تواس کے چوڑے ماتھے پر فكنين الجرآ كين اس في كها-

"آپ نے انتاس کے درخوں کے پاس بتایا کہ دہ پېرے دار كمرا ب وه يقينا برانا باغ موكا بال ..... بال وای ہے مجھے یادآ یا دہاں ایک بہرے دارے میں نے ات سيكرون بارد يكما موكالكن مجمع بيه خيال مبس آيا كدوه دہاں كيوں كھڑا ہے جا كر يو حقيمتے ہيں۔" زار کاچبرہ تمتما افحا تھا۔اس نے بدے مطراق سے کہا۔ "أمن كى باتيس ملتوى كى جاستى بين \_

2014 عند م

"اوركياب بعى درست بكر بريبرے دار جار كھنے کے بعد بدلاجا تا تھا؟''وزیر جنگ نے پوچھا۔ "سال کے تین سوپنیٹے دن بورے کرنے کے لیے بیضروری تفار "فیلڈ مارشل نے جواب دیا۔ وزمر جنك بهنا كراخه كفرا بوار دو پهركوه مثابي كل میں پیش ہوا اور ڈبڈ ہائی ہوئی آئھوں سے اعتراف کیا کروہ ایے مشن میں ناکام ہوگیا ہے۔ساری فوج میں كوئى نہيں بتا تا اور نہ كوئى ريكار ڈ موجود ہے كہ باغ ميں میرے دار کیوں کھڑا کیا عمیا ہے۔ اس دوران میں الجيئر وں كى ايك فوج نے باغ كا كوشه كوشه حصان مارا کہ کوئی ایساسراغ ملے جس سے پہرے کا جواز ٹابت ہو کیکن ان کی مراد پوری نه ہوسکی۔ زار اس راز پر سے پردہ مٹانے کے لیے اتنا

مصطرب تھا کہ اس نے امن کی بات چیت کو پس پشت ڈال دیا اور یمی حال بسمارک کا تھا سارے کی میں افراتفری کی ہوئی تھی۔ ایک ایک آ دی سے پوچھ کچھ کی جا چی تھی ہر خدمت گار دوسرے سے یو چھتا بھرر ہاتھا كديرانے باغ ميں پرے داركيوں كفراكيا كيا تھا؟ زار نے تک آ کر شہر میں منا دی کرا دی کہ جوفر دبھی اس تقى كوسلجھائے گااہے ایک ہزار روبل سكەرانج الوقت بطورانعام دياجائے گاب

ارتے اڑتے بیخبر کل کی سب سے معمر خادمہ تک م ایک گوشه عزالت میں اینے دن کن کن کر کاف رہی تھی۔ اس بے جاری کوسوائے ایک نوجوان خادمہ کے سب فراموش کر چکے تھے۔ وہی نیک دل اوک اس کے کھانے پینے اور دیکر ضرور یات کا خیال رکھتی تھی بردھ عہد شاب میں اینے درد کی زاریند کی مقرب خاص اور منظور نظرره چی می جوموجوده زاری دادی تھی۔ ''بیٹی، بیآج نقاروں پر چوپ کیوں پڑ رہی ہے ومول تاہے کیوں مینے جارہے ہیں کیا کسی ملک کے ماتھ جنگ چیز گئی ہے؟"اس نے پولیے منہ سے ا محسنه سي يوجهار

توری میننگ بلوانی جوخدا کو پیارے میں ہوئے تھے ان کے علاوہ سارے سابق وموجودہ کلرک اورسکرٹری بھی طلب کیے مجئے۔ کانفرنس روم میں گرد آ لود فائلوں، وستاويزات، رپورٹول اور ردى كى نوكر بول كا انبار لكے كيا مردوغبار سے سب لوگوں کوچھینکوں پرچھینکیں آنے لکیں حكومت كامعمرترين سابق فيلص مارشل صاحب فراش تقا للبذاوز برجنگ كوبذات خود كاڑى ميں بينھ كراس كے كھ جِانَا پِرُا۔اس فیلڈ مارشل کی بینائی کمزور ہوگئی تھی اور دہ او نیجا مجمى سنتاتفاوز ريبنك وفيخ فيخ كربولنارار

''احچھااحچھازار بیمعلوم کرنا جا ہتاہے کہ میں نے پچپین سال میلے ترکوں کو شکست فاش کینے دی تھی؟" فیلڈ مارشل نے نقامت کے باوجود حتی الامکان اکر کرکہا۔ " بیہ بروی اطمینان بخش بات ہے کیونکہ تاریخ میں

اے ورمرور کریش کیا گیاہے۔"

حقیقت میمی کرزگوں نے اس کے چھے چھڑادیے تصلیکن وہ اپنی شجاعت اور کامیابی کی دھاک رٹھانے پر مضرفعاوه بورى تفصيل مصميدان جنك كانقشه تصيخ لكا وولیکن زارتر کوں کے بارے میں مجھ جانتانہیں جا ہتا ہے۔"وزیر جنگ جزبر ہوکراس کے کان میں چیخا۔ ''وہ بیمعلوم کرنا جا ہتا ہے کہ پرانے باغ میں جنوب

مغرب کی ست سیسیں قدم کے فاصلے پر پہرے دار كيون كمز أكيا كياففا؟ كرفل في راف كرم خورده ريكارة ہے باغ کا جونقشہ و حوثر نکالا ہے اس میں کسی منصوبے کا وكرب ومنصوبه كياتها؟"

بيئن كرفيلنه مارشل براوس برجمتي اوراس كافروزال -10500

""اپ میرا حافظہ وہ پہلا سائمیں رہاہےالبتہ مجھے یاد یر تاہے کہ می پہرے دار کوبطور مزاوباں کھڑا کیا گیا تھا۔'' "تو کیا، بیمزابرسول جاری رای اورایک دوسرے کو منقل موتی رای؟ وزیر جنگ نے چو کرکہا۔ " یقیناً یمی مواموگا۔" فیلڈ مارشل نے اعتمادے کہا۔ "مير عن مانے من وسيلن بير حال وسيلن تھا۔"

2014 حسمبر 2014

نہیں تھی۔ ماں تو بہار کی ایک خوشگوار دو پہر کو بیگمات باغ میں جمع تھیں انہوں نے کمان ھیجی اور تیر چلائے پھراپنا نشانہ دیکھنے کے لیے دوڑیں اجا تک زار نبیے نے آ واز وے كر البيس روك ديا اور كھنے كے بل حمك کئیں۔ بیگات ان کے گردجع ہولئیں۔ زارینہ موسم کا بہلا بنفشے کا پھول دیکھ رہی تھیں۔مبارک سلامت کی نَقْرَ فَي آ وِإِزُولِ سِے فضامیں جلترنگ سے بجنے لگے۔ بیہ مبارک شکون تھا کیونکہ خیر ہے زارینہ کا یاؤں بھاری تھا۔ زار لیعنی کہ آپ کے دادا کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے دوڑے آئے وہ اپنی ملکہ پر جان چھڑ کتے تھے چنانچہ انہوں نے وہاں فور ایک پہرے دار کھڑا کرنے کا حکم صادر کیا کہ کوئی پھول کو پیر تلے روند نہ دے۔ زارینہ کی گود ہری ہوئی اور آپ کے والد د نیا میں تشریف لائے کیکن چونکہ پہرے کا تھم واپس نہیں لیا حمیا اس کیے یہاں پہرے دار بدستورر ہاا درشایداب تک ہے۔" "اوراس پھول كاكيابنا؟"زارنے يوجھا۔ "اس کانام ونشان بھی ندر ہا۔ "بردھیانے شان بے

زارسوج میں پڑھیا کہاسینے اسلاف کی روایت کو كيية ور يجرمني سامن وآشتى كى بات چيت كهالى میں بر حمی اور بسمارک کوبے ٹیل دمرام وطن لوشایرا۔ وو تبیں بوی اماں ایک پہرے دار کے بارے میں اعلان كياجار ہائے-"نوعمرخادمدنے بتايا-" كيمايېرے دار بني؟ "بردهيانے يو چھا۔ "جوسزه زار پر کفراے؟"

''وہی جہاں کسی زمانے میں تیرو کمان سے بیگمات نشانه بازی کی مشق کرتی تھیں اس کے عین درمیان میں ایک پہرے دار کھڑا ہے اور کوئی تبیں بتاتا ہے وہال کیوں

''اس کی وجہ تو ہرایک کومعلوم ہونا چاہیے؟'' بر*ٹ*ھیا نے اپنی بے نورا محمول سے جبرت جھلکانے کی کوشش كرتي ہوئے كہا۔

"خدا ہم پررح كرے آج كل لوگ كيے كوڑ صمغز

' النکین وجہ سی کو بھی معلوم نہیں ہے۔' او کی چلا کر

"اور زار نے وجہ بتانے کو ایک ہزار روبل انعام دینے کا اعلان کیاہے۔'

میری بچی!" بردهیامسکرایث سے بولی۔ "متہیں وهوم وهام سے بیاہ رجانے کا موقع مل رہا ہے تم نے میری بری خدمت کی ہے میرایاتھ پکڑ کر مجھے بادشاہ کے

لڑکی کی سمجھ میں نہ یا کہ پہرے دار کا اس کے بیاہ ہے کیا تعلق ہے بہرحال اس نے شرما کر بوھیا کا ہاتھ تقام لیااورائے کے کرچلی گئی۔

"وریجٹی میں آ ب کو بتاتی ہوں کہ گھاس کے اس قطرے پر پہرے دار کیوں ہے؟" بردھیانے زار کے سامنے پیش ہوکر کہا۔''برسہابرس گزرے خدا بخشے آپ کی دادی نے باغ میں بیگات کی نشانہ بازی کا ایک مقابله كرايا تقاركيا مابرنشانے باز تھيس آپ كى دادى بھى اور ان کی خوب صورت ہانہوں اور کلائٹوں کے تو کیا كہنےان كى نمائش كے ليےنشانہ بازى سے بہتركوكى چز



رئيافق (76

تہن انسیان کی تدرت نے ہری صلاحتیں عطا کی ہیں لیکن لالج ایك ایسنی بـلا ہے جو انسان سے اس کا سب کچہ چھین لیتی ہے اور پہراس کے ہاتے صرف ماہوسی رہ جاتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کا بہت کے حصب انسان استعمال کر پاتا ہے۔ جدید سائنس ان ہی صلاحیتوں کی کھوج میں ہے۔

## ایك ایسے بى لالچى شخص كا احوال جو دوسروں كى دولت بثورنا چاہتا تھا۔

میں نے اپنے ٹوٹے ہوئے ڈیک کے قریب فائدہ پہنچا سکوں، کیا سمجھےمسٹراسلیمیں۔ "میں نے ر کھی ہوئی کمزور سی کرسی کی جانب اشارہ کرتے اپنی آواز میں ذرادر شتی بیدا کرتے ہوئے کہا۔ "مْ بِمَا وُمْمْ مِن كيا صلاحيت ہے؟" ہوئے تو واردے کہا۔

زرد اور وغلی تسلی کا میخض بیک نگاہ مجھے متاثر كرينے ميں ناكام رہا تھالكن پھر بھى ايك بات ضرورتھی جس نے میرے دل کونے چین کردیا تھا۔ اس کی آئیھوں میں ایک مقاطیسی کشش تھی۔اس کی سیاه اور جیک دارآ تکھول میں کچھنہایت ہی عجیب ساتا ثر تھا کوئی ایسا جادو کہ ایک کھے کے لیے میری كفر كفرى حيفوث كئ-

« میں تنہاری کیا خدمت کرسکتا ہوں مسٹر.....!" میں نے اینے سرکونہایت ہی تفاخراورافسرانہ شان کے ساتھ حرکت وی۔ ظاہر ہے کہ میں ایک وسیع کاروباری ممینی کا ملیجرتھا۔ جس کی شاخیس دنیا کے بیشترممالک میں پھیلی ہو کی تھیں۔

"اسٹیپ .....میرانام ہیری اسٹیپ ہے کیاتم سمی کی شکل صورت دیچ کراس کی صلاحیتوں کا اندازه لكا كت مو؟"

''میں اس کرسی پر بیٹھا ہی اس کیے ہوں کہ کار آمر میرون کو بر کھ کر البیس ان کی قابلیت کے مطابق

الكاكس كے چرے يسجيدى نظرة نے كى۔ ''میں جانوروں کو بھی ہینا ٹائز کرنے کی قدرت ر کھتا ہوں ۔''وہ بولا۔

میں نے اس کی بات س کرزور سے قبقہدلگایا۔ بهلااليي مضحكه خيزبات برئس طرح يقين كياجاسكنا تھا۔ مجھے یہ بات بالکل ہی ناممکنِ نظر آتی تھی کیکن ماری مینی کے اصول کے مطابق کسی نا قابل یفین مات کو بول چنگیول میں اڑا دینا اور دعویٰ کرنے والول كوصاف جواب دے كردل تو ژوينا كاروياري اصول کے سراسر منافی تھا۔بعض اوقات بوں بھی ہوتا ہے کہ بظاہر نا قابل عمل نظرا نے والی کوئی بات اينا ندرايك حقيقت بوشيده ركفتي إاوربم صرف اس کیے دھوکا کھاتے ہیں کہ جارا دل اور و ماغ اسے تسليم بين كرتابهم اس ليي نهايت فحق كيراته اس اصول پر کار بند ہیں کہ سی محص کے دعوے کو بھی بغیر آ زمائے اورا بی سلی کے بغیر ہر گز ہر گز ردنہ کریں۔ ادهرتو مين اپني سوچ مين غرق تفاليكن ووسري طرف اس کا چہرہ بالکل ہی سیاٹ تھا نجانے کیوں

پرر کھ دیا اور منتظر رہا کہ اب پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ روشن آ تکھیں حسب معمول اینے کام میں منہک ہوئیں مجھے بیدد مکھ کر مایوی ہوئی کہ ججر بهمى رفتة رفتة مدبهوش موتا جار بانقا اور پھروہ بالكل بدم ہوگیا۔ ججراب مردہ نظرآ رہاتھا شکاراور شکاری بیک وقت میرے سامنے ایک دوسرے کے پہلو میں کیٹے ونیاد مافیہا سے بے خبر تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم نے اپنی صلاحیتوں کا لوبإمنوالياً."

میں نے قراخد کی سے اعتراف کیا۔ اس کی صلاحیتوں کودیکھتے ہوئے میرے ذہن میں فورا ہی ایک عجیب وغریب منصوبے نے جنم لیا تھا۔ مجھے دہ منصوبه بالكل بى بدواع نظرة تاتفا '' کیائیمل کھوڑوں پر بھی اثر انداز ہوسکتا ہے؟'' میں نے پوچھا۔

''بال، بال كيول مبيل-''اس في برا اعتماد سے جواب دیا۔

میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور بار بار اس کے بالفول كوچومنے لگا۔

"میں تمہیں گھڑ دوڑ کے شعبے کا ملیجر مقرر کرتا

ہوں۔''میں نے پیش کش کی۔ ''کیائم قمار بازی سے متعلق سچھ معلومات ر کھتے ہو؟" ابھی کنٹریکٹ کے کاغذیراس کے دستخط مجمی خشک مبیں ہوئے تھے کہ میں نے یو چھ ڈالا۔ اس نے بڑے ہی وقار کے ساتھ اثبات میں اپناسر ہلایا۔ ایک ایسا انداز جو یقیناً ایک منبجر کے شامان شان تقار

" تھیک ہے، ویسے مجھ زیادہ فکر ونز دد کی بات نہیں ہے۔ میں تفصیل بناتا ہوں۔ "میں نے زم لب وللجي مين ا پنامنصوبه مجما ناشروع كيا ـ

بجھے بول محسول ہوا جیسے اس کی پر اسرارا تھوں میں ميرے كيے ايك حقارت آميز تاثر موجود ہے۔ مجھے مزید عصه آحمیا میں نے چلا کر کہا۔" تم میرے سامنے ابھی فوراً اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرو۔'' میری بات کے جواب میں اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سفیدرنگ کے چھوٹے سے چوہے کو نکال کرمیرے سامنے ڈیسک پر رکھ دیا اور پھرمیری طرف الیم نگاہ سے دیکھا کویا اب صرف میرے علم کامنتظرہ۔ "ابتم اس چوہے کے ساتھ کیا سلوک کرو

مري "ميل نے و محانہ جھتے ہوئے سوال كيا۔ جواب میں اس نے اپنی آسمیس چوہے کی آ تھھوں میں ڈال دیں۔اس کی چمکدارآ تھوں کی پتلیال چھیل کنیں اور وہ یوں دکھائی ویے لگا جیسے بہت زیادہ نی گیا ہو۔ ابھی چند ہی کمح کزرے ہوں کے میں نے دیکھا کہ وہ حقیرسا جانورا جا نک اپنی تمام تیزی وطراری بحول عمیا اور ایک دم ساکت ہو گیا۔اس زردرونے ایک فاتحانہ نعرہ لگایا ادر کری ے اچل کر کھڑا ہوگیا۔

''واقعی کمال ہے۔'' میں نے ستائش کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔

ومتم ذرا در يبيل مخبرو، ميں اپني سلى كے ليے ایک اور تجربه کرنا چاہتا ہوں۔'' میہ کہ کر میں تیزی سے باہرآ میا۔ میں دل ہی دل میں سوج رہاتھا کہ یقیناس نے اس معمولی سے چوہے برکافی محنت کی ہو کی جب میں واپس آیا تو میرے ہاتھوں میں میرا بالتو بلاجنجر دباموا تقااور مين بيهوج كربے مدلطف اندوزِ ہور ہاتھا کہاب وہ یقیناً کافی پریشان ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہاس مرتبہ ناکام ہی ہوجائے۔ میں نے بلے و لے جا کراس کے سامنے ڈیک

FOR PAKISTAN

مقابلے میں دوسال ہے کم عمر کے گھوڑے حصہ لے

ہم منزل مقصود پر دفت سے بہت پہلے جہنے سمئے مقابلے میں حصہ لینے والے تمام کھوڑے دکی حال چلتے ہوئے اسارٹنگ بوائٹ برآ کھڑے ہوئے رکیں شروع ہوتے ہی ہیری نے مقبول پرین کھوڑے ک آئکھوں میں آئکھیں گاڑ دیں۔ گھوڑے نے ایک جھٹکا کھایالیکن خدا کاشکرہے کہ جاکی کوسی سم کا شک وشہبیں ہواوہ کھوڑا جس کے بارے میں سب کو لفین تفا کہ جیت جائے گا ہمارے پسندیدہ مھوڑے سے بیں قدم چھھے رہ گیا اور اس طرح مارى لگائى موئى رقم بردھ كرجار كنا موكى۔

اس طرح ہماری پارٹنرنشپ نہایت ہی خوشگوار انداز میں ترقی کے مراحل طے کرتی چلی گئے۔اب ہر مقابلے میں یمی ہور ہاتھا کہ وہ تھوڑے جومقبول و مشہور ہوتے چند قدم کے فاصلے سے شکست کھا جات بعض جگه جارا نشانه خطابهی جوگیا اور جم سو فصد یفین کے باوجود ہار گئے لیکن اس کے باوجود بھی دومہینے کےاندراندر میں ہیں ہزار یاؤنڈ خالص منافع كامالك بن جكاتفا\_

ہمارے کاروبار کی راہ میں بس ایک مصیبت بہت بروی رکاوٹ ٹابت ہور ہی تھی ہمیں ملک میں ہوتے والی کھوڑ دوڑے کے مقابلوں کی تاز ہ ترین اور مقصل معلومات حاصل كرنا يرتى تحيس جن كاحصول روز بروزمشكل تربوتا جار ہاتھااس كےعلاوہ ہرريس ميں حصہ لینے کے جنون میں ہمیں ہردم سفر میں رہنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے ہماری ذہنی حالت خراب ہے خراب تر ہوتی جارہی تھی آخر کار سخت غور وفکر کے بعد میں اس منتبح پر پہنچا کہ اب کسی بڑے مقابلے میں قسمت آزمانی مرون اس کام کے لیے میں نے

''میں سوچ رہا ہوں کہ ہم غیر معروف اور جھوٹے قصوبوں میں ایسے گھڑ دوڑ کے مقابلوں میں حصدلیں جہال زیادہ سے زیادہ چھ کھوڑے مقالبے میں حصہ لے رہے ہوں پہلے ہم اس بات کی چھان بین کرلیں کے کہ ایبا کون سا تھوڑا ہے جو مقامی لوگوں میں زیادہ معروف ہے اور جس کے جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں چرہم یہ دیکھیں مے کہ دوسرا مقبول برین کھوڑا کون سا ہے ہماری رقم اس کھوڑے یر کلی ہوگی جس کے دوسرے تمبرآنے کے امکانات زیادہ ہوں مے اور پہلے نمبر برآنے والے کھوڑے کو تم بینا ٹائز کرو مے ہوسکتا ہے کہاس طرح ہمیں چند بار نقصان بھی اٹھانا پڑے وہ بوں کہ جس کھوڑے ے بارے میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ دوسرے تمبر برآئ كالتيسرك بإجوت تمبر برآجات كيكن مجموع طور پرہم يقينا فائدے ميں رہيں مے-بال، ایک خاص بات اورنوث کراو مہیں ایسامل کرنا ہے كه وه تحوژ ابالكل ہى نا كارہ ہوكر ندرہ جائے ور نہ عين ممكن ہے كہ مقابلہ ملتؤى موجائے تمہيں صرف كوئى اليي تركيب كرنا ہے كم آ مے دوڑنے والا كھوڑا ذرا ست روجائے اور دوسرے نمبرے محواے کوآ کے جانے كاموقع مل جائے كياايامكن ہے؟"

میری اتی طویل تقریر سنتے سنتے اس کے چرے یر بیزاری سی چھا مٹی تھی کیکن میری بات کے جواب میں اس نے زبروی مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ "الله بال كيول تبيل بس مجھے ذرا ملكا فرائس وينايز كالمس يكام باآساني كراول كا"

میں نے اپنی خطرناک مہم کے آغاز کی خاطر عنقريب مونے والى رئيس كاامتياب كياوہ جگہ جہاں یہاں سے یا مج فرلانگ دور تھی۔ رکیں آج ہی ساڑھے تین بیج شروع ہونے والی تھی اور اس

2014 دسمبر 2014



سینٹ کیکر میں ہونے والی رئیں کا انتخاب کیا جوایک ماہ بعد منعقد ہونے والی تھی اس مقابلے میں صرف پانچ گھوڑ ہے حصہ لے رہے تھے رئیس کے ماہرین پر اعتماد تھے کہ فیورٹ گھوڑ اہر حال میں کا میاب ہوگا اور واقعی اس قابل رشک صحت کے حامل گھوڑ ہے کود کھے کر اس بات پر دشک کرنا بھی گناہ تھا سکنڈ فیورٹ گھوڑ ا دستی ہے' تھا۔ ہمارے نظریے کے مطابق سی ہے

ہماری ترکیب کارگردہے۔ میں نے اپنی کل رقم ہیں ہزار پاؤنڈ ،رلیس شروع ہونے سے تین ہفتے قبل سی بے پر لگا دی میرا دل مارے خوشی کے بے قابو ہوا جار ہاتھا کیونکہ بہت جلد میں ساٹھ ہزار یاؤنڈ کا مالک بننے والاتھا۔

کے جیت جانے کے امکانات سوفیصد تھے بشرطیکہ

اس مرتبه چونکه جم بالکل فرصت میں تضابدا ہم نے فیصلہ کیا کہ روزانہ میدان کا چکر لگائیں گے اور اگر ہوسکا تو فیورٹ محوڑے پراپناعمل آ زما کردیکھیں کراس بر کیا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ہیری کو بیمشورہ بھی دیااس کی بجائے کہ ہم آخری موقع پر اپنا داؤ آزما میں۔ کیوں ندابھی سے آستد آستداسے ست اور كمزور بناتے علے جائيں اس كھوڑے كى شِائدار صحت کے پیش نظر اس بات کا خطرہ تھا کہ لہیں ہم عین وقت پراہے محور کرنے میں نا کام نہ ہوجا نیں۔ہیری نے اس مشورے برصاد کیا اور ہم اس محور ے سے ملاقات کے بہائے تلاش کرنے ملکے۔ہم نے کئ مرتبہ کوشش کی کہ ہم اس کھوڑے تك يهنجني مين كامياب بوجائين ليكن برمرتبه ناكام رہے بد حسمتی ہمیں کھیر چی تھی اور ہمارے تمام منصوبے ناکام بنانے پر تکی ہوئی تھی ہم تمام تر كوششول كے باد جوداينے مقصد ميں ناكام رہے۔

ایک تہلکہ مجار کھا تھا اور شایدای لیے حفظ ماتقدم کے طور پر حصہ کینے والے تمام گھوڑوں کی نہایت تحق سے حفاظت کی جارہی تھی۔

مجبورا بميل صبركركي بينه جانا برار

آ خرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا ہمیں ہے چینی سے انظارتھا ہم بھی میدان کے اس جصے میں پہنچ گئے جہال گھوڑ نے دوڑ شروع ہونے سے پہلے جمع ہوتے ہیں۔ ہم منتظر تھے کہ گھوڑ نے کب باہرآ تے ہیں میرایارٹنز ہیری بھی سخت بے چین تھا اور فیورٹ گھوڑ نے کے لیے سخت مضطرب نظر آتا تھا۔ آتا تھا۔

آخر خدا خدا کر کے گھوڑ ہے اپنے اصطبل سے معودار ہوئے محافظوں کا ایک جھرمث ان کے ساتھ ساتھ جانب تھیں ۔ اپنے ساتھ جل رہا تھا۔ ہم دونوں کی نگاہیں مسلسل اسی جانب تھیں۔ اپنے ساتھی کے بارے میں توہیں کچھ مسلما ہاں میں اپنی حالت سے ضرور آپ کو مطلع کروں گامیری حالت تو بھی کہ کا ٹو تو بدن میں مسلم کروں گامیری حالت تو بھی کہ کا ٹو تو بدن میں اپنے میں میرا دل اتھاء گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میں تورا کر ایک طرف گرا اور بے ہوش ہوگیا تمام تھوڑ دل کی آئھوں پرسیاہ چڑامنڈ ھیا ہوا تھا۔

ميري بيب بزار يا وُندُ كَي رَفَّم وُوبِ مَنْ تَعْمَى اورا ج

میں اس کھڑی کوکوستا ہوں جب میں نے بیاحقانہ

2014 14TW3



فيصله كميا تفاب

ہارے بیشتر کامیاب حملوں نے رینک کی ونیامیں

# يناه تزين

آغوش مادر کو سونا کر جانے والی ایك نوخیر کلی جب اسرائیلی جارحیت کا نشانه بنی ترکتنے ہی دل کانپ اٹھے۔ انصاف طلب کرتے نہتے قامسطینوں پر ایسی قیامت گزری جو تاقیامت ایك ماں كے ليے دردناك حقيقت بن گئي.

رات بہت اندھیری اور ویران تھی اور رات کی اس تاریکی میں غزہ کی چھوٹی سی ستی"جبالیہ" کےعلاقے میں واقع ایک اسکول سے بچوں کے رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔ بیاسکول آبادی سے پھے دور واقع تھا اور بونائنڈ بيشن كى ملكيت تقااس كوجباليه ايلينز ى ابوحلابيه اسكول کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ ایک گرکز اسکول تھا یہاں اس علاقے کے لوگوں نے پناہ کی ہوئی تھی اور اسکول کو بو این شیلر کی حیثیت دے دی گئی تھی ایسا ابوطل لی کے کہنے ر کیا گیا تھا جواس علاقے میں یواین کے تمام اسکولوں کا انجارج تھا۔ فضا میں تھوڑے تھوڑے و تفے سے بچوں كرون كي وازيس سائي دي تفيس جن ميس ايك بهت صانت جبيں دی جاستي تھی۔ چھوٹے بیچ کیآ واز بھی شامل تھی۔

> جي ہوجا ميرے لال!" آمندزينت نے پار سےانے آٹھ ماہ کے بچے کو تھیتھیایا وہ بہت دریسے اس سلانے کی کوشش کررہی تھی لیکن بچہ کسی صورت سونے کے لیے تیار نہیں تھا۔اسے شدید بھوک کی تھی اور آمنہ زینت کے باس بہت تھوڑا سا دودھ بچاہ ہوا تھا جواس نے احتیاطاً حُنِّح کے لیے بچا کر دکھا ہوا تھا کہ جب بحریج سوکرا تھے گا تب وہ اسے دے گی اگر وہ دودھ اسے انجھی دےدی تو مع کے لیےاس کے یاس پھیس موتا۔ بحد ایک بار پھر بھوک سے بلبلایا اور آمنہ زینت نے اسے سيف كاليااورا في كرفهلنا شروع كرديا كه ثايدا سطرح بچەخاموش موجائے كيكن اس كالجمى كوئى فائدة نبيس موا\_ قریب بی زمین پر لیئے ہوئے اس کے دو بے بھی بار بار کروٹیس نے رہے تھے جن کی عمریں دس اور بارہ

سال تھیں۔وہ بھی بھوکے تھے اور اس کیمپ میں موجودہ ادرلوگوں کی طرح انہیں بھی دو وقت سے کھانے کے لیے کچھنیں ملاتھا' آٹھ ماہ کے بچے کوسینے سے لگائے شہلتے ہوئے آمنہ زینت نے اطراف کا جائزہ لیا ابو حلامیہ اسکول کے اس بڑے سے بال میں ہر طرف لوگ بكرے يڑے تھ كھ جاگ رب تھ اور كھسونے کی ناکام کوشش کررے تھے۔سب کا حال ایک جیسیا ہی تفاانبیں اسرائیلی فوج کی وارننگ پر جمالیہ میں اپنے گھر ول کو خالی کرنا بڑا تھا کیونکہ اسرائیلی فوج کے کہنے کے مطابق البیس وہاں خطیرہ تھا اور ان کی سیکورٹی کی کوئی بھی

غزہ کی پٹ پر واقع جبالیہ کی بستی کے بیہ باشندے بہت ہی مختصر سے ساز وسامان کے ساتھ اپنے کھروں کو چھوڑ کراس اسکول میں آ گئے تھے جو بواین کی ملکیت تھا اوران کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھا گیا تھا ان کے ساتھ کچھلل کچھٹوکریاں جن میں تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان تھا۔ یانی کی چند بوتلیں اور بچوں کے چند تھلونے جوانہیں بہت عزیز تتے اور وہ اپنے ساتھ لے -221

آمنه زينت كي كوديس اس كاآثير ماه كابجه پھر مجلااس باراس کے روئے میں زیادہ شدت آسمی تھی۔ ، ہال میرے نیج ....میرے لال! سوجاؤ۔" اس نے ایک بار چراسے سلانے کی کوشش کی لیکن بچر مجلیا ہی رہا۔ ''اچھااچھا بیٹا۔۔۔۔۔اللہ مالک ہے میں حمہیں دودھ دے دین ہوں۔ مج جو ہوگا دیکھا جائے گا۔"اس نے

آیک شور بیا ہو گیا تھا۔ ''ہائے امی ..... میں مرگیا۔''آ مندزینت کا ایک بچہ ''کلیف سے چیخ رہا تھا۔ ''اُف خدایا ..... ہیر کیا ہو گیا ....'' قریب ہی کسی کی

''اُف خدایا ..... بیر کیا ہو گیا .....'' قریب ہی کسی کر آواز سنائی دی تھی۔

ر بر برسال میں مجھے بچاؤ ..... ' بیسی بچی کی آ داز تھی جو ملے کے ڈھیر سے آ رہی تھی شاید پچھ لوگ اس ملے میں دب مجھے متھے۔

'''تم کہاں ہو ایمن .....ئم کہاں ہو ایمن .....' قریب ہی کسی بچی کی ماں اسے آ وازیں دے رہی تھی اور بہت سے بچے بچیوں کے رونے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ انہی آ وازوں کے درمیان راکٹ فائر ہونے کے بھی کئی وہا کے سنائی دیئے تھے اسکول کی ممارت بار ہارلرزرہی تھی صاف ظاہر تھا کہ تھے کے اس پہر اسکول کی اس ممارت کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا تھا۔

فلسطینی اسکاوٹس کے چندلڑکے ادھر اُدھر بھا گئے پھررہے مضے انہوں نے اپنے اسکاؤٹ کی دردیاں پہنی ہوئی تعیس اس دفت ان کی بھی مجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ دہ کیا کریں ادرائے کام کا کہاں سے آغاز کریں۔اس حادثے کی اطلاق کیے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا کمیں اور اپنے زخیوں ادرمرنے والوں کو کیے اسپتالوں تک پہنچا کمیں۔

م کھے ہی در میں اسپتالوں کی سیجھ ایمبولینٹر سائزن بجاتی وہاں پہنچ گئی تھیں اوران اسکولوں کا انچارج ابوجلا ہیہ حسین بھی موقع پر پہنچ گیا تھا جیسے یواین نے اس علاقے میں اینے اسکولوں کی چین کا انجارج بنایا تھا۔

سایدراکوں کے دھاکوں نے آہیں اطلاع دے دی
مایدراکوں کے دھاکوں نے آہیں اطلاع دے دی
مقی کہ جملہ کہاں ہوا ہے اور کتنا شدید ہوا ہے جب ابو
طلبیا الحسین وہاں پہنچا تھا تو اسکول کے داخلی دروازے
پردو بوائے اسکاؤلس اپنی وردیوں میں ملبوس ہاتھوں میں
بلاسٹک کے شاہرز اٹھائے ملبے کے ڈھیر سے انسانی
جسموں کے بھرے اعضا تلاش کررہے تھے اور ان
شاہروں میں ڈالتے جارہے تھے پچھا تدازہ بیس تھا کہاں

ناامدی ہے کہااوردوبارہ اس کمبل پر بیٹھ گی جہاں پھیدری پہلے بیٹی تھی اور جس پر ایک جانب اس کے دو بیج بھی کمیٹے ہوئے ہوں کے نے ہوئے ایک کونے پر چھوٹے بیچ کوجی لٹادیا اور پاس رکھی ہوئی ٹوکری ہے دوردھ کی بول نکالی جس بیس وہی ہوئی ٹوکری ہے دوردھ کی بول نکالی جس بیس وہی ہوئی دوردھ تھا لیکن اس بیس موجودہ پانی کی مقداراتی تھی کہوہ دوردھ بہت نیلا ہوگیا تھا اس نے جان ہوچھ کر دوردھ بیس زیادہ پانی ملادیا تھا تا کہوہ کھی زیادہ دیر ہیل سکے اس نے دہ بوتل بیچ کے منہ سے لگادی اورخود ہیل سکے اس نے دہ بوتل بیچ کے منہ سے لگادی اورخود ہیل سکے اس نے مرابر میں لیٹ گئی۔ وہ کافی تھک گئی تھی ان کے ساتھ کوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے سامان کے ساتھ یہاں تک کاسفر پیدل ہی طے کہا تھا۔

آ منہ زینت کا شوہر پہلے ہی اسرائیلی حملے میں مارا حاچکا تھا وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ دن لکلتا تھا تو اسے یوں لگتا تھا کہ شام نہیں ہوگی اور شام ہوئی تھی تو اس کا کٹنا محال نظر آتا تھا۔ اسرائیلی حملوں میں شدت آگئی تھی ساری بہتی ان حملوں سے پریشان تھی بہت کثر ت سے اموات ہور ہی تھیں اور بہت سے لوگ زخی ہوکر معذور ہو تھے تھے۔

2014 حسمبر 2014



حادثے میں منتخ لوگ مارے جا تھے ہیں۔ اسپتالوں کی ایمبولینبز کے ساتھ ساتھ مختلف ٹی وی چینلواور برنث میڈیا کی سمیل بھی جائے حاوثہ بر پہنچ کئی تھیں اور انہوں نے اپنے طور پر اس واقعے کی کورج شروع کردی تھی ایک ٹی وی چینل کی قیم نے ابو طابیہ الحسين كوكميرليا تفايه "ياسيدي! آپ بتائين جبآپ يهان پنچ تو آب نے کیاد یکھا؟ "ایک رپورٹرنے اس سے پوچھااس ك چرب برغيراطمينان كا الاسته 'میں بیسب چھ دیکھ کر کانپ گیا ہوں....'' ابو حلا ہیےنے بتایا۔"اندر ہال میں بھی گیا تھاوہاں عورتیں ادر بجے تھے وہاں بہت تاہی ہوئی ہے۔" اس نے رقت مجرے کہے میں کہا۔ "جناب ماری اطلاع کے مطابق یہاں بے سرو سامان اور نہتے عورتیں اور بیچے بناہ کزین تھے پھران ہر بمباري كيوں كي تني كيا اسرائيلي فوجيوں كومعلوم نبيس تفا کہ یہاں صرف عورتیں اور یے ہیں جن کے یاس ضروربات زندگی کا سامان بھی پورائبیں۔" ایک رپورٹر نے سوال کیا۔ "ال يد بهت السوى كى بات ب جم ف امراتيلى فوجیوں کوبار ہارانتہاہ کیاتھا کہ یہ پناہ گزینوں کا کیمپ ہے اور بہاں لوگوں نے اسرائیلی فوجیوں ہی کے کہنے یر پناہ المحمى "ابوطلاني في تنايا-"اب آب اسليك مين كياكرين هيج كياس مسكل كاآپ كى نظر نير كوئى حل بى؟ " حلاني سے يو جھا گيا۔ "م نے بہت کوشش کی ہیں کدامن ہوجائے اور امرائیل اس جنگ کو بند کردے لیکن بیاس کی ہی طرف ہے مسلط کی تی ہے اور وہ اسے بند کرنے کے لیے بالکل انتیار جیس اور بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرربا ہے۔"ابوطلانی کے انداز سے بے جاری عیال می تی وی

83 | 13 |

چینل کے کیے ابوحلانی سے سوالات کرنے کے بعد

اسکول کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ مجھے تھے جہاں

آ منہ زینت تھبرا کر اور کونے میں دبک گئ تھی اس نے اپنے بچوں کواور قریب کرلیا تھا۔ ''ڈرونہیں' ہمیں بتاؤتم کون ہو؟'' رپورٹر نے پھر سوال کیا۔

''اس نے پیچھ ہیں کیا' یہ صرف دودھ مانگ رہاتھا۔ میں نے اسے شور بھی نہیں کرنے دیا تھا' سلادیا تھا اس نے پچھ ہیں کیا ....اس نے پچھ ہیں کیا .....'' وہ دیوانوں کی طرح بولے جارہی تھی۔

''سنو .....میری بات سنو ...... ہمیں بتاؤیم کون ہو؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے۔'' اسے خوفز دہ د کھے کرایک خاتون رپورٹراس کے قریب آگئی اور ہمدردانہ لہجے میں اس سے پوچھااس کے اس انداز پر آ منہ رونے گئی۔ آ منہ رونے گئی۔

''وہ میرے بچوں کو مار دیں گے؟'' وہ بے تحاشہ رو رہی تھی۔''وہ بھو کے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا' میں نے سب کو بھو کا ہی سلادیا تھا۔'' اس کے آنسو تقصفے کا نام نہیں لے رہے تقصہ

میں ہے۔ اس کے سیتھیں؟' خالون رپورٹرنے پوچھا اسے اندازہ ہوگیاتھا کہاس کی گود میں جو بچے تھادہ ہے جس وحرکت تھا' شاید وہ مرچکا تھا اس نے سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی اس سے لینے کی کوشش کی ۔ دونیں

''تہیں ..... یہ سورہائے اسے سونے دوا کریداٹھ گیا تو پھررونے گلے گا۔ یہ بھوکا ہے ....''آ مندز بہنت نے کہا۔ ''اچھا ہیں اسے نہیں لیتی تم یہ بناؤ کہتم یہاں کب سے ہو''' خاتون رپورٹرنے پھراپنا سوال دہرایا۔

المرائل فوجیوں سے ہیں ہمیں اسرائیلی فوجیوں اللہ میں اسرائیلی فوجیوں نے کھر خالی کردویہاں خطرہ ہے ہم نے کھر خالی کردویہاں خطرہ ہے ہم نے کھر خالی کردویہاں خطرہ ہے ہم نے کھر خالی۔ خالی۔ دولیک بیر جگہ تو محفوظ ثابت نہیں ہوئی۔'' خالون محفوظ ثابت نہیں ہوئی۔'' خالون

ر پوررے ہیں۔ ''کیکن سارے غزہ کا یبی حال ہے ہر جگدا یک ہی ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ پھر ہم اپنے گھر ہی کیوں نہ چلے اسرائیل سے راکٹوں سے ہونے والی تناہی یہاں موجود پناہ گزینوں کی در دبھری داستان سنارہی تھی کیمرےاس مال میں ہونے والی تناہ کار یوں کو اپنی آ تھے میں محفوظ کرنے گئے اور رپورٹرز ہال میں موجود لوگوں کی طرف بردھے جن کو امدادی تیمیں یہاں سے لکا لئے کی کوشش

ہاں میں جگہ جگہ وہ سامان بھر ایر اتھا جو پناہ گزین بچے اور ور تمیں اپنے ساتھ لائے شھرایر اتھا جو پناہ گزین بچے پاسٹک کی گیندین گڑیا میں دودھ کی بوللیں کی بوللیں لوگریاں جن میں بچھ دیر پہلے بچھ کھانے پینے کی اشیاء بری تھیں ۔اس کے علاوہ ہال کی جھت کا ایک حصہ جوٹوٹ کر بینے گرگیا تھا اس کے علاوہ ہال کے ملجے کے ساتھ ساتھ را کموں کے بھینے والا بارود اور تکورے براتھ موجود ہے جن سے درمیان مرنے والوں کی لاشیں اور زخی موجود ہے جنہیں نکا لئے کی کوشش کی جارہی تھی۔

سورج آ ہستہ ہستدرات کی اوٹ سے اپنا چبرہ نکال رہا فقاً فضامين أيك اداس سا اجالا يصيلا جوا ففا اور بال ميس موجود منظر كواب صاف ديكها جاسكتا تفاراحا تك بى ايك ر پورٹر کی نظر آمندز بنت بریزی اور دہ اس کی طرف برها آمندنے اینے نتیوں بچوں کوسمیٹ کرایک جگہ بٹھایا ہواتھا ووبجےاس سے چمٹے ہوئے تصادر تیسراآ تھ ماہ کا بچاس کی بانہوں میں درکا ہوا تھا وہ ایک قدرے تاریک کوشے میں چھیں ہوئی تھی اس کا چہرہ اور بال دھول اور گردے ائے ہوئے تھے اس کے اور بچول کے جسمول پر زخم تھے جن سےخون بہدر ہا تھا اوراس کا آٹھ ماہ کا بچہ جواس کی بانہوں مين ديكا بواتفا بي جان تفاية منه كي المتحفول سية نسوبهه ریے عضاوروہ پھٹی پھٹی نظروں سے آنے والول کو تھوررہی تھی جیے کواس نے خود سے یوں چمٹایا ہوا تھا جیسے اسے ڈر ہوکہ کوئی اسے چھین کر بھاگ جائے گا۔اس کی طرف بوصتے ہوئے رپورٹرزنے اس سے سوال کرے مائیک اس کی طرف بڑھایا تا کہدہ جواب دے سکے۔ "تم كون مو ....؟ تمبارانام كيا بي؟"ال سوال بر

/ 2014 Junua / 84

84

جا میں؟" آ مندزینت نے یوجھاجس کا خاتون رپورٹر کے یاس کوئی جواب مبیں تھاوہ کیمرے کی طرف مرائی تھی اورائے تاثرات ریکارڈ کروائے گی تھی۔

اس حادثے میں زخی ہونے والی خواتین اور مردوں نے اسکول کے باہر کے احاطے میں اس علاقے کے بو این اسکولوں کے انجارج ابوطلانی الحسین کو تھیرلیا تھا وہ سب ہی بہت غصے میں تھے۔

"ہم یہال بھی محفوظ بیں ہیں ہاراقصور کیا ہے۔تم ہماری دوہیں کررہے ہو .... تم بھی ان کے ساتھی ہو۔" " بنیں ایس بات بیں ، مجھ سے جو کھ مور ہاہ میں کررہا ہول۔"حلالی نے جواب دیا۔

"اس حملے میں بندرہ لوگ ارے مجے ہیں اورسوے زیادہ زحی ہوئے ہیں آخر بیاب كب تك ہوگا۔"ایك اور خص غصے میں چیخا۔

أباوك اغداز فبيس لكاسكة مرب ليي بہت مشکل ہے کہ میں بہال مرنے والوں اور زخیوں کا يرًا ہوا خون ديلھول اور ان كى دل ہلادينے والى جينيں سنون جو بے قصور ہیں عام شمری ہیں ..... میں سب کی ليے غمز ده مول ميں نے تو آپ کو محفوظ کرنے كے ليے ايباكياتفاـ"

"آپ نے اس ملے میں اور کیا کیا؟" ایک اور حض

نے ہوچھا۔ و بم نے بین الاقوامی اس میٹی ہے بھی درخواست كى بيك وه امرائيل كو يابندكر كيكن امرائيل بين الاقوامي والويشين قانون كى خلاف ورزى كرد ما سے "ابو طانی نے تاسف سے کہااس کی آ تھوں میں بھی آنسو

"امرائيليول نے رات كے اندھرے ميں موتے ہوئے سے لوگوں پر بمباری کی ہے انہوں نے تقریا یا نجے راکث اس اسکول بر ارے ہیں۔"ابوطانی کے لیے ين مى فصى جملك نمايال مى

ایم کینمز زخمیول اور مرنے دالول کو لے کرروانہ وکئی تھیں اورتی وی کوریج کرنے والی سیس بھی اینا کام مل کرنے عمی معیروف محین آ مندزینت کوجعی ایک ایمولینس میں اس کے بچوں کے ساتھ زیروی بٹھادیا گیا تھا وہ کس صورت بھی میضنے کے لیے تیار تبیل تھی اور اس نے اپنی بانبول میں پکڑے ہوئے مردہ بچ کو محی کسی کے توالے كرنے سے انكاركرد ما تمااے اس كے بجول كے ساتھ علاقے کے ایک اسپتال میں خفل کردیا میا تھا جہاں ان کے زخموں کی مرہم پن کی گئی تھی۔ وہ کئی را توں کی جا گ مونی می اسپتال میں خود کواور بچوں کولمی الداد ملنے کے بعد اہے کچھ سکون ملاتھا تو وہ سونی تھی اس وقت اسپتال کی انظامیے نے ال کے مردو یجے کو لے کر سرد خانے میں مبنجاد بإتعار

المندنينت كالمحكي محنون بعد كليتمي ال كريح دوس الأمل تفاس في كما تكو كلت بي أبيس ويمين ضد کی تھی تو ایک مسٹر اے بچوں کے دارڈ میں لے تی تھی جنہیں سیج سلامت د کھے کراہے اظمینان ہوا تھا کیکن پھر اسانی کور کے تھ اوے بے کاخیال کیا تھا۔

"وه.....ميرا حجونا بينا.....ميرا بحيه كهال ٢٠٠٠ وه سسر کی طرف دیکی کرچیخی۔

"وہ..... دہ...." جوسٹراے اینے ساتھ لائی تھی اے بتاتے ہوئے چکیاری تھی۔

"وه .....دوكيا .....وهكمال عج" أمندزينت في

"وه ..... سرد خانے میں ہے .... " سسٹرنے کہا تو آ منه غصاور جرت سے اسے دیکھنے لگی۔

" کیا کہا....مردخانے میں....کول؟"آ منہ نے يو حجا-

"ده مرچکاتھا۔" سٹرنے کہا۔ ومنبس ....اليانبس بوسكا ..... ووفيك تماميس تے خودات دوده بلاياتها ..... عن في خودات ملايا تعالى مجھ بی در میں مخلف اسپتالوں سے آنے والی آمندنے غصاور بے جاری کے ملے بطے اعداز میں کہا۔

2014 حسمبر 2014

بنایا تعایا ہے کھر جواب ملے کا ڈھیر بن چکا ہے یا غزہ کی مركول ير ..... أمنه زينت في يوجعاليكن اس كے سوال کاکسی کے باس کوئی جواب سیس تھا۔

ای شام آمندزینت کواوراس کے بچوں کواسپتال ے فارغ کردیا گیا تھا اور اس کے آٹھ ماہ کے بیجے کی لاش بھی اس کے حوالے کردی گئی تھی وہ سوالیہ نظروں سے اسپتال کے عملے کودیکھتی ہوئی اینے بچوں کے ساتھ باہر

مؤك يآ كئي كا

بحدور بعدوه اس جھوٹے سے قبرستان میں کھڑی تھی جہاں جہالیہ کے علاقے کے لوگوں نے اپنے طور پراپنے مرنے دالوں کوڈن کردیا تھاو ہیں اس نے بھی اپنے بچے کو ایک چھوٹی سی قبر کھود کر ڈنن کر دیا تھا اور اینے دو بچوں کے ساتھ بہت دریتک وہال بیٹھی روٹی رہی تھی اس نے بھی موجا بھی نہیں تھا کہ اے بھی اینے بیچے کو بول بے سرو سامانی میں دفن کرنا پڑے گا جب اس کاساتھ دینے والا کوئی بھی اس کا اپنااس کے ساتھ نہیں تھا اطراف میں کئی لوگ اہے اینے مرنے والول کی قبرول کی مٹی درست کرنے میں مصروف تصاور کچھفاتھ خواتی بھی کررہے تھے۔

یافی در وہاں بیضے کے بعد آمنہ زینت اٹھ کھڑی ہوتی کھی اوراہے دونوں بچول کوساتھ لیے قبرستان سے بإبرآ ممئ تهي جهال نداس كاشو هراس كالمنتظر تفانه ابوحلاني جس نے اس کواسکول میں پناہ فیراہم کی تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ تنہا وہاں سے روانہ ہوگئ تھی نامعلوم منزل کی طرف ....اس نے چھیس کہاتھا کی شایداس کاقصورتھا اوراس قصور کی باداش میں وہ انجائی منزلوں کی طرف روال تھی .... شایدایک سے پناہ گزینوں کے کیمی کی طرف؟

"مبركروبين! الله كى مرضى يبى ہے۔" سسٹرنے "اس كانصوركيا تعا؟" آمند چيخي ـ

" مجمح نبیل تمبارا قصور کیا تھا.....تیبارے شوہر کا قصور کیا تھا' تمہارے ان دونوں بچوں کا قصور کیا تھا. م کوئیس؟"سٹرنے بے جاری ہے کہا۔

" ہاں تم ٹھیک کہتی ہو مسیحی نہیں ..... یہی ہمارا قصور ہے ہم نے آیل حفاظت نہیں گے۔ یہی ماراقصور ہے ہم نے اس وقت کے لیے کوئی تیاری مبیں کی میری مارا تصور ہے جبکہ اسرائیل کی تیاریاں ..... جب ہے وہ بنا'وہ وجود میں آیا 1948ء میں بلکہ اس سے بھی پہلے سے اس کی تیاریاں جاری ہیں اور ہم ..... ہم سوتے رہے خواب خر کوش میں۔ بے جررے آنے والے خطرول سے ہم نے چھنیس کیا ہی ماراتصورے۔"آ منہ بولے جارہی تھی اورسسکیاں لے رہی تھی۔

آج شام کوآپ کی اورآپ کے بچوں کی اسپتال ہے چھٹی ہوجائے گی۔"مسٹرنے بتایا۔

''ہم کہاں جائیں گے؟'' آمنہ نے پریشان ہوکر

اہم آپ کوزیادہ عرصے یہاں نہیں رکھ سکتے آپ کے اور آ پ کے بچول کے زخم گہرے نہیں تھے ان کو کیور كرديا كيا ہے استال ميں اب بھی شديدز جي آرہے ہيں جن کے لیے یہاں بیٹا کافی ہیں اس کیے جنہیں علاج وے دیا گیا ہے انہیں فارغ کیا جارہا ہے۔"سسٹرنے

"ليكن ابهى بم فعيك بيس-" مندف كها-" تھيك موجاد كا بھى آپ سے زيادہ شديدز خيوں کود مکیہ بھال کی ضرورت ہے۔ "بم كبال جائيس مع؟" آمندنے يو جماليكن اس ک اس بات کاسسٹرنے کوئی جواب بیس دیا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ جبالیہ كے اس اسكول ميں جے يواين نے ہمارے ليے پناہ گاہ





## آخری حصه

## مستقبلساز

### خورشيد بيرزاده

انسمان کو رب تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر دنیا میں اتارا اسے عقل و شعور کے ہتھیار سے لیس کیا۔ پھر جس نے بھی ودیعت کردہ اس صلاحیت کو استعمال کیا اس نے کائنات کے سریستہ رازوں تك رسائی حاصل کرلی۔ وہ بھی اك ایسما ہی دوجوان تھا لیكن کوئی اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔

کے میدو فرکی دنیا کے ماہر سائنس دان کا احوال، اس نے مستقبل کو اپنے تابع کرنے میں کامیابی حاصل کرلی تھی۔

نئے افق کے قارئین کے لیے بطور خاص لیك خوب صورت ناول جس كى ہر سطر آپ كو چونكا ہے گى۔

ا پنامبرہ بنائے ہوئے تھی۔ جھے آھے رکھ کرداؤ کھیل رہی تھی اور اس کے لیے انہوں نے تمہیں پٹی پڑھا کر استعمال کیا۔وہ پٹی جھے آ بھی بھی گائے جارہی ہو۔' جواب میں اغیتانے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کمرے کے باہر کوریڈور میں بھا گئے قدموں کی آ واز سائی دی۔ ابھی کاشف ان آ واز وں کو بچھنے کی کوشش ہی کررہا تھا کہ کسی نے دروازے پرزور سے دھ کا مارااور کسی نے تیز آ واز میں اسے لاکارا۔

"دروازه کھول دو۔ورندتو ٹردیاجائےگا۔"
کاشف نے پہچان لیا کہ واز عمران کی تھی۔
"دولوگ بی گئے صاحب نظام انے کہا۔
"مگر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات سے نمٹنے کا آپ کے پاس خاص انتظام ہے۔
کوئی آپ کا بال بھی با نکائیس کر پائےگا۔"
کوئی آپ کا بال بھی با نکائیس کر پائےگا۔"
کیامطلب " بھنائے ہوئے کا شف نے کہا۔
لیم " آپ کے پارسل میں ایک چشمہ ہوگا۔اسے پہن

"اس سے کیا ہوگا؟"
" مجھے نیں پر مساحب کہ کیا ہوگا لیکن ان تک ہر
قدم پروئی ہوا ہے جو سرتان نے کہا تھا تو یقینا آسے ہی

''اورتم نے اپنا کام نہایت خوبی سے کردکھایا۔ میری
نظروں میں میری وفادار بن کر مجھے وہاں سے نکال
لا میں۔اب یادآ رہا ہے مجھے اب یادآ رہا ہے مجھے کہ
دالیں لوٹ جانے کے لیے اورا بے شوہر سے وفاکرنے
کے لیے میں نے تمہیں کتنا کہا تھا مگرتم نہیں مانی تھیں۔
مجھے کیا پہتہ تھا کہاس لیے بھی تم اپنے شوہر سے ہی وفاکر
رہی تھیں۔اپنے بچپن کے دوست کو بے دووف بنارہی تھیں۔
مھیں۔'

دو مگر ایر توسوچوکاشی که بیسب میں نے بلکہ ہم نے
کیوں کیا؟ 'اغیتا نے ہمی بلندا واز میں چیخے ہوئے کہا۔
''ہم نے بیسب تہارے بھلے کے لیے کیا تھا۔ ذرا
تہاری حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا تھا۔ ذرا
سوچوکہ امیر جان سے بدلہ لینے کے لیے تم نے اس کی
طرف بردھنا تو تھا ہی اسکیے بردھتے تو تم کسی بھی لمحاس
کے چنگل میں پھنس سکتے تھے اور این حالات میں پوری
سی تھی گئی ۔''
سی تران نے تم کو رہے پی پڑھائی او رتم نے

''عمران نے تم کو یہ پئی پڑھائی او رخم نے آئٹسیں بندکر کے بڑھ لی۔'' ''نواس میں غلط بھی کیاہے؟''

"فلط بيقاميري جين كى دوست كدى آئى اس مجھ

2014 السمير 2014

ليا تفااوركوني چيز نظر تبيسآ ربي شي-یہ بات کاشف نے تب محسوں کی جب اس نے عمران اوراس کے ساتھیوں کو کمرے کے پیج اندھوں کی طرح بھٹلتے دیکھا۔وہ کئی بارایک دوسرے سے ٹکرائے تقے۔صاف ظاہرتھا کہ انہیں کچھ نظر ہیں آر ہاتھا۔ ممركاشف كوجيرت اس بات يرتهى كماس سب يجه صاف صاف نظرآ رہا تھا۔ دھواں بھی اور اس میں ہاتھ یاؤں مارتے عمران اور اس کے ماتخت بھی۔ وہ عمران شمیت تین افراد تھے اور تینوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے مگروہ نشانہ کے بناتے کوئی نظرآ تا تب نا۔ كاشف في چشمها تارليا اب اس بھي دوسرول كي طرح مجھ نظر مہیں آرہا تھا۔ چشمہ بہنے ہوئے جو دھوال اسے سفید نظرآ یا تھا وہ اب سیاہ رنگت کیے نظرآ رہا تھا۔ یوں لگ رہاتھا جیسے سیاہ دھویں کی ایک دیواری کھڑی کر دی گئی ہو۔اس کے ساتھ ہی آ مھوں میں تیز جلن بھی ہونے لکی۔اس نے فوراً چشمہ پہن لیااور دھویں کا رنگ پھرسفيد ہوگيا۔ اب وہ دوبارہ عمران اوراس کے ماتحتوں کود مکھ رہاتھا اوراس کے ساتھ ہی خدا جانے کو بھی۔ خدا جانے ہاتھ میں اس بم جیسی ایک اور ڈیوائس ہاتھ میں کیے اندھوں کی طرح یوں دروازے کی طرف کھسک رہا تھا جیسے کوئی اندھیرے کمرے سے تکلنے کی کوشش کر كاشف في رام عي عيده كراس كادوسراباته پکڑلیا۔خداجانے نے سر کوئٹی کرتے ہوئے کہا۔

"ية پهي اي اساحب؟" ''ہاں''' کاشف نے بھی سرکوشی ہی میں جواب اک بار پھروہی ہوا۔اس نے کہا تھا کہ آ ب مجھے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔' "اس نے کہا تھا" کہنے پر کاشف ایک بار تو بری طرح سے جھنجھلا میا۔ جاہا کہ اسے لیبیں جھوڑ کرنگل

وہی ہوگا۔' خداجائے نے کہا۔ "آپ چشمہ پہن کیجئے۔" باہرے دروازے کوتوڑنے کی کوشش کی جانے تھی تقى اور قريب نفاكه دروازه كسى بهي وفت نوك كركر "چشمه پهن ليج صاحب- مين اپنا كام شروع كرنے والا مول - " يدكت موسة خدا جانے في ايل بينك كى جيب ساكي چھوٹاسادى بم نكال كر ہاتھ بن یا-''یہ کیا ہے۔'' بم و تکھتے ہی کاشف کی چیخ نکل گئی۔ "ماشه و يلحق ربي صاحب بس چشمه کين لیں ۔'' کاشف نے پارسل کھول کراس میں چشمہ نکالاتوانیتا کاشی اس کی بات مت مانو۔ بے وتو فی مت کرو۔ خودکوی آئی اے کے حوالے کردوورنے تم مصیبت میں۔ ''اس کی مہیں تو کیا تمہاری بات مانوں۔تم جو مجھے مرقدم پرالو بناتی چلی آئی ہو۔" کاشف نے اپنی آئی صول ر چشمہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ " كاشى السجينے كى كوشش كرؤتم كيسس جاؤ كے بيہ مہیں ہاری حفاظت سے نکا لنے کی گوئی سازش ہے۔'' انتتااب بھی اپنی ہات پراڑی ہو گی تھی۔ اس سے بہلے کہ کاشف اس کے جواب میں مجھ کہتا دوكام ايك ساته موكئے۔ يبلاتوبيكه كمركا دروازه دهزام كآواز كساته ٹوٹ کر کمرے کے فرش پر بھر گیا۔ دوسرا رہے کہ تھیک اس وقت خدا جانے نے دستی ہم جیسا ہوالیکن فرش سے نگراتے ہی وہ ہم مجیت محیا۔

وہ آلہ دروازے کی طرف احصال دیا۔ دھا کہ تو کوئی نہیں ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہرطرف دھواں ہی وهوال چیل حمیا۔ تمرے کے اندر بھی اور باہر بھی۔سفید رنگ کے دھویں کی دبیز چا درنے ہر چیز کو جسے ڈھک سا

2014 Hama 88 Gall

اور فضائیں کو ایوں کی آواز کوٹ آئی۔ اندھادھند چاہئی مخلی کولیاں اس مند نہادہ موسی کو چی ٹی چلی کئیں۔ ''مجھے کچھے پھولچ فاظرآن ایکا نے صاحب۔ اس لیے۔' دھیمی آواز میں بڑ بڑانے کے ساتھ خدا جائے نے دوسرا بم بھی فرش پر خ و یااور اس وقت تو خود کا شف کے ماتی سے بھی چیخ نقل کی جب ایک کراہ کے ساتھ اس نے خدا جانے کوز مین پر کرتے و یکھا۔

بہ اس کا ہاتھ چونکہ کاشف کے ہاتھ میں تھا اس لیے کاشف نے ات کرنے ت رو کئے گی بھر پورکوشش کی کیکن خدا جانے کا جسم کئے درخت کی طرح زمین ہر کرتا گیا۔اس کا جسم پجھاس طرح بے جان ہوکر کرا کہ آگر کاشف اس کا ہاتھ حجوز نہ دیتا تو خود بھی اس کے ساتھ گیا۔

اس نے زمین پر ڈھیر خداجانے کا جائزہ لیا تو اس کے رو نگنے کو ہے ہو گئے۔ اسے یقین ہی نہیں ہور ہاتھا کہ اس کی آئے کھے جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ چے ہے۔ خدا جانے کی کھو پڑی تر بوزی طرح کھلی ہوئی تھی اور چاروں طرف خون ہی خون بگھرا ہوا تھا۔

اور بید کمال تھا عمران کے ربوالور سے نکل کر بھٹکتی موئی کولی کا۔وہ خودکو یقین ہی نہیں دلا پار ہاتھا کہ وہ خدا جانے جس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اب اس دنیا میں مہیں رہا۔

ادھردھوئیں کے اندھیرے میں بھٹکتا عمران ریوالور خالی ہونے کے بعد بھی پاگلوں کی طرح ٹرائیگر دیا ہے چلاجار ہاتھا۔

ادھرکاشف کے ذہن میں ایک ہی ہات گردش کر رہی تھی کہ جس سرتاج نے خدا جانے کوا تناسب پچھے بتایا تھا۔ کیااس نے بیٹیس بتایا تھا کہاس کا انجام اس طرح سے ہوگا؟

"ہاں صدیقی۔ کچھ ہوا؟" لیبارٹری میں داخل ہوتے ہوئے امیر جان نے جب بیسوال کیا تو اس کو جائے مرفوراد ماغ میں خیال آیا۔
'' یہی تو ہے وہ کڑی جو بتائے گی کہ اس کے ملنے
سے اب تک جو ہوااس کاراز کیا ہے۔''
اس لیے وہ اسے یہاں چھوڑ کر کیسے جاسکتا تھا'وہ اس
کا ہاتھ پکڑ ہے تیزی سے درواز ہے کی طرف بڑھ گیا۔
ریوالور ہاتھ میں لیے اندھوں کی طرح ٹا کسٹو ئیاں

مارتا ہوا عمران چلا کر بولا۔ '' کاشف!اگرتم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو اچھانہیں ہوگا۔ میں تہہیں کو لی ماردوں گا۔'' ''گدھا کہیں کا۔'' خدا جانے کی بوبردا ہٹ صرف کاشف کے کانوں تک ہی پہنچ سکتی تھی۔ کاشف کے کانوں تک ہی پہنچ سکتی تھی۔ ''نظرتو پچھ نہیں رہااور کو لی ماردے گا۔''

'' '' بھی۔ افضل۔ دروازے کے آس پاس رہو۔'' عمران ایک ہار پھر چلایا۔

"وه بابر نکلنے کی کوشش کرے گا۔"

''انداز ہمیں ہور ہا ہے سر کہ دردازہ کس ست میں ہے۔''خودکوگرنے سے بچانے کے انداز میں لڑ کھڑاتے مجلی نے کہا۔

'' پیتہ نہیں سالے نے سم تم کا دھواں پھیلایا ہے۔ سیر بھی نظر نہیں آ رہا۔'' سیر بھی نظر نہیں آ رہا۔''

ہوں سریں، رہا۔ "آ تھوں میں جلن بھی ہورہی ہے۔" افضل کی آ وازآئی۔

جس وقت وہ بیسب کہدرہا تھا عین ای وقت خدا جانے کا ہاتھ پکڑے کاشف اس کے برابر سے نکل کر کور ٹیدور میں پہنچا تھا۔ وہاں دھو کیں کی تہہ پچھے کم تھی عمران دروازے کے قریب ہی ادھرادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ کاشف کو جانے کیا شرارت سوجھی کہ اس کے ہاتھ میں دے ریوالور کی پروا کیے بغیرا کیے زوردارتمانچہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ تمانچہ اتی زور کا تھا کہ وہ چیخ کر چیچے کی طرف جا کرا۔ اس کی انگی حرکت میں آگئی

2014 בייימאן 89

جان نے اسے غورے دیکھتے ہوئے کہا۔ "اس نے کاشف ہے کہا کہ انیس اگست کو اے ایک آوی ملافقاجس نے اسے ای دن بتادیا تھا کہ آج لعن چبیس اگست کواس کے ساتھ کیا کیا ہوگا ادر مزے کی بات بہے کہ کاشف کے ساتھ وہی سب ہوا بھی۔' "ككسكيابات كررب بيسرآب؟"صديقى مجفى دوسرول كي طرح جيران نظرآ ر ہا تھا۔ "بھلاا ہے کیے ہوسکتا ہے؟" امیر جان نے صدیقی کی آ تھوں کی ممرائی میں حیما نکتے ہوئے کہا۔'' پھراس نے کاشف کواس آ دمی کا نام بھی بتایا۔'' ''نن ……نام بتایا۔''سرتاج صدیقی دنگ رہ گیا۔ "بيديوچھوكياس نے كس كانام بتايا؟" " كُلْ ....كى كانام بتايا؟" "تمہارا۔" امیر جان نے ایک جھکے سے صدیقی كرير يرجم پھوڑتے ہوئے كہا۔ ومم ..... ميرا ..... "صديق اس طرح اجهلا جيس ا جا تک بی اس کی کرس چو لیے پرر کھے کرم توے میں تبديل بولئي ہو۔ ''پھڑکومت۔''امیرجان نے کہا۔ "آرام ہے بیٹھ جاؤ۔" "لل ..... ليكن سر - ميرا نام كيے ليا اس في?" سرتاج صديق كاچېره پيلا پرچيكاتھا۔ "اس خصرف نام ہی ہیں بتایا۔" امیر جان نے ایک اورکش لیتے ہوئے کہا۔ "اس نے تہارے نام سے لکھا ہوا ایک لیٹر بھی كاشف كوديا جس مين بيه نتايا حميا تقا كمرانيتااپيخ شوهر سے بغاوت کر کے اس کے یاس بیس آئی بلکہ شوہر کے ليے بى كام كرد بى تھى اور مزے كى بات يہ بے كديد بات جي چينگي

"مم ..... مرى مجه سے تو يد تمام باعل اور بي

لہجہ کائی گئے ہور ہاتھااور بیڈی کاشف کی بنائی ہوئی مشین کے سرکٹ کو مجھنے میں لگے سرتاج کو چونکا گئی۔وہ چونک کر امیر جان کی طرف تھوما اور تھومتے ہی اسے مزید چونگنا پڑا کیونکہ امیر جان کا چہرہ سرخ آ گ کا گولہ بنا ہوا نظرآ رہا تھا۔ سرتاج نے اسے آج سے پہلے بھی اس حالت میں تہیں ویکھا تھا۔حتی کہ حمن کوشوٹ کرتے وقت بھی تہیں۔ "كيابات بر؟"اس نے الجھے ہوئے لہے ميں پوچھا۔ دونتہیں کیالگتی ہے؟" امیر جان نے الٹااس سے ''میں نے آپ کو بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا'' ''تم نے ابھی ہمارا غصہ دیکھا ہی کہاں ہے صدیقی۔ امیرجان نے قدرے بلند کیجے میں کہا۔ ''غصبرتو تب دیکھو کے جب تم ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرو تھے۔" ''جئ میں سمجھانہیں۔''صدیقی تین سٹرھیاں اتر کر محلامين آپ سے جھوٹ كيوں بولوں گا۔'' ''ہاں۔یہ ہات تو ٹھیک ہے۔ بھلائم ہم سے جھوٹ

كيول بولنے كك بهارے وفادار جو تقبرے " يہ كہتے ہوئے امیر جان نے جیسے اسے کہے یر قابو یالیا تھا۔اس نے جیب سے ایک سگار تکال کرسلگایا۔ اور مش لگا تا ہوا میز کے آیک طرف پڑی کری پر بیضے ہوئے دوسری یری کری کی طرف اشاره کرتے ہوئے بولا۔ ''آؤ بیضو۔ ہمیں تم سے چھ ضروری باتیں کرنی چرے برجس كے تاثرات ليے صديق سامنے

والی کرسی پر بیٹھ گیا۔اے امیر جان کے تیورا پھے نہیں لگرےتھ۔

''ہمت خان کی ربورٹ کے مطابق 'کے سانا ہول میں کاشف کسی خدا جائے نامی آ دمی سے ملا تھا۔" امیر

2014 السمبر 2014 (Curant 70)

سر-''سرتاج کوکا ٹوخون نہیں۔

"مطلب يتم بيكهنا جاستي موكه حقيقت مين بيكام سى اوركا ہے۔ كسى السے فض كا جوتمہيں ہمارے شك ك دائر عين محسان ك كوشش كررباب-" "ظاہرے ا اميرجان پرسکون لہج میں بولا۔ " مر ہارے خیال سے ایسائیس ہے۔" " کک ....کون؟" ''اصلی وجہ بعد میں بنائیں سے۔ پہلے تہارے سوال کا جواب دیتے ہیں۔" امیر جان نے کہا۔ "کاشف کے سامنے تم نے اپنا اصلی نام کینے کے لیے اس لیے کہا کہ یادواشت بھولے ہوئے کاشف کو تنہارے لیے میں بھنا ضروری تھا کہتم اس کے عددگار موروه ليغربهي اس وجد كانتيجه تفارتم في اتني جمت اس لیے کی کیونکہ نمبرایک اس وقت تم سوج بھی نہیں سکتے تھے کہ خدا جانے اور کاشف کے مابین ہوئی باتنی ہم تک چہنچ بھی عتی ہیں فہبردد تم نے اس بات پر بھی عور كرليا ففا كدا كريني بهي جائين توتم نهيل تينس علو-اس ليے لينزكود ورد ميں لكھا۔ ايسے كود ورد ميں جسے صرف اور صرف كأشف بي سمجھ سكے۔اگر كوئي دوسرااے پڑھے بھی تواس کے بلے بچھ نہ پڑسکے۔ مبرتین۔ یہ بات تم نے تب ہی سوچ لی تھی کہ ساری تدبیر کے بعد بھی اگر بات عل می او تم بی کہو مے کدا کر بیسب میں نے کیا بوتا تو خدا جانے سے اپنا اصلی نام کینے کے لیے کیوں كہتا۔ ياوه ليٹرائے نام سے كيوں لكھتا؟" "مم .... مطلب آپ میری کی بھی بات پر یقین كرنے كو تيار نيس ہيں۔"مرتاج كے چرے ير موائياں اڑر بی تھیں۔" لگ تو بیر ما ہے کہ آپ خدا جانے کی سارى بالون كونج مان سيك بين ـ و اس کی ایک نبیس کی تفوی وجو ہات ہیں۔" "( ..... e o كيا؟" "نبرايك دانيس تاريخ كوتم لا مورك يتهداى

'' اور کہیں آپ ان سب باتوں کو سیج تو نہیں مان رے ہیں۔ "نه ماننے کی کوئی وجہ بھی تو ہو" مهم اس کی کبی ہوئی یا توں اور اس لیٹر کو جھوٹ کیوں مانیں؟" بب سبسبھلامیں ایسا کیوں کروں گا۔" '' يَبِي بالكل يَبِي جاننا جائية بين بهم-'' امير جان نے ایک ایک لفظ پرزورد ہے ہوئے کہا۔ "تم نے جارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ کیا برا کیا تھا بم في تباز عماته؟" "میں نے ایسانہیں کیاسر۔" "تواس نے تمہارا نام کیوں لیا۔" یوں لگ رہاتھا جیے امیر جان اس کے چبرے پر اجرنے والے ایک ایک تا ژکورد صنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ ''اورلیانو تمهارای نام کیون لیا۔اسے کیاد شنی تقی تم ے اس کے پاس ایسالیٹرکہاں سے آ گیاجس پرنیج تهارانام لكحاتفات "اس بارے میں میں کیا کہ سکتا ہوں۔ لیکن۔ صديقي كوا پناجتله ادهورا بي چهوژنا پرااور دجيمي امير جان كاس كى طرف ويكفيخا انداز \_جوصاف صاف كهه ر ہاتھا کہ وہ اس کی بات س ضرور رہا ہے لیکن یقین ذرا بھی ہیں کررہا۔ ورک کیوں محے؟ بات پوری کرو۔"امیر جان نے ا\_\_ثوكا\_ "ممايى صفائى ميس كياكهنا جاية مو" " وسوچنے کی بات بیے سر کدا گراس سے ملنے والا آ دی میں ہی ہوتا تو میں اس سے اپنے نام کو چھیانے مے لیے کہتا یا بتانے کے لیے؟ اور اگر جھے کوئی کیٹروینا ای مونا تواہے نام سے دینے کی بے دقوفی کیوں کرتا كيااى ليے كدونت آنے بآب محد براى طرح سے (C) 3

رہاتھا۔ ''جواب دو۔ کیا ان میں ہے کسی کے پاس خداجانے کویہ بتانے کا کوئی ذریعہ تھا؟'' ''نہیں۔''مرتاج کو کہناہی بڑا۔ ''بس'تم یہیں آ کر کھنس مجے اورا یسے تھنے ہوکہ

''بس'تم يہيں آگر چس مختادرا ليے پھنے ہوكہ اپنے بچاؤكے ليے تمہارے پاس كہنے كے ليے بچو بھی نہيں ہے اور ہمارے پاس بھی اس بات كو پچ مان لينے كى يہى وجہ ہے اور يہى وجہ ہے كہ تم خدا جانے سے ملے تھے۔''

''مم .....گر سرآپ سوچٹے تو سہی۔ وہ سب مجھے بھی کیے معلوم ہوگا' کاشف کے جانے سے پہلے۔'' امیر جان کا لہجہ خطرناک ہوتا چلا گیا۔ ''اب تم نے بیہ طے کرنا ہے کہ تم وہ سب یہاں ہمارے سامنے بیٹھ کراتئے ہی سکون سے بتاؤ کے جتنے سکون سے ہم تم سے پوچھرہے ہیں یا ٹارچر چیئر پر بیٹھ کر بتاؤ کے؟''

''آ خرآپ میری بات پریفین کیوں نہیں کررہے ہیں؟'' سرتاج رونے جیسا ہور ہاتھا۔اے اپنا بھیا نک انجام اپنی آ تھوں کے سامنے نظر آرہاتھا۔

''ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ غصر تو ہمارا تب دیکھو کے جب ہم سے جموث بولو کے ....اب تم خود سمجھ بچے ہوکہ ہم بھی بچھ بچکے ہیں کہتم جموث بول دے ہو۔ کی ادر کے پاس وہ ڈریعہ ہی نہیں ہے جس سے بل ہو۔ کی ادر کے پاس وہ ڈریعہ ہی نہیں ہے جس سے بل

کاشف کے بینک کو پارسل بھیجا گیا تھا۔"

'' گک .....کیا آپ یہ کہنا جائے ہیں کہ وہ پارسل بھی میں نے ہی بھیجا تھا؟" صدیقی متحیر کہتے میں بولا۔
''باد جوداس کے کہ یہ بات پہلے ہی واضح ہو چک ہے کہ پارسل خود کاشف نے ہی بھیجا تھا۔ کی آئی اے والوں کے پاس اس کی رسید بھی ہے۔''

''ای رسید کے ذریعے تو سب کوغلط ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔'' امیر جان اس کی کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔

"ال رسيد كوكاشف في صرف بركيا تقار صرف مرائع المار المائع كالله وه سائن ك شخص الله حت بيد ثابت نهيس موتا كه وه أوادر كيا تقار ويكار في چيك كيا جاچكا برايس نهيس الست كو كاشف يبيل تقار امير آباد ميس وه بابر كميس نهيس كيا تقائه الله كالمطلب بير بي كيار الل كرماته رسيداس في منهار حوال كردي تقى "

"ايانبيل بمر-" صديقي كرارات موت ا-

"ميس بھلاايسا كيوں كروں گا؟"

"دعم پھر بھول گئے۔ ہم تم سے یہی بات تو جاننا چاہتے ہیں۔"امیرجان نے اسے چباجانے والی نظروں سے محورتے ہوئے کہا۔

"آخرتم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟" "میں نے ایسا کھی ہیں کیا ہے سر۔"مدیقی نے چیخ پڑنے کے انداز میں کہا۔

''میں نے ایسانہیں کیااور پھرانیس اگست کو میں تو اکبلا با ہرنہیں گیا تھا۔ پوری بوٹ بھر کر گئی تھی۔الوینداور بابر تعیم بھی مجھے تھے۔''

''مگران میں ہے کسی کے پاس وہ ڈر بیڈ ہیں ہے جس کے بل بوتے پروہ خدا جانے کو بیہ بتا سکتے کہ چھیس اگست کو کاشف کے ساتھ کیا ہوگا۔'' امیر جان نے کسی درندے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ مرتاج بالکل جیپ رہا۔اس کی ٹی مم تھی۔ چیرہ فق ہو

/ 2014 Hams 92 GAL

وہ بھا گتا ہوا لفٹ ایریا کی طرف آیا جارمیں سے ایک لفٹ اتفاق ہے ای منزل بررگی ہوئی تھی' کاشف اس میں سوار ہوا اور بیسمنٹ کا بتن وبا دیااور لفث تیز رفآری ہے نیچی طرف سفر کرنے لگی۔

کاشف کو اجھی بھی اپنا دل زوروں سے دھڑ کتا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔ آ تھوں کے سامنےرہ رہ کرخدا جانے كے مرنے كامنظرا بجرر ہاتھا اسے خدا جانے كى موت كا بهت افسوس مور ما تقالیکن شایداے اب بھی بیاحساس نہیں ہو پایا تھا کہ ایک طرح سے خدا جانے کی موت کا ذمه داروه خود ہے کیونکہ نہ وہ عمران کو تھیٹر مارتا اور نہ عمران بو کھلا کر فائر نگ شروع کرتا اور نہ خدا جانے اس کی جھٹلتی ہوئی کولی کانشانہ بنیآ۔

اس کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ مچل رہے تھے وہ سوال جن کے جواب وہ خدا جانے سے جاننا حیا ہتا تھا' اس خداجانے سے جواب اس دنیا میں مہیں رہاتھا۔

لفت كركف يهلي كاشف فيمله كرچكاتها كداس كى اندروني حالت جا بيسي بھى ہوليكن ظاہرى طور براے خود کو برسکون ظاہر کرنا ہے تا کہ کوئی اس پر توجہ ندوے سکے لفٹ رکنے پر وہ باہرآ یا بیسمنٹ کے یار کنگ امریا میں کئی نئی پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں۔

وہ گاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بیرونی حمیث کی طرف بڑھنے لگا' وہ جلد سے جلد ہوتل کی عمارت سے باہرنگل جانا حابتا تھا بغیر بیرجانے کہاس کی آگلی منزل کون ی ہوگی۔

اجا تک اس کے دماغ میں بیے خیال انجرا کہ کاش میرے باس گاڑی ہوتی تو اور بدخیال آتے ہی اسے ر میوی والی کی رنگ کی بادآئی جواس کے پارسل میں

وہ ٹھٹک گیا۔اس کے دماغ میں کی سوچیں ابھرنے

کیا اے ریموٹ کا استعال کرنا جا ہے؟ كيايهال كفرى كازيول ميس سے ايك وه كارى بعى

بوتے پر یہ بتایا جاسکتا کہ کاشف کے ساتھ کب کیا ہوگا اور جھوٹ بول کرتم نے رہی ٹابت کر دیا ہے کہتم ہاتوں کے بیں - لاتوں کے بھوت ہو۔اے تم جو بکو مے - ٹارچ چیزیری بکومے''

سرتاج نے تیزی ہے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے

"آپمیری بات بیجهنے کی کوشش او کریں سر۔" " گارڈز۔"اس کی بات پوری ہونے سے پہلے امیر جان چيجا۔

ملک جھیکتے ہی جار گارڈز لیبارٹری میں واعلِ ہو گئے۔انہوں نے کمانڈ وزجیسی سیاہ وردیاں پہنی ہولی تھیں۔اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے سرتاج صدیقی کو جگڑ لیا۔ سرتاج چیختے ہوئے ان کے چنگل سے نکلنے ک کوشش کرر ہاتھا۔

ٹارچ روم میں لے چلو اے۔ " امیر جان نے غراتے ہوئے کہا۔

**ተ**ተተ ተ

فانرنگ کی آ وازوں سے محلی منزلوں کا تو پیھ نہیں کیکن ساتویں فلور پر افراتفری کچے مٹی تھی۔ اینی صورت میں کاشف نے فرار ہونے میں ہی بہتری منجى كيونكهاب ايك مل كي بهي تاخير كالمطلب تفاخود

وہ دوڑتا ہوا دھوئیں کی دیوار بارکر عمیا۔ باتی مرول میں رہنے والے اپنے اپنے دروازوں پر کھڑے دھو میں کی طرف دیکھرے تھے۔

كاشف كو وحوثين سے لكتا ديكھ كركى ايك نے

کچھاتو دہ ہڑ بڑایا ہوا تھاہی۔ پچھ تحبرانے کی ایکٹنگ كرتا بواده يهكه كمآ كي برحكيا-

" ية ين مرب برابرواك كرك من كه بواب مركيا بواے يديل يس جانا۔

الـ المق 93 | السعبر 2014 |

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



سامنے ہاتھ پھیلا ہااور وہ جانتا تھا کہ گارڈ اس ہے کہا ما تک رہا ہے۔ کاشف نے کاپر دوک کرا بی جیبیں ٹولنی شروع کردیں۔ بھی یہ جیب تو بھی وہ جیب۔ جیسے دہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کررہا تھا کداس نے سلب پہتاہیں کہاں رکھ چھوڑی ہے۔

" پلیز سر پیچھے لائن کی ہوئی ہے۔" گارڈنے باادب

كاشف كے منہ سے ایك لفظ نہیں نكل یا رہا تھا۔ جيبيں ٹولنے کےعلاوہ وہ کچھ کربھی تو نہیں سکتا تھا۔ جھی چیچےوالی گاڑی نے ہاران دیا۔

'''بیرہی سر۔'' گارڈ نے خود ہاتھ کار کے اندرڈال کر اسپیڈومیٹر کے پاس رکھی چھوٹی سی سلب اٹھاتے ہوئے کہا۔

ے بہا۔ کاشف جیران پریشان بھی گارڈ کوتو بھی اس سلپ کو و کھور ہاتھا۔اوراے کارآ مے برهانے کا بھی ہوش ندر ہا در ہونے بر چھیلی کار والے نے جھنجھلا کر دوبارہ بارن

کسلپ د مکیوکرگارڈ نے بیریئراٹھاتے ہوئے کہا۔

"جائمیں سر۔" اور کاشف نے ایک جھکے کے ساتھ کارآ کے بڑھا

اسے ہوش اس وفت آیا جب وہ کارکو ہوئل سے باہر سرک پر لایا اور باہر کی شندی ہوا اس کے چرے ہے مکرانی اور ہوااس کے چبرے پر سے پینے کوسکھانے لگی اور اس کے دل کی دھر تمنیں بھی معمول پر آنے لکیس۔ ٹریفک کے بہاؤ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے سكريث كى طلب مونے كى ۔اس كى نظر ديش بورد كى طرف تی اوروہاں پرر کھاسے برانڈ کے سکریٹ پکٹ کے کود کھے کراس کے بدن میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پکٹ اٹھایا تواس کی نظر پکٹ کے ینچےرکھے لفانے پر پڑی۔ پیکٹ اٹھاتے ہی لفافہ ہوا کے زور پرڈیش بورڈ سے اڑ کر برابر کی سیٹ یا گرا۔

ہوعتی ہے جس کار یموث اس کے باس ہے؟ وقت کنوائے بغیراس نے یارسک کھول کر اس میں سے ریموث والی کی رنگ نکال کی اور پھر ہاتھ کو جاروں طرف محماتے ہوئے دروازہ کھولنے والابٹن دیانے لگا۔ اوراس وقت توجیے ایک بل کے لیے اس کے دل نے دھڑ کنا ہی چھوڑ ویا جب تک تک کی آ واز کے ساتھ ایک گاڑی کی یار کنگ لائٹیں وو بار جلنے کے بعد بجھ

اس نے چورتظروں سے جاروں طرف دیکھا جیسے جاننا جا ہتا ہو کہ کوئی اس کی ذات میں دلچیبی تو نہیں لے رہا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف مزاجوسرخ رنگ کی مرسڈیز ھی۔اہے ایسا لگ رہاتھا جیسے وہ کسی اور کی کار

قریب چینچ کر اس نے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے کر جانی سیلف میں لگا کر تھمائی اور دوسرے ہی بل کارکا انجن ایک غراجث کے ساتھ جاگ اٹھا۔ حالانكبداس كا ذبهن الجفي تبحى الجصا موا تقاليكن اس نے سر جھنگ کر کارکو باہر جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ عمر ہاہر جانے والے رائے پر کاروں کی کبنی قطار کئی ہوئی تھی اور قطار لکنے کی وجہ مجھ میں آتے ہی اس کے ما تھے پر نسینے کی بوندیں حیکنے لکیں۔

محیث یر کھڑے دواہلکار باہر نکلنے والی گاڑیوں سے یار کنگ سلب لے رہے تھے۔ کاشف پریشان ہوگیا کہ یار کنگ سلی کہال سے لائے اور سلی نہ ہونے کا مطلب بيتمجما جاتا كدوه كارج اكرلے جار ہاہے اوراس جرم میں اسے پکڑا بھی جاسکتا ہے۔ گاڑیاں ریستی ہوئی میث کی طرف بڑھ رہی تھیں اور اب اس کی کار کے پیچے بھی تین کاریں لگ چکی تھیں جس کی وجہ سے اب وہ لیکھیے بھی مہیں جاسکتا تھااور کیٹ کی طرف بڑھتے رہنا اباس کی مجبوری می۔

میٹ تک وہنچتے وہنچتے کاشف کینے سے شرابور ہوچکا تھا۔ گیٹ پر کھڑے باوردی گارڈ نے اس کے

2014 Junus 94 Bay



اس نے آیک ہاتھ سے لفافہ پکڑ لیا اور کار کے اندر کی لائٹ جلا کرلفانے کی طرف دیکھا۔اس پرموئے حروف میں لکھا تھا۔

"FIHSAK"

جس کاسیدهاسادامطلب تھا۔"KASHIF"

یعنی بدلفافہ اس کے نام تھا۔ اس کے اندرلفانے
کے اندرد بکھنے کی بے چینی ہور ہی تھی مرٹریفک سے پچ
میں ہونے کی وجہ سے وہ رک نہیں سکتا تھا۔ اس نے
انڈیکٹر دیا اور دھیر بے دھیر ہے کارفٹ پاتھ کی طرف
سرکانی شروع کی اسے اتنی بے چینی ہونے کی تھی کہ
لفافے کے چکر میں اب وہ سگریٹ پینی بھی بھول گیا
تھا۔

کنارے پرآ کراس نے کارروک کرانجن بند کیااور لفافے کوچاک کیا۔اندرے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اس پر صرف ایک ہی لائن آگھی ہوئی تھی جوای کوڈ ورڈ میں تھی۔۔

ANEEVLA - RAAB AK "
"RAHOMLUG LETOH

اس لائن کو بڑھتے ہی کاشف پرجیرت کا ایک اور دورہ پڑ گیا۔ وہ لائن کا پورا مطلب سمجھ چکا تھا اوراب د ماغ میں بیکشکش چل رہی تھی کداسے اس پیغام پڑمل کرنا چاہئے یانہیں کدا جا تک کسی نے اس کے ہاتھ پر جبیٹا مارا اور ابھی کاشف مجھ بھی نہیں پایا تھا کہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لک گیا۔

اس نے جلدی سے گردن تھما کر پیچیے کی طرف ویکھا تو ایک انسانی سایہ کار کا پیچیلا دروازہ کھول کر ہاہر چھلاتگ لگا چکا تھااوراب وہ کاغذ چھیننے والامخالف سمت میں دوڑتا چلا کیا۔

رپایا۔ جب ٹریفک کی لہر پچھتھی تو وہ ہاتھ جھٹک کررہ گیا۔ کیونکہ اب سڑک پار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کاغذ چھیننے والے کا دور دور تک کوئی نام ونشان نہیں تا

\*\*\*

کاشف کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے قدم جہاں تھے تہاں رک گئے اور اس کی آ تکھیں اس وروازے پرجمی رہ گئیں جس برٹین کے بے لال رنگ کے بورڈ برسفیدرنگ سے ایک کھو پڑی بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچ لکھا تھا۔ 1100 volt

ر سے ہے تھا سات ان ۱۱۵۵ کا ۱۱۵۵ کا ۱۱۵۵ کا اور ذہن وہ سب کچھاس کی آئی کھوں کے سامنے تھا اور ذہن میں کوندر ہی تھی اس کے پارسل میں موجود وہ چالی جس کے ساتھ کے فلیپ پر بھی سب کھا تھا۔

''کیا وہ جاتی ای تالے کی ہے؟''اس کے دماغ میں سوال انجرا۔

"كياجا بي رائي كرني جائي؟

کیاای دردازے سے اندرجانا چاہئے؟ جس کوریڈ درمیں وہ ٹھٹکا تھا دہاں کائی بھیڑتھی کیکن یہ بھیٹرری ہوئی نہیں تھی لوگ آ جارہے تضے اور وہ لوگوں کی نظروں سے جھیپ کر کمرے کے اندرنہیں جاسکتا تھا پھراس نے سوچا کہ بھیٹر ہے تو کیا ہوا ہر کوئی اسنے حال میں مست ہے اسے ویکھنے کی فکر کسے ہے کسی کوکسی کا میں مست ہے اسے ویکھنے کی فکر کسے ہے کسی کوکسی کا

اسے تالا کھول کراندر جاتے و کیھنے کی فرصت سے ہے؟ وہ پارسل ہاتھ میں سنجال کر دروازے کی طرف ہو جاتے ہوئے اس کے نزدیک ہر حالتے ہوئے اس کے نزدیک آتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہا۔ آتے ہوئے ہو جھا۔

''آپُوکہاں جانا ہے سر؟'' ''بب …… ہار میں ۔'' کاشف اس کے اس طرح اچانک ہو چھنے سے ہمکلا ساگیا۔ '''وہ اس طرف ہے سر۔'' گارڈنے انگل سے کوریڈور

20)4 دسمبر 95

کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بھی ہوئی تھی لیکن کا شف اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہیں وے سکا تھا۔

وہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ اسے مسکرانا چاہتے یا جھیٹ کرالوینہ کی گردن د بوج لینی چاہتے۔ اس سے پوچھے کہ اس کے ساتھ بیسب کیا ہور ہا ہے۔ابھی وہ اس ادھیڑ بن میں تھا کہ الوینہ نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا۔

اوروہ بنا پھے کے اس کے ساتھ چل دیا۔الوینہ کے جسم سے اٹھتی ہوئی جھینی بھینی خوشبواسے مدہوش کیے وے رہی تھی وہ اسے لیے ایک میز کے قریب آئی اب ایک بار پھر کا الحد تھا میز پر ایک بار پھر کا الحد تھا میز پر ایک کارڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا۔

Reserved For Kashif - "

"Alveena

اس میز کے گرد صرف دوہی کرسیاں بچھی ہو گئ تھی۔ ''جیٹھو'' الوینہ نے ایک کرسی پر جیٹھتے ہوئے کہا۔ کاشف اپنے ذہن میں سوالات کا انبار لیے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا' سوالات اسٹے زیادہ تھے کہوہ سمجھ بی نہیں پار ہاتھا کہ سب سے پہلے اسے کون سا سوال کرنا چاہئے۔؟

مس سوال کاجوابات پہلے جاہئے؟ زیادہ اہم کیا ہیں سوالوں کے جواب یا اس کی گردن د بوچنا؟

"کیالوگے؟"الویدناس کے بیٹے ہی پوچھا۔
"تمہارے ساتھ تو امرت بھی نہیں لینا چاہوں گا۔"
نہچاہتے ہوئے بھی اس کالبجہ تلخ ہور ہاتھا۔
"مب سے پہلے یہ بتاؤ کہ مہیں اس کوڈ زبان کے
بارے میں کہتے پہدلگا؟"
بارے میں کہتے پہدلگا؟"
"کون کی کوڈ زبان کے بارے میں؟"الویدنے

کے افتتام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گہا۔ باری لوکیشن بتانے کے بعد جب گارڈ نے والیس اس کی طرف و یکھا تو مجبوراً کاشف کو ادھر بڑھنا ہی پڑا۔ حالانکہ اس کی شدید خواہش ہور بی تھی پارسل میں موجود چا بی کواس تالے میں ٹرائی کرنے کی اگروہ چا بی ای کمرے کی تھی تو' کیا تھا اس کمرے میں اور اس کمرے کی چا بی اس کے پاس کیوں ہے؟

مروہ اس گارڈ کے سامنے ایسا کوئی خطرہ مول لیما نہیں چاہتا تھاوہ کم بخت ای دروازے کے س پاس ہل رہا تھا۔ کاشف کوریڈور میں بچھے سرخ قالین پر چانا ہوا شیشے کے ہے اس بڑے سے گیٹ کے قریب پہنچاجس پر انگریزی کے بڑے بڑے بڑے حروف میں "BAAR" کھا ہوا تھا گیٹ پر بھی ایک گارڈ کھڑا تھا جوآنے جانے والوں کے لیے گیٹ کھول بند کر رہا تھا لیکن بھیڑا تی تھی والوں کے لیے گیٹ کھول بند کر رہا تھا لیکن بھیڑا تی تھی کہا کی طرح سے گیٹ مسلسل کھلا ہوائی تھا۔

گاشف نے دھڑ کتے دل کے ساتھ کیٹ پارکرکے بارکافی وسعت لیے بارکافی وسعت لیے ہوئے تھا لیکن اس میں موجود بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کاشف نے سوچا کہ اگر یہاں ایتے ہی لوگ تے ہیں آو اس کی وسعت دوئی ہونی جائے گئی۔

ہال کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کے کندھے کی خوا تین ادرمردوں سے کرائے تھے کیکن کی کا کہ سے کی خوا تین ادرمردوں سے کرائے تھے کیکن کی کوکس سے انجان نگاہیں ادھر دوڑاتے ہوئے کسی کو تلاش کررہا تھا اسے تلاش تھی الوینہ کی جوشا پر ان تمام رازوں کی چائی تھی جنہوں نے اس کے دیاغ کو جکڑر کھا تھا۔

اف کتنی بھیر ہے یہاں الوید کو بلانے کے لیے بی جگد کی تھی کیا۔

كمال د حويرون اسے؟

ابھی وہ بیرسب سوج ہی رہاتھا کہ اس نے اپنے کندھے برکسی کا ہاتھ محسوس کیا اس نے پلٹ کردیکھا الوینداس کے سامنے کھڑی تھی جسم صورت میں اور اس

2014 45403



حرت سے ہو جما۔

دے گا جب تک ذہن میں تھومتے ہرسوال کا جواب حاصل نہیں کر لیتااب وہ جاہے کتنے بھی ہاتھ یاؤں مار لے کیکن اب وہ اسے نکلے تبیں دے گا۔ حمراس کے کیےاسےاپنے آپ پر قابو پانا ہوگا'خواہ مخواہ تماشہ کھڑا کرنااس کے اپنے حق میں برا ٹابت ول میں ایسا فیصلہ کرتے ہی اس نے پرسکون کہج "كيا كهناجا هى بوكتناز ديك آ محكة تضيم؟" "مم کواس وفت کے بارے میں ذراسا بھی یا زمیں إلى ليمير يكه كمن يتهيل يقين نبيل آئ گا'' وہ کاشف کی آئھوں میں آٹھیں ڈالتے ہوئے

"ميى سوچ كرايى اس ملاقات كا آغازاس زبان کے کوڑے کیا جےتم صرف اسے نزو کی لوگوں کو ہی سکھاتے ہو تمہاری طرف سے کسی دوسرے کوتو وہ زبان سکھانے کاسوال ہی پیدائیس ہوتا میں بیکہنا جا ہتی ہوں كه أكر مجھے تمہاري ايجاد كرده زبان آئى ہے تو كيا اس ہے بیظا برہیں ہے کہ بھی تم نے مجھ پراعتاد کیا تھا؟" " مجھے بے وتوف بنانے کی کوشش مت کرو۔" کاشف نے ایں بار بھی اے ڈانٹنے کے انداز میں کہا ليكن آواز دهيمي رتكى ـ

"پیزبان توسرتاج کو بھی آتی ہے۔" "اسے بھی میں نے بی بتائی تھی۔"

''تت .....تم نے '' یہ کہتے ہوئے اس نے الوینہ کی آ عموں میں جھالکا تب وہ پھرسے چونک کررہ گیا اس کے سامنے بیٹھی الوینہ کی آئٹھوں کارنگ براؤن تھا جبکہاسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ تھری اسٹار میں ملنے والی اورا میرجان سے ملوانے والی الویند کی آ تکھیں مہری ساهيں۔

كاشف كى آكھول كے آ مے ياسل ميں موجود الوينه كي دونضورين كهومنے لكيس ايك كي آئىميىں سياہ

"جس میں تم نے مجھے یہاں آنے کا پیغام لکھاتھا۔" ''اوہ..... وہ مجھے خور شہی نے لو کشھائی تھی وہ ''میں نے؟'' کاشف بھنا گیا۔ ''مجملامیں شہبیں کیوں سکھانے لگاوہ زبان؟'' "سوچوئتم نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔" ''تم جھوٹ بول رہی ہو۔'' کاشف نے تیز کہیے · میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ الویندنے اپنی دونوں کہنیاں میز پرٹکا ئیں اوراس کی جانب جھکتی ہوئی بولی۔ ميونبين كريحة ؟" " کیونکہاس زبان کے بارے میں میں صرف اے بتإسكتابول جسايخ بهت زويك تجعتابول بيسانيتا میں وہی تو کہنا جا ہتی ہوں۔''وہ دھیمے لہے میں ودہم استے ہی نزو کیے آگئے تھے۔ یا شاید نزد کیوں ہے جی زیادہ نزد یک۔ "منت اب " كاشف في قدر او في آواز

ہا۔ ''تم کہنا کیا جاہتی ہو آگرتم نے مجھے بے وقوف " پلیز کاشف!" اس کی بات پوری ہونے سے

سلے ہی الوینہ بول بڑی۔ " تماشه كمر امت كرويهان بهما كيينيس بين-"

كاشف يول چونكاجيا اے بوش آ عميا بواس نے و یکھا کہ آس یاس کی میزوں کے کرد بیٹے لوگ اے عجيب تظرول سيد مكورب تقي

اس نے سوچا وہ تھیک ہی تو کہدرہی ہے میں خواہ مخواہ ای جذبانی مور ہا مول اوراب تو الوینداس کے ساتھ ہے ہی اسے وہ تب تک اپنی گردنت ہے آ زاونہیں ہونے

وسمبر 2014 حسمبر 2014

آ تھوں والی الوینداس کی کلائی پکڑ کرز بروسی کری ہے اٹھاتی ہوئی بولی۔ ابھی الوینه کا جمله یورا ہوا ہی تھا کہ ہال میں کولیوں

کی دھائیں دھائیں کو نبخے لکی جاروں طرف افراتفری ، گئ لوگ جيخ د پار کرتے ہوئے اپنے بچاؤ کے ليے كيث كى طرف بعا كنے لكے إور كاشف كا باتھ بكڑے

الوينه بھی ای بھيڑ میں شامل ہوگئے۔

كاشف حيران بريثان الويند كے ساتھ يوں چلا جا رہاتھا' جیسےاس کی مرضی نہ ہووہ سمجھ ہیں یار ہاتھا کہاہے الوینہ کے ساتھ جانا جاہے یا اس سے پیچھا چھڑا لینا جاہے خود سے الجھتے ہوئے كاشف نے خودكو حالات کے دھارے برچھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔

" ہمارے شکار صرف وہ دونوں ہیں۔" ہال میں ایک بلندآ واز کونجی۔

"سبان کے یاس سے مث جائیں۔" بھیڑ کے ساتھ دروازے کی طرف بھا گتے کاشف کی سمجھ میں آئے گیا کہ بیالفاظ اس کے اور الوینہ کے لیے کے ملئے ہیں یہ بات مجھتے ہی اس نے سرکوشی کرتے ہوئے الوینے کہا۔

''خودکو بھیٹرے الگ مت ہونے دینا جب تک ہم سب کے چی میں ہیں وہ جمیں نشانہ بیں بنا کتے۔'' میخی چلائی بھیر ایسے انداز سے دروازہ یار کرکے کوریڈور میں دوڑ رہی تھی جیسے بندٹوٹ جانے پر یانی دورتا ہے۔الوینداور کاشف بھی خود کواس ریلے کا حصہ بنائے ہوئے تھے۔

''مین گیٹ پرتعینات لوگوں کوالرٹ کر دو''' بلند آ دازایک بار پھر کوجی۔

"وەدونول باہرنگل نەيا ئىس-"

دھائیں کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر فائر ہوئے اوراس بارایک چیخ مرجی شاید کولی نے کسی کواپنانشانہ چن لیا تھا۔اس فائر اور چیخ نے لوگوں میں پھیلی وہشت میں اوراضافه كردياتها أيك دوسرك كى برواه كي بغيرسبكو

ھیں اور دوسری کی براؤن۔ ان تصويرول كامطلب كيا تفا؟ كيابه كهاسے إلوين مليس كى؟ أيك براؤك آ تلهول والى اور دوسرى سياه آ تكهول

یا میر کہ تعلی الویند ملے می جس سے اسے ہوشیار رہنا

میرے فیوریٹ کرکٹر کا نام بتاؤ'' اس نے يكا يك پوچھ ليا۔

"مم .... مطلب؟"الوينه بوكهلا كئ\_

اب تسی کی برواہ کئے بغیر کاشف نے او کجی آ واز میں غراتے ہوئے پوچھا۔

و بههمیں تو پینة ہونا چاہئے کہ میرا فیوریٹ کرکٹر کون ہے اس کا نام بناؤ؟''

یمی وہ لحد تھا جب الوینہ کے چبرے پرایک زوردار تھونسہ بڑا۔اس کے منہ سے میخ نکی اور وہ کری سمیت چیچیے کی سمت الٹ تمیٰ میدد مکیھ کرآس یاس موجودلوگ بھی -E-20

كاشف اس وقت اوربرى طرح بوكل عمياجب اس ایک اور الویند نظر آئی اس نے کاشف کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا۔

"جاويدميانداد-"

كاشف اس سياه آستهمون والى الوييندكود بكماره كميا\_ وه دوباره بولی۔

'' کیونکہاس نے اس وقت چھکا مارا تھا جب اس کی میم کواس کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی مرنے والے کو آ سيجن کي موتي ہے۔"

آس یاس موجودلوگ این سامنے ایک ای چرے کی دودوالویندکود کھے کرجیران ہورے تھے۔ خود كاشف كي بفي سجه مين بين آر ما تفاكه بيسب كيا

مور ہاہے۔

"كأشف مير إساتهة ويبال خطره إلى ساء

والمرابع المرابع المرا





تفا۔''الوینہنے کا شف کی مجھداری پرایک اور حملہ کیا۔ ''مم....میں نے بتایا تھا'مطلب؟'' ° پلیز کاشف ''الوینه بولی۔ '' بیہ ہاتوں کا وقت نہیں ہے جلدی کچھ کرو ورنہ ہم مارے جائیں گے۔" ید سنتے ہی کاشف کا دماغ تیزی ہے حرکت میں آ نے لگااور حرکت میں آتے ہی د ماغ نے اسے بتایا کہ یہاں کی جانی ربر کے دستانوں کے اندر تھی اور دستانوں کے اندر ہی Z کی شکل میں مڑا ہوا تار بھی تھااور پیسب اس کے بارسل میں ہی تو تھے۔ یادآتے ہی اس نے جلدی سے یارسل میں سے وستانے اور تار نکالے دستانے سینتے ہوئے جانے کہال سے اس کے د ماغ میں بیخیال آیا کداسے کیا کرنا ہے۔ الحكے ہی مل وہ ٹرانسفارمر کی طرف لیکا اور وہ کیبل تلاش کی جس کے ذریعے مین لائن سے بچلی ٹرانسفارمر میں آ رہی تھی۔اس نے زیڈ کی شکل والے تار کو مین لائن کے نتیوں تاروں سے جوڑ دیا۔ ٹرانسفارمرے چنگاریوں کے ساتھ بھک کی زور دارآ واز لکلی اور اس کے ساتھ ہی بورے ہوئل کی ہی جہیں بلكه بور بعلاقے كى بجلى غائب بوتنى۔ ''وری گذ .....وری گرگاشف ''اندهیرے میں الویینه کی آ واز سنائی دی۔''اب ہم اندھیرے کا فائدہ اٹھا كربوسا رام ساين كري تك التي سكت بس" "میرے ساتھ بیسب کیا ہورہا ہے۔" کمرے میں چینچتے ہی کاشف نے جیب سے ریوالور نکال کر الوينه يرتانة موئ كها\_ "اکرتم نے میرے سوال کا جواب مہیں دیا تو حمہیں م کولی مارتے ہوئے مجھے ذرابھی افسوں نہیں ہوگا۔"

الوینددروازہ بند کرنے کے بعداس کی طرف کھومی بورے ہوئل کی طرح اس کمرے میں بھی اندھیرے کا

بس این جان کی فکر ہور ہی تھی۔اس انسانی ریلے میں جو مراوه فث بال ي طرح تفوكرون كي نذر بوكيا\_ بھامتے ہوئے کاشف کی نظراس دردازے پر پڑی جس مرخطرے کا نشان بنا ہوا تھا۔ ابھی اس کے دماغ میں بیرخیال آیا ہی تھا کہ الوینداسے کیے اس دروازے کی طرف کیلی اور کاشف سے کہا۔ ''تمہارے پارسل میں اس تا لے کی حالی ہوگی'' جيرت سے كاشف كامنه كھلے كا كھلارہ كيا۔ جھیرسلاب کی طرح ان کے سامنے سے بہے چلی 'موال بعد میں کرنا ''الوینہ چیخی ۔ ''اے کھولو۔ اگر ہم بھیٹر سے الگ ہو گئے تو ان کے ليے جمیں نشانہ بنانا آسان ہوجائے گا۔'' كاشف نے ور كيے بغير يارسل سے جاني تكال كر تا لے میں تھمائی جانی اس تا لے کی تھی کیونگہ ایک ہار تحماتے ہی تالا تھل گیا تھا' دروازہ تھلتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے اورالوینہ نے اپنے پیچھے در داز ہ یہ بارہ بائی بارہ کا کمرہ تھا اور کمرے کے بیوں ج ایک فرانسفارمر رکھا تھااور باتی کرے میں اس سے منسلك تارون كاجال كيميلا مواقفا ہا ہرے ابھی بھی لوگوں کے بھا گنے دوڑنے اور چیخنے جلانے کی آ وازیں آ رہی تھیں مکراس وقت ان دونوں میں ہے کسی کی بھی تو جداس طرف مہیں تھی دونوں ہانیتے ہوئے کرے کا جائزہ لے دے تھے۔ "اب كياكرنا بي؟" كاشف في يوجها-'' <u>مجھے تب</u>یں پین<sub>د</sub>۔''الوینہ بولی۔ "لیکن جب مہیں ہے پید تھا کہ ہمیں اس مرے

میں پہنچنا ہے تو رہے کیوں میں پینہ کہ ہمیں یہاں کرنا المجھے اتنا ہی پند ہے کاشف! جتنا تم نے مجھے بتایا

راج تھا۔ کاشف اور اس کے ہاتھ میں دیے ریوالور کی اليسال 99 حسمبر 2014 طرح واقف ہوں اور پس سے بھی جانیا ہوں کہتم صرف اورصرف ای کی وفادار ہوئتم صرف ای کا کہامانو گی اور ا س کے سامنے میرا کہا تہارے لیے کوئی معنی ہیں رکھتا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔''

الوینہ کے ہونٹول پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔اس نے ا یک نظرر بوالور پراور دوسری کاشف پرڈا لتے ہوئے کہا۔ " مجھے بیمعلوم بھی ہےاورتم نے کہہ بھی دیا تھا۔" " كمامعلوم تفا؟"

" یمی کہ مجھے میرسب جھیلنا پڑے گا یہ کہ مہیں میرے ادرامیر جان کے تعلقات کے بارے میں سب کچھ یاد ہوگا لیکن میرے اور اپنے تعلقیات کے بارے میں میچھ یا رہیں ہوگا ہوگا بھی کیسے دہ تعلق بنا ہی اس مرہے میں تھا'جس عرہے کے بارے میں ڈاکٹر ہارتعیم کے اجیکشن کی وجہ ہے تہہیں کچھ بھی یا زمیں ہے۔' كاشف اس كالسي بات يريقين كرنے كونتيار تظر نہيں

"بيتوسوچوكداكريس تبهادے ساتھ كچھ براكرنا عامتی توتمهیں بیا کریہاں نہلاتی <sub>۔"</sub>

''میرے خیال ہے تو تم نے مجھے بچانے کا نا تک بھی امیر جان کے اشارے پر کیا ہے بقول خدا جانے میرے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے اس بارے میں تم سے بہت زیادہ صدیقی کو پیدھا۔" "اہے کچھ بھی پیتہیں تھا۔"

"میں سمجانبیں؟" کاشف نے حیرت سے بوجھا۔ الویند کے جواب دیے سے پہلے ہی پورا کمرہ روشی میں نہا گیا۔ کمرہ ہی کیا پوراعلاقہ دوبارہ روش ہو چکا تھا۔ شاید بجل کا فالٹ دور کر کیا تھاروشنی ہوتے ہی ایک کیے کے لیے دونوں کی آئیسیں چندھیا گئیں۔ دروں کنیکشہ جائی اسماری "شاید وہ سیکھن جوڑنے میں کامیاب ہو محت ہیں۔" کاشف اپنی آستھیں ہاتھ سے مسلتا ہوا بولا۔ "میرے لیے ایک ہار پھر رہے جرت کی بات ہے کہ ہر واقعہ تھیک اسی وقت اور اس طرح واقع ہور ہا ہے جیسے

جھلک اسے صرف اس جا ندنی کے بل پرنظرا رہی تھی جو شیشے کی کھڑ کی سے چھن کر کمرے کے اندرآ ربی تھی۔ ر بوالورد کی کربھی الوینہ کے چہرے پر ذرا برابر کھبزاہٹ

''تم مجھے کولی نہیں مارو کے۔'' وہ بے خونی ہے

كاشف نے اپنے لہج میں درندگی سموتے ہوئے

اگر غلط فہی کا شکار ہورہی ہوتو کمرے میں تہاری

ونہیں کاشف! تم ایبانہیں کر سکتے۔''الوینہ نے نهایت اعتاد کے ساتھ کہا۔

''اس کی دو وجو ہات ہیں پہلی پیر کتہبیں میری جان تہیں اینے سوالوں کے جواب حامین جوتم میری لاش سے میں کے سکتے۔ دوسری مید کہتم نے خود کہا تھا کہتم یہاں۔اس ہولی کے کمرے میں تم مجھ پرر بوالور تان کر الياضر دركهو مح مرحقيقت ميس كولي تبيس مارو محاوريبي ہونے والا ہے اس بات كا يقين مجھے اس ليے ہے كه اب تک ہرقدم پر وہ اور صرف وہی ہوا ہے جوتم نے کہا

"میں نے کہاتھا؟"

" ال-بيات تم في خود كي تقي-" كاشف كے موثول يرزمريلىمسكرابث تيرنے

"ابتم مجھے کون سے نئے جال میں الجھانا جا ہتی ہو؟"

"میں صرف وہ کہدرہی ہوں جوتم نے مجھ سے کہا

'' پھروہی بات' میں نے کہا تھا' میں نے کہا تھا' میں نے بھلاتم سے کب کیا اور کیوں کہا تھا۔'' کاشف ريوالور موامل لبراتا موابولا\_

"میں تمہارے اور امیر جان کے تعلقات ہے اچھی



'' کاشف'' الوینه کی آواز پروه سوچ کی ونیا ہے ''

" دومیں جھوٹ بول رہی ہوں یا پیج تنہیں کسی سازش میں پھنسارہی ہوں یا مدد کررہی ہوں۔اس کا فیصلہ بعد میں کر لیمنا' وہ سب سننے کے بعد جسے اس موقع پر تنہیں بتانے کے لیے تنہی نے مجھے ہدایت کی تھی میہ طعے کہ میری باتیں سننے کے بعد اگر تنہارے و ماغ میں تھوم رہے سارے ہی سوالوں کے نہ ہی زیادہ تر سوالوں کے جواب تو ضرور مل ہی جا کیں گے۔''

ر فیمسوں کر کے ایک بار پھر کاشف کے بدن میں عجیب سنسنی دوڑگئی کہ الوینہ ٹھیک دہی کہہ رہی ہے جو اس لیجے اس کے دماغ میں چل رہی تھی اس نے سوچا بات تو ٹھیک ہے سننا تو چاہئے کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے سے فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا کہ اس کی کون می بات کے پیچھے کیا مقصد ہے۔

" " " بنانا ہی جائمتی ہوتو سب سے پہلے یہ بناؤ کہ میں وہاں تجربہ کرنے میں کا جیاب ہوگیا تھا یا نہیں۔' کاشف نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ " فرحی جس کر لیرامہ جان نے میں کی خدیات

''وہ تجربہ جس کے لیے امیر جان نے میری خدمات حاصل کی تھیں۔''

ما س یں۔ ''تم سوفیصد کامیاب ہوگئے تھے۔''الوینہ بولی۔ ''اتنے زیادہ کامیاب ہوئے تھے کہ مارے خوشی کے تم امیر جان سے اور امیر جان تم سے زیادہ جھوم رہا تھااوراس خوشی میں امیر جان نے امیر آباد میں ایک بردی زور داریارٹی کا بھی اہتمام کیا تھا۔''

'' وہ تجربہ س صورت میں تھا؟'' ''ایک مشین کی صورت میں جو آج بھی چھوٹی لیمارٹری میں رکھی ہے۔''

''اس مشین سے کیا کام لیاجا تا ہے؟'' ''اس سوال کا جواب تو صرف امیر جان یا سرتا ہے'' صدیق کے پاس ہے'تمہارے پاس بھی تھا' مگرتم آ رج اے بھولے ہوئے ہو۔'' کہتم نے مجھے پہلے ہی بتادیا تھا'''وہ بولی۔ '' بیہ ہات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں اور کیسے ہور ہاہے۔''

"" مجھے تو لگ رہا ہے کہ کھیل وہی چل رہا ہے صرف کردار بدل گئے ہیں۔ سانا ہوگل میں خدا جانے بتار ہاتھا کہ میرے ساتھ کب کیا ہوگا وہی بات یہاں تم کہنا چاہتی ہواس کا کہنا تھا کہ وہ سب اے صدیق نے بتایا تھاتم میرانام لے رہی ہو۔"

"بیسارامعاملهاس قدرالجھاہواہے کاشف کہ جب تک میں تہہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ساری بات نہیں بتاؤں گی تمہاری سمجھ میں پچھ بیں آئے گا۔"

''تو بتاؤنا۔ وہی سب سننے کے لیے تو میں تمہارے ساتھ پہال تک آیا ہوں۔'' ساتھ پہال تک آیا ہوں۔'' تم آئے کے نہیں ہو کاشف۔ میں تمہیں لائی ہوں۔''

تم آئے نہیں ہو کاشف۔ میں تہمیں لائی ہوں۔'' وینہ نے کہا۔

'' بیالگ بات ہے کہ ایسا کرنے کی ذمہ داری تم بی نے مجھے سونی بھی۔''

'' مجھے یا ونہیں کہ میں نے سید ذمہ داری تم کو کب سونی تھی۔

مسیوں ''خیر'میرے خیال سے ہمارے بچ اس ریوالور کی ضرورت نہیں ہے۔''الوینہ بولی۔

''تم سب کچھ سٹنے کے خواہشند ہوادر میں سنانے کی تو کیوں نیآ رام سے بیٹھ کرمیری بات من لواور سجھنے کی کوشش کرد۔''

کاشف الجھ کررہ گیا۔ اپنی دو زند گیوں کے نیج کی بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے اسے جس الوینہ کی علاق کی خاص کے میں الوینہ کی علاق کی خاص کے خاص کی علاق کی خاص کے میں اسے آنے پر مزید الجھ کررہ گیا تھا وہ اس سے اسے سوالوں کے جواب بھی چاہتا تھا اور دل وو ماغ سے اسپے سوالوں کے جواب بھی چاہتا تھا اور دل وو ماغ اس پر بھروسہ کرنے کو بھی تیار نہیں تھا تو اس کی بات سے بھی ہائیوں؟

2014 حست 101

مسكرابث كوجھياتے ہوئے كہا-''وہ جو بارسل سے نہ نگلی ہو۔' كاشف خودبهي سكريث كي طلب محسوس كرر بإتفااس نے جیب سے پیک نکالا اور ایک خود لے کر پیک اس كىطرف بردهاديا\_ "بياس كاربيس تهاجس ميتهارا پيغام الماتها-" بب تو تھیک ہے کیونکہ وہاں اسے میں نے ہی رکھا تھا۔'' الوینہ نے ایک سکریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ كاشف نے بغيركوئى جواب ديتے لائٹرنكال كريملے ا پی سگریٹ سلگائی پھرالوینہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ الویندنے اپی سگریٹ سلگانے کے بعد ایک لمیا ئش لیا اور ایسے انداز میں کہنا شروع کیا جیسے ماضی قریب کی یا دوں کو کھنگال رہی ہو۔ "میں بیاتو جیس کہ علی کہتم جھے سے پیار کرنے کیگے م بیض مربیضرور کہائتی ہوں کہ میں تم سے بیار کرنے لکی الويندائمى اتنابى كهد يائى تقى كەكاشف نے اسے طلب بشروعات ہی ٹاپ کلاس کے سے۔'' "ایک بار پر کہوں گی کہ یہ فیصلہ بعد میں کرنا کہ کیا پ ہےاور کیا تھے۔ پہلے میری ہات غور سے س لو۔ ایک ادھیر عمر کے ارب بی کھرب بی کی بیوی مجھ ، بیار کرنے لگی تھی اس سے بروی کپ اور کیا ہوسکتی متم نے اس وفت بھی یہی کہا تھا' جب میں نے پہلی بارتم پراپنا دل کھولا تھا اور جواب میں میں آج بھی وہی کہوگی جواس وقت کہا تھا کہ کسی کے ساتھ جسمانی تعلق رکھنا اور کسی سے پیار ہوجانا دوالگ الگ ہاتیں ہیں کیے ہے کہ میں امیر جان کی بن بیابی بیوی ہوں

'' کیاانہوں نے کسی اور کواس کے بارے میں ہیں " پھر يارتى كس بات كى دى تھى كوكوں نے بوجھا تو موگا\_" كاشف كريدكريد كريوجيدر باتفا-"صرف اتنا كها حميا تفاكم عهمين جس كام سے امير آ باولایا گیاتھائم نے وہ پورا کردیا ہے۔'' ''دنہیں میں اس بات پریفین نہیں کرسکتا کہ شین مے بارے میں اس نے مہیں تنہائی میں بھی کچھ نہ بتایا ہو۔" کاشف نے اسے ممری نظروں سے محورتے "بېرحال بن بيا بى بىسبى بولۇتم اس كى بى بيوى الی بیوی جس پر وہ جان چھڑ کتا ہے تو آیسے کیسے ہوسکتا میں نے اس سے کی بار ہو چھاتھا تو اس نے ہربار صرف انتابی کہا کہ یوں ٹبیں وینااس عظیم الشان شاہ کار کے بارے میں ہم یوں ہی ہیں بنا نیس سے اس کے ليے توايك اورز بروست يار في رطى جائے كى۔ م إتواس في تهين نال ديا تقاياتم مجھے حكمه د کی کوشش کررہی ہو۔' "اسى نے مجھے ٹال دیا تھا۔"الویندنے کہا۔ ''اورای نے کیول تم بھی تو مجھےٹا گتے رہے تھے۔ میں نے تم سے بھی سینکڑوں بار پوچھاتھا تم نے ہمیشہ يمي كہا تھا كمامير جان كى طرف سے متين كے بارے میں کسی کو بتانے کی اجازت جبیں ہے۔ ''میں کیوں بنا تا جیبے تبہارے نام نہاد شوہرنے ہی نہیں بتایا بھلامیری کیالگتی تھیںتم ؟'' ایں بارالوینہ کچھ مہیں بولی اس کے ہونٹوں پر وہی چھیکی مسکراہٹ پھرا بھرآ کی تھی۔ "او کے " کاشف بولا۔ "آ کے کھوتم نے کیا کہنا ہے؟" ''ایک ستریٹ دو کے مجھے؟''الوینہ نے اپنی پھیلج

/ 2014 جسمبر 2014 / عسمبر 2014 /

ہوی کیائم مجھےاس کی داشتہ کہہ سکتے ہور کھیل کہہ سکتے

موادروهاس كيے مول كمايك وقت

چکی تھی اس لیے میراوہ یک طرفہ پیارمیرے دل میں پنیتار مااور دهیرے دهیرےاس بات کا احساس تم کو بھی ہونے لگا کہ بھلے ہی تم جھے سے پیار نہیں کرتے الیکن میں تم سے مجی محبت کرنے گی ہوں اس احساس کا بھیجے تھا کہتم نے مجھے وہ کام سونے جو کسی اور کوئییں سونپ سکتے

"اب اس پریم کهانی کا پیچها چھوڑ کریہ بتاؤ کہ میں نے مہیں کیا کام سونے تھے؟ " کاشف کے کہنے کے انداز سے ہی واضح تھا کہاس نے الویند کی باتوں پر یقین

تہیں کیاہے۔ "بات17 اگست کی ہے۔ 'الویدنے مہری سانس لینے کے بعدا کی بار پھر کہنا شروع کیا۔ "لعني تح بصرف تودن پہلے كى تم نے مجھ ہے کہاتھا کداس بات کا کیا ثبوت ہے کہم جھے بیار کر تی ہو؟ اور میں نے کہا تھا کہ پیار کرنے والا کیا جوت رے سکتا ہے؟ تبتم نے کہاتھا کہ جو پیار کرتے ہیں وہ جس سے پیاد کرتے ہیں اس کے لیے سب چھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہاں تک کدائی جان بھی اپنے یار پر مجھاور کردیتے ہیں میں نے کہاتھا کہ ما تک کرتو دیلھو کاشف میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گی تبتم في ميرى ألم تلمول مين جها تكافها جيسے جانجي رہے ہوکہ میں جو کہدرہی ہوں اس میں کتنا دم ہے اور لگاتھا کہ میں جو کہدرہی ہوں سے کہدرہی ہول تو تم نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا وہی لفافہ جواس وقت پارسل کے روب میں تہارے یاس موجود ہاس میں سکرین کا پیک محری ہیرے کی انگوشی لائٹر موبائل فون آتشی شيشه اعنى ايم جيها كارو ايك ايها كاغذجس يآتي ہندسوں کا کوئی نمبرلکھا تھا کالا چشمہ ایک رویے کے يحيجبيا سكم بلاسك كاكول بلاجس يربها حما المواكهوزا اور گھوڑے پرسوار بھی تھا اور سوار کے ہاتھ میں ایک جهندا ایک کاغذ بر 'جراکے نیج ' لکھا تھا۔ دوسرے ير"مظاهره" بيلفظ تين ركول لال پيلے اور سياه رنگ

ميري مجھ كے مطابق بيد اى سب سے برى چراسى ای میے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے خود کواپنے ے دو کئی عمر کے آ دی کی بانہوں میں گرا دیا تھااور آج ميرے پاس وه سب چھ بلكاس سے بھی بہت زيادہ کھ ے جس کی میں نے خواہش کی تھی یا جے حاصل کرنے کے لیے میں نے خود کوامیر جان کے حوالے کیا تھا۔ میں یہ بات آج بھی نہیں کہوں گی اور نا ہی مانوں گی کہ میں نے کچھ غلط کیا مکر جو بچ ہے وہ ہاور بچ بیہے کہ میں تم ے بیار کرنے تھی ہوں وہ پیار جومیں امیر جان ہے بھی نبيس تريائي اورجسماني تعلق كوبياركا نام توشايدتم بهى

> "خير-" کاشف بولا۔ "آ مے بوھو۔"

''شروع میں تم نے میرے بیاراور میرے جذبات كاببت مداق الرايا تفاكر جب بيار موجائ توجس مواس کی کوئی بات بری نبیس لگتی۔ وہی حالت میری بھی تھی۔ تنہارے لا کھ معنی اڑانے کے باوجود جو پیارتم ہے ہوا تھا تو ہوا ہی تھا' بلکہ ونت گزرنے کے ساتھ مزید برحتا ہی میا ہم ساتھ ساتھ رہے تھے کیونکہ تہمیں مير \_ برابريس بي ربائش دى كى كى -" "برابريس ريائش؟"

"امرآ باديس رہے كے ليحميس جو بنظرديا كيا تفاوہ تھیک میرے بنگلے کے بغل میں تفاامیر جان نے وہ بنگا منہیں اس لیے دیا تھا کہ میں تم پرنظرر کھسکوں اس نے مجھے تمہاری جاسوی کا کام سونیا تھا اس کیے میری تہاری ہونے والی سی بھی ملاقات پراسے کوئی اعتراض تهیں تھااور نہ ہی وہ کسی قتم کا شک کرنا تھاونت بےوقت ہونے والی وہ ملاقاتیں میرے دل میں تبارے لیے جكه بناتي چلى تئيس مجھے معلوم تھا كه ميں غلط كررہى ہوں۔امیر جان کو سی بھی وقت شک ہوگیا تو قیامت آ جائے گی۔ دوسری طرف میکھی سمجھ میں آرہا تھا کہ تم مجهة بول نبيس كردب مو يمريس اين ول يرافتيار كهو

2014 إسمير 2014

م کھی بیس کہارات کے وقت جب میں نے مہیں جرانی کے ساتھے بتایا کہ امیر جان نے کل مجھے سرتاج اور ڈ اکٹر بابرتعیم کونسی ضروری کام سے لا ہوراور پھر کوادر چانے کو کہا ہے تو تمہارے ہونٹوں پر پھروہی مسکراہٹ چھا کئی تھی اس وقت تم نے کہا تھا کہ پارسل بند کر کے میں نے اس لیے نہیں ویا کہ تہمیں ابھی لا ہوراور گوادر ہے کچھاور چیزیں لے کراس میں ڈالنی ہیں تب میں نے یو چھاتھاوہ کیا؟ توتم نے بتایا کہ رات کوساڑ ھے نو بح كراچى كے كينك المنيشن سے لا مور كے ليے ايك ٹرین چلتی ہے۔ تم اس میں میرے نام کا ٹکٹ ریزرو كروانا\_ريزرويش 25 اگست كى جوگى اس تكث كو بھى یارسل میں رکھ دینا۔اس کے علاوہ 26 اگست کو تمہیں معمرے لا مور کے دو موائی مکٹ ریزرور کروائے ہیں۔ایک میرے نام سے اور دوسرا اغیا کے نام سے بیٹکٹ دو پہرایک بلے کی فلائٹ کے ہونے جائمیں الہیں بھی یارسل میں ڈال دینا۔ اتنا سننے کے بعد میں نے کہا میری سمجھ میں تہیں آرہا ہے کہتم کرنا کیا جاہ رہے ہو؟ توتم ہولے اس پھیر میں مت پر و۔اس کے علاوہ تم نے 26 اگست کے کیے لا ہور سے سانا ہولل میں میرے نام سے سوئیٹ بک کروانا ہے اور بگنگ سلپ بھی لفانے میں ڈال دینی ہےان کے علاوہ ایک اور چیز بھی ڈالنی ہے۔ میں نے پوچھاتھاوہ کیا تو تم نے جواب دیا تھا کہتم کوئی بھی ایک نئی کارخریدو گی ایسی کار جس میں ریموٹ مسٹم والالاک ہوگا اور کا رکوسا تا ہوگل کی بارکنگ میں کھڑی کر دو تی اور اس میں میرے براند کاسگریٹ کا پیکٹ بھی رکھ دوگی اور پار کنگ سلپ مجھی کار میں ہی چھوڑ وینی ہے اور اس میں ایک لفاف الگ سے چھوڑ رکھنا ہے۔ میں نے پوچھا اس لفانے میں کیا ہوگا۔ جواب میں تم نے مجھے ایک بندلفاف پرا دیا تھا جس پر"FIHSAK"؛ لکھا ہوا تھا اور بولے که ریموث سمیت کار کی جانی بھی حمیس رجشری والےلقافے میں ہی ڈال دینی ہے اور ہاں لا ہور سے

کے ویوں سے لکھا گیا تھا۔ ایک ہی پوزیس میری دو تصویر میں ربر کے دستانے ان کے اندر کا کی شکل میں مڑا تار اور ٹین کا وہ لال بلا جس پر سفید رنگ سے خطرے کا نشان بنا ہوا تھا اور ینچے لکھا تھا 1100 محارے کا نشان بنا ہوا تھا اور ینچے لکھا تھا 1100

"بس" کاشف نے بوجھا۔
"بہی سب تھالفا نے میں؟"
"اس وقت تک تو یہی سب تھا۔"
"اس وقت سے مراد؟"

"ان چیزوں کے ساتھ تم نے جھے اپنے ہاتھ کی جمری ڈاک خانے کی ایک رسید دی تھی اور کہاتھا کہ جب میں گوادر جاؤں تو وہاں کے پوسٹ آفس سے اس رسید پر لکھے ایڈرلیس پر رجمٹری کر دوں تم نے مجھے یہ بھی بتایا دیا تھا کہ بدایڈرلیس تہارے بینک کا ہے۔"

"اورتم نے وہی کیا جومیں نے کہا تھا؟"

"اس کے بعد؟"
"سترہ اگست کوبس اتنی بات ہوئی تھی۔ اٹھارہ اگست کوبس اتنی بات ہوئی تھی۔ اٹھارہ اگست کوبھی حالانکہ ہم سارا دن ساتھ رہے مگر تم نے

2014 | 104

بی بنایا ہواتھا۔''اب کاشف کچھ جیران نظرآ نے لگاتھا۔ " بيه كہنا زيادہ بہتر ہوگا كه ميرانبيں تمہارا بنايا ہوا

تھا۔''الوینہ بولی۔ "میں تو صرف تبہارامعمول بی ہو کی تھی۔ سانا ہونل میں کیا کیا ہوگا؟ وہاں میرے ذریعے لائے گئے آ دمی سے تنہاری کب کیا ہا تیں ہوں گی کب لال شرث والا واش روم کے دروازے پر دستک دے گا۔ بیر ساری باتیں تم نے مجھے اٹھارہ اگست کی رات کو ہی اس طرح بتا دی تھیں جیسے تکھوں دیکھا حال سنارہے ہوتم نے اس وقت بیتک بتادیا تھا کہ میں جس آ دمی کو کرائے برحاصل کروں کی ایں کا نام خدا جانے ہوگا۔ میں وہ باتیں س کر بہت جیران تھی۔شایدتم اندازہ کر کتے ہو کہ اس وقت میری کیا حالت رہی ہوگی تم نے مجھے رہی بتایا تھا کہ مجھے خدا جانے ہے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تمہارے سامنے بیند کے کدبیکام اے سی لڑکی نے سونیا ہے بلک بد کے كداس بد بدايات وين والے كا نام سرتاج صديقي ہے۔تم نے اپنی تخلیق کی ہوئی کوڈ زبان میں لکھا ہوا ایک ليترجعي مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے خدا جانے کو دے دول۔ وہ یہ لیٹر مجھے اس کمرے میں دے گا جسے اس رات کے لیے تم انیس کوہی بک کروا کے آؤگی اس کے علادہ تم نے مجھے دیتی بم جیسے دو بم بھی دیئے تھے۔ آئیس و كي كر مين إر كئ تحى من منت كل تصاور بول تحبراؤ مت- به بم نسي كونقصال نہيں مہنجا سكتے ہم انہيں خدا جانے کودے دوگی اوراس ہے کہوگی کہ جب وہ کمر ہے میں مجھ سے بات کر رہا ہوگا تب عمران اور اس کے ماتحت حملدكرين محمراس وقت اسے مجھ سے بيكہنا ہے کہ میں اینے پارسل سے چشمہ نکال کر پہن لوں اور اس کے بعدایک ایک کرکے تھوڑے تھوڑے وقفے سے بیا بم فرش پر ہے کر چھوڑنے ہیں۔ان بمول سے صرف دهوال بي فكلي كا"

" تہاری باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس وقت ميرے پاس كوئى جادوكا يٹارہ تھا۔"

بى ايك لاترى كالكف بھى لينا ہے اس مكت كالمبرآ تھ ہندسوں والا وہی ہونا جا ہے جومیں نے کاغذ برلکھ رکھا ہے یا در ہے کا غذ کو یا رسک میں رکھنا ہے لیکن لاٹری کے مكث كويبال لاكر مجص دينا ہے۔ وہاں سےتم ہولل کلمو ہر جاؤگی و ماں بھی ایک کمرے کی بکنگ کروانی ہےاس کے علاوہ ہوگ گلمو ہر کے کوریڈور میں ایک ایسا وروازہ ہے جوزیاوہ تربندرہتا ہے اس پر ثین کی ایک پلیٹ لکی ہوگی لال رنگ کی پلیٹ پرسفیدرنگ سے خطرے کا نشان بنا ہوگا اور اس کے نیچے لکھا موگا 1100 volt ممہیں کسی بھی طرح اس کرے کی جانی تیار کروا کر یارسل میں موجود و یسے ہی نشان والے کی رنگ میں ڈواٹنی ہے اس کے بعد لفافے کوسیل کر کے رجٹری کر دوگی تمہاری اتنی باتیں سفنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ کرا دوں کی بابا۔ میں سب چھ کرا دوں گی مگر پیسبتم کروا کیارہے ہو؟ مجھے تو بیسب پاکل پن سا لگ رہا ہے۔تم بو نے ابھی میری بات بوری ہیں ہوئی۔ میں نے بوجھا۔مطلب؟ تم نے کہا یارسل رجسری کرنے سے علاوہ مہیں موتی رقم دے کر كرائے كالك ايا آدى خريدنا ہے جو 26 اگست كى تاریخ کی رات کو تھیک نو بج مجھے سانا ہوٹل کے ڈائنگ ہال میں دیکھے گا۔ پہچان کے لیے اسے میرا بغير والزهى والافوثو وكعا ويناراس وفت ميس وبال انتتا کے ساتھ ہوں گا مگراہے اچھی طرح سمجھا دینا کہاس كے سامنے جھ سے كوئى بات نہ كرے۔ بات كرنے ك ليے واش روم ميں ميرے يجھے يجھے چلاآ ئے۔ مر واش روم میں ہماری بات بوری ہیں ہوسکے گی۔اس ہے سلے ہی وہاں لال شرف والا آجائے گا۔اس لیے سانا ہول ہی میں ایک اور کمرہ بک کروایا ہے۔جس میں میری اور اس کی آ سے کی ہاتیں ہوں گی۔وہ مرہ اس كے نام سے بك كرانا ہے اور اسے بنا بھى وينا ود كياتم يكبناج ابتى موكد خداجاني والاقصة بحى تبهارا

"23 اگست کی منبح تم نے مجھ سے کہا کہ الوینہ! تم جانتی ہوکہ جب میں لیبارٹری میں کام کررہا ہوتا ہول تو امیر جان ایک ٹی وی کے ذریعے اپنے بیڈروم سے مجھ پر نظرر کھتا ہے میرے یہ کہنے پر کیہ ہاں یہ بات تو میں جانتی ہوں تم نے کہاآج دن میں مہیں اس کے بیڈروم میں جاکراہےخود میں اتنامصروف کرنا ہے کہ کم ہے کم آ دھے تھنے کے لیے اس کا دھیان ٹی وی سے ہث جائے بتمہاری پیربات من کرمیں چونک پڑی تھی۔ یو چھا تفاكمة ايها كيول جائة موع جواب مين أيك بار يحرتم نے یمی کہا کہ وجہ جانے کی کوشش نہ کرول تم مجھ سے پیارکرنی موتو و ہی کروجو کہہ رہا ہوں اور ''

"توتم نے دو کیا؟" '' ہاں۔ تہارے بیار میں بیار کی دیوائل میں میں نے وہ بھی کیااوراس ڈ ھنگ سے کیا کہ آ و ھے تھنٹے تو کیا ایک تھنٹے تک امیر جان کوئی وی کی طرف دیکھنے کا ہوش بى بىس رباء

"مطلب تم نے اسے اسے اس خوبصورت بدن ميں الجھائے رکھا۔

'' ظاہرہے۔'' '' کیاہم سیجھی جانتی ہو کیا سی چھیں نے کیا کیا؟'' "اس وقت تبیس جان عتی تھی بعد میں تم نے بھی پوچھنے پر محصین بتایا کی آج جانتی ہوں۔ "كياجانتي مو؟"

"اس دوران تم نے اس مشین میں کوئی ایرر ڈال دیا موگا۔"الویندنے اس کی آ تھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔ "سرکٹ میں کوئی خرابی کردی ہوگی۔" "يتم كيسے جانتي ہو؟"

"آج دن میں امیر جان نے مجھے اسے بنگلے پر بلایا تھا۔ میں بیسوچی ہوئی وہاں کئی کیآج اس کادن میں ہی مود کیے بن حمیا محروہاں پیچی تو قصہ ہی دوسرا لکلا۔ وہ

''میں نے بھی تم سے یہی کہا تھا۔'' الوینہ نے وہی پراسرار مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔'' محراتے ہوئے کہا۔

''جیران پریشان جب میں نے پوچھا کہتم کیا یا تیں کررہے ہو کاشف! کیا ضروری ہے کہ جے میں كرائي ير حاصل كرول اي كايام خدا جاني بي ممہیں کیسے پند کہمہاری باتیں ابھی ادھوری ہی ہوں گ کہ کوئی واش روم کا درواز ہ بجاد ہے گا اور وہ لال شرہ ہی يني بوگا وغيره وغيره -"

"اورمیں نے کیا کہاتھا؟"

''اس ونت میری سب باتوں کے جواب میں تم نے ای براسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا کہ تہارے یاس جادو کا بٹارہ ہے مریس اس بٹارے کے بارے میں جانے کی کوشش نا کروں اگرتم سے مجی محبت کرنی ہوں تو صرف وہ کرول جوتم کہدرہے ہو۔'' "اورتم نے وای سب کیا؟"

''جوکیا۔وہ سب ظاہرہے۔''الوینہنے کہا۔ "جب میں نے کہا کہ آگرتم مجھے اینے جادو کے پٹارے کے بارے میں ہمیں بنانا جاہتے ہوتو مت بناؤ کیکن بیرتو بتاسکتے ہوکہ بیسب ہم کر کمن مقصد سے کرد ہے ہو؟ میر سے اس سوال کو بھی ہم مسکر اکر نال سکتے ہے۔'' "اس کے بعد؟"

"انیس اگست کو بیس نے لا مور اور کوادر بیس سارے كام انجام دے ديئے تھے۔ دات كو جب لوث كرامير آياد میں تم سے ملی اور لاٹری کا تکٹ دیا تو میں جرت میں ڈونی مونی تھی کیونکہ جس آ دمی کو میں نے کرائے پر حاصل كرفي بين كامياب مونى مى اس كانام يح في خداجاف بى تفااوراس وقت توجيرت كى انتها بوكى جب تم في ثرين کاوہ فکٹ برتھ تمبر پلین کے وہ سیٹ تمبر سانا ہول اور کلمو ہر ہوتل کے اس کمر ہے سمیت سوئیٹ اور روم ممبرتک بتا دیا جنہیں میں بک کرے آئی تھی۔ایک بار پھر میں بیسوچ کر چرت کے سمندر میں غوطے لگانے کی کہ مہیں یہ سب کیسے معلوم ہو کمیا؟ اور تبہارے ہونٹوں پرایک ہار پھر

06

' به بات امیر جان کو کسے معلوم ہوئی ؟" '' بجھے نہیں ہے: ''مرحمن کے قل سے میری ان کارروائیوں کا ''محرحمن کے قل تعلق؟" كاشف كويه بات الجمار بي تعي \_ "امیرجان کے سامنے پیش کئے محصرتاج صدیق کے خیال کے مطابق تم نے اس کے مل والے ون سے بی بال اور دارهی بر هانی شروع کر دی تھی۔ وہ دارهی جس سے وہ کاغذ ملا ہے جس پر سے جھ خانوں میں الكش كے چھروف لكھے ہيں. "اميرآ باديس ينبر بھي پنج چک ہے؟" '' وہاں ہر خبر پہنٹنے رہی ہے جسے من کر جہاں کئی لوگ حرت كردے ہيں بيسب كيے بور ہا ہے وہاں دل بى ول میں میں بیروچ کران ہے دو گئی جیرت میں تھی کہ یارسل کی وہ چیزیں کیے کیے کرشے دکھار ہی ہیں جنہیں میں فالتو کی چیزیں سمجھر ہی تھی۔'' 'اور پی خبریں امیرآ بادیس کس ذریعے ہے پہنچ رہی " سی آنی اے میں معراج علی نام کا کوئی اہلکارہے جو امیرجان کایالتوہاں کے دریعے ہے۔ ''سرتاج کا کہنا ہے کہاس کا غذ کا تمہاری داڑھی ہے للنابيثابت كرتاب كرتمن كول كساته اي تم فيصله لرح يح من كمهين كياكرنا إور" ''میں بھی اس کے خیال سے منفق ہوں اور یہ بات امیر جان سے بات چیت کے دوران میں نے کہہ بھی دى مى "الوينەنے بتايا\_

بهت زياده بيجان مين مبتلا تعابه "كيول؟" "تمهاری وجہے۔ "ميري وجهدع؟" "ای نے مجھے بتایا کہ امیرآ بادے جانے سے پہلے تم نے اپنی بنائی ہوئی مشین میں خرابی ڈال گئے تھے۔ لیبارٹری میں کام کرتے سرتاج کوبھی وکھایا اور بتایا کہوہ تمہاری بنائی ہوئی مشین کے سرکٹ کو بجھنے اور اس ایر رکو تکالنے کی کوشش کررہا ہے۔تم پر بہت تیا ہوا تھا وہ۔ یہ سوال اس کے دیاغ پر ہتھوڑا بن کر برس رہے ہتھے کہم نے متم نے کیسے گوادر جا کر پارسل اینے بینک کو تھیج دیا نين ميں اير ركب و الا اور تم نے سيسب كيوں كيا؟" '' بیسوال تو اس وقت میرے د ماغ میں بھی ہلچل محا ر ہاہے۔'' یہ کہ کر کاشف چند کھے رکا' پھرالوینہ کی طرف ويلصته موئے بولا۔ "ایک سینڈ کے لیے اگریہ مان لیا جائے کہم ٹھیک کہدرہی ہوکہ بیسب میں نے ہی کیا ہے تو کیا؟ امرتاج کاخیال ہے کہ پیسبتم نے تمن کے لل پر مصتعل ہوکر کیا ہے۔"الوینداجھی اتنابی کہدیا لی تھی کہ كاشف بول يرار كيا كهدرى موتم ؟ ثمن كاقتل اے كس في مار -1113 "امیرجان نے۔" " كيون؟" كاشف نے چونك كر يو جھا۔ ''وہ تواہے بہت عزیز تھی۔ پھراس نے اسے کیوں اردالا؟ "وہ واقعہ چونکہ میرے سامنے کانہیں ہے اس کیے بوری بات تو نہیں بتا عتی کیکن آج بی امیر جان سے اس کے بیڈروم میں میری جو باتیں ہوئیں ان کے مطابق اس نے خود قبول کیا کہ تمن کوای نے شوٹ کیا تھا اوراس لييشوث كيا تها كدوه غدارهي اورمستقبل مين ده امیرجان کائل کرنے والی تھی۔"

'جب امیر جان نے بیر سوال اٹھایا کہ میں نے

موادرجا كركس طرح بارسل بقيج دياتوتم في كيا كها؟"

" بیجارے کے د ماغ کوتھوڑ اسکون دے دیا تھا۔"

سرتاج کاایک لینزجمی دیا تھا۔'' ''اوہ! تب تو بیچارہ سرتاج صدیقی پھنس گیا ہوگا؟'' کاشف نے پریشان ہوکر کہا۔ کاشف نے پریشان ہوکر کہا۔

"اس وفت وہ امیر جان کے ٹارچر روم میں ہے۔ اس سے ایسے ایسے سوال پو چھے جارہے ہیں جن کے جواب اس کے فرشتے بھی نہیں دے سکتے ادر۔"الوینہ نے تھوڑ ارک کر کہا۔

''اس واقعے کے بعد میں ایک اورانداز ہ لگانے میں کامیاب ہوئی ہوں '' ''نہ کا '''

''یہ بات شایدتم نے مجھ سے کہی اس لیے تھی کہ خدا جانے سے بیہ کہوں کہ سانا ہوٹل میں تمہارے ساکنے سرتاج صدیقی کا نام لے۔سرتاج کے ہی نام کالیٹر اسے دے تاکہ امیر جان تک بیہ پیغام پہنچ جائے کہ غدار سرتاج صدیق ہے۔''

"اس سے بھلا مجھے کیا ہوا ہوگا؟"

" موسکتا ہے تم بیرچا ہے ہوکہ سرتاج کوا تناٹائم ہی نہ ملے کہ دہ تہاری مشین کاارر زکال سکے۔"

'' لیکن بھلا مجھے کیا پتہ تھا کہ خدا جانے والا واقعہ لیک ہوکرامیر جان تک چہنے جائے گا؟''

" "جب باقی کی سب با نیس پیتر تنسی تو بیه کیوں نہیں ہوگا؟"

"العني كيام"

''جادو کے پٹارے کی بات کر رہی ہوں میں۔'' الویندایک ایک لفظ پرزوردیتے ہوئے بولی۔

الویداید ایک لفظ پر دوردیے ہوتے ہوئے۔

"خوادو کے اس بٹارے کی جو چوہیں تاریخ کو تہارے بال بٹارے کی جو چوہیں تاریخ کو مہارے پاس تھا۔ تب ہی تو آ کے تک کے واقع بتا دیے کرتے تھے کہ خدا جانے کے واقع کی رکین کے واقع کی رکین امیر جان کول جائے گی۔ لین آگے کی نہیں ملے گی۔ تب ہی تو کار میں جولفا فدر کھوایا آس پر سرتان کانہیں میرانام تھا۔ تم جانے ہوگے کہ اس کی رپورٹ امیر جان تک نہیں پہنچ یائے گی۔"

منہیں مواور مبانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بیکام تم نے امیر آباد سے ہی کسی فرد کوا ہے اعتاد میں لے کر کر والیا ہوگا۔'' ''ایسے کہد یاتم نے ؟''

''یہ بتائے بغیر کہ دہ فرد میں ہوں۔'' الوینہ نے ممری مشراہٹ کے ساتھ کہا۔ ''محرتم نے ایسا کیوں کیا؟''

"اس کی عقل پرائی عقل کاسکہ جمانے کے لیے۔" "کیامطلب؟"

"وہ ایسے ہی تہاری الوینہ کے تلو ہے ہیں چاشا۔ وہ میرے جم کے ساتھ ساتھ میرے دماغ کا بھی لوہا مانتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وقت بوقت میں ایسے عظی بٹیر چھوڑتی ہی رہتی ہوں۔ بچھے لگا کہ وہ سب کہدویئے میں کوئی برائی نہیں ہے تو کہد دیا۔ اس نے محسوں کرلیا کہ میں نے وہ ہات کہی ہے جو کسی کے دماغ میں نہیں تا سی تھی ۔"

"ليكن اكراك شك موجاتا تو؟"

''تم الٹاسوچ رہے ہو۔'الوینہ نے کہا۔ ''ایسے حالات میں آ دمی شک بھی کرتا ہے تو اسے و ماغ سے نکال کر کرتا ہے جس نے وہ پوائنٹ د ماغ میں

ڈالا ہو۔ یہی سوچ گا کہ آگر یہی ہوتا تو خود یہ پوائٹ کیوں اٹھا تا۔ وہی ہوا۔اس وقت اس کا د ماغ اس سوال میں الجھ کررہ گیا کہ کون ہے وہ غدار کا شف کے لیے یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ مگراس سوال میں بھی اس کا دھیان

زياده در تيس الجماريا-" " ميس و"

"اس کیے کے اس کا جواب فورا ہی ال ممیا تھا۔" "کیا کہدرہی ہوتم" کیے؟" کا شف نے چو کلتے ہوئے ہوجھا۔

"ائی وقت ہمت خان کا نون آ عمیا تھا۔اس نے تمہارے اور خدا جانے کے درمیان ہونے والی ساری باتمی ہتا ہے۔ اس اس کے ا با تمی بتادیں۔ ریمی بتادیا کہ خدا جانے کوسرتاج صدیقی نے ہی متعین کیا تھا اور یہ بھی کہ خدا جانے نے تمہیں

7 2014 PRANT ( 108) ( 108 )

"اورائد هرا ہونے پریہال کے تاہے۔" کاشف نے بات یوری کرتے ہوئے کہا۔ "اس کیے تو تم نے یہ کمرہ بھی پہلے سے بک کروالیا تھااور پہلے ہی ہے کمرے کی جانی کے کر بار میں آنے کو بولاتھا۔''الوینہ ہر ہات کھولتی چکی گئے۔ "م نے یہ بھی کہاتھا کہ یہاں مجھے بیساری ہاتیں تبهاري علم مين لاني بين-" "لیکن امیر جان نے تم کو یہاں آنے کیسے دیا؟" كاشف كے ليج ميں ايك بار پھر شك كى پر چھائيں '' میبھی جادو کے پٹارے کے زور پر ہونے والا و پیا ہی قصہ ہے جیسے انیس اگست کو ہوا تھا۔ ستر ہ اگست کو ہی تم نے بتا دیا تھا کہ انیس اگست کو میں لا ہور اور گواور جاؤل كى فيك وي بى چوبس اكست كوجب تم نے كہا كه میں چھیس اگست کوتم سے بار میں ملول تو میں نے کہا تھا کہ ملوں کی تو تب ہی جب امیر جان مجھے امیر آ بادے باہرجانے وے گاتوتم نے اپنی سدابہار براسرار مسکراہٹ كے ساتھ كہاتھا كمامير جان تمہيں خود بھيج گا۔" "اوروني بوا؟" ''سوفيصد ہوا۔''الوينہ بولی۔ ''اور جب بیہ بتاؤں کی کہاس نے مجھے کیوں بھیحا ہےتوالیل پڑو گے۔" ''وه کس خوشی میں '' ''اس نے مجھے مہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا كراييخ ساتھ اميرآ بادلانے كاكام سونياہے۔" "أوه-"اس كمندس لكلا-"اورونی تم کرربی ہو۔"

"بردی عجیب مصیبت ہے میری - چوہیں اگست کوتم نے کہا تھا کہ چیبیں اگست کو مجھےتم سے اس کرے میں مل کرساری با تیں بتانے کے بعد مہیں امیرآ باد لے جانا ہے اور آج جب کافی ٹارچر کے بعد بھی سرتاج نہیں ٹوٹا تو أمير جان نے مجھے بلا كرحمهيں امير آباد لانے كا حكم

" لیکن وہ لفا فہ بھی مجھ ہے کوئی چھین کر لے گیا۔" "میرے خیال سے وہ کام ی آئی اے والوں کا تھا۔''الوینہنے یقین سے کہا۔

''ای لیے تو میرے میک اپ میں کوئی اورلا کی جیجی ''اس کے سی گئی۔ گرتم بھی کیے تھے بلکہ ایک بار پھر کہنا پڑے کہم جانتے تھے کہ کوئی اس لفائے کوتم سے چھین لے گااور پھر اس کا فائدہ اٹھا کر وہی مہیں تعلی الوینہ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔اس بات کوبھی تم المیلشن کے اثر سے آزاد ہونے سے پہلے تک جانتے تھے۔ تب ہی تو یارسل میں ایک ہی بوز میں میرے فوٹو رکھوائے تصے۔ تأكرونت آنے برلفلی الویند كو پہيان سكو۔''

کاشف کولگا کہ واقعی وہ تھیک ہی کہدرہی ہے۔تھیک نہ بھی کہدرہی تواس کی بات میں وزن ضرور ہے۔ ووليكن تم وبال كيسے بينج كئيں۔"اس نے يو چھا۔ "تم ہی نے بلایا تھا۔"

مم ....من في بلاياتها؟" "کلمو ہر ہوئل کے باری جس نشست پر ہم ملے وہ بھی تم نے میرے ذریعے انیس اگست کو بی بک کردادی تھی۔ میں نے اس وقت ہوچھا تھا کہ کاشف کیا ہم چھبیں اگست کو ملنے والے ہیں۔اس وقت تم ایک بار پھر ہے مسکرا کر ٹال گئے تھے۔لیکن چوہیں اگست لیعنی برسول تمرنے کہدویا تھا کہ میں چھبیں اگست کو یعنی آج اتے بچھمو ہر ہوئل کے بار میں یزروکرانی کی میز پر ہائی جاؤں تم مجھے وہیں ملو کے۔" " شب توریجی بتادیا ہوگا کہ....."

''بتاویا تھا یم نے سب بتادیا تھا کاشف۔تب ہی تو بار بار به کهدری مول که بینارے دافعات مول مجید بیہ بات مہیں پہلے ہے پہتھی۔ یہ بھی کہتم اس وقت نقلی الوينه كے ساتھ ہو گے۔ مجھے وہاں كانجتے ہى تہارے فيوريث كركثر كانام بتانا موكاراى وقت حمله بوكااوريس عمیں لے کر جزیٹروا لے کمرے میں جاؤں گی۔وہاں تم خودا پنا کام کرومے۔اور۔

2014 בשחון 2014

"ج جانتاہے۔" كاشف چونكا۔ ''وہ ان واقعات کاراز جانتاہے جو مجھسمیت کسی کی بھی مجھ میں ہیں آرے ہیں؟" ''گلتاتوالیاہیہے۔''الوینہ بولی۔ ''اور جب مجھے لگاتھا تو میں نے جاننے کی جھی کوشش کی ممروہ بتاتے بتاتے رک گیا تھا۔ ہات کو گول مول محمانے گا مگر۔" " مر مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق بھی تمہاری بنائی ہوئی مشین ہے،'' ''اپیا کیوں لگتا ہے تہمیں؟'' کاشف نے آ تکھیں سكيزتے ہوئے كہا۔ "جب تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر غور کیا جا رہا تھا اور سب ہی لوگوں کے د ماغ تھو ہے ہوئے تھے تو کھوریتک توامیر جان اور سرتاج صدیقی کا روبہ بھی دوسرے لوگوں جیسا ہی تھا۔لیکن پھران کے پیج وکھالی باتیں ہوئیں جو کم سے کم اس وقت میرے اور ڈاکٹر بابرتغیم کی سمجھ میں بالکل نہیں آئیں۔وہاں سےوہ سیدھے مشین کے یاس محتے اوراس کے بعدے میں نے محسوں کیا کہ تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات مين امير جان كوكوني كرشمه نظر نبيس آر باتفاء" تب تو مجھےامبر جان سے پہلے اس مشین تک پہنچنا "ثمّ نے بچھے بیکام سونیا تھا۔"الوینہ نے کہا۔ ليدكه ميس مهبيل اس مسين تك يهنجا وس تم پیکام کس طرح ہے کروگی۔ "مظاہرے کے ذریعے۔" "كيامطلب؟"كاشف في جو تكتي موسع كها\_

کار جہاں رکی وہاں ایک نیون سائن بورڈ لگا ہوا تفااوراس پرلکھاتھا۔"مظاہرہ ''ان واقعات كارازوه جانتاہے۔''

وعديا "مصيبت عجيب كهال هوئى۔ يه تو بهت آسان مو گیا۔ جوامیر جان نے کہا ہے وہ کام کر دو۔ ایک ہی جينگے ميں دونوں كاحكم يورا ہوجائے گا۔" "میں ایسانہیں کرسکوں گی۔" "اميرآ بادمين اينے داخلے كى جوز كيب تم نے مجھے بنائي تھی اس کا مطلب تھا کہ امیر جان کوتمہارے داخلے کی بھنگ نہائگ تھے۔" ''اگر تمهارا حکم مانا' تو بھلا<sub>ً</sub> وہ ایسا کب برداشت كركاكا كات بهنك تك ند ككي" " که تو نکیک ربی ہو۔" ''اس کیے دونوں کے حکم ایک ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں ہیں۔ "وه مجھے اميرآ باديس كيوں بلوانا جا ہتاہے؟" '' ہوچھنے کے باوجود نہاس نے اپنامقصد بتایا اور نہتم نے۔ دونوں نے بس تھم صادر فریاد ہے ہیں۔ میں اس ے مقصد کا کم سے کم اندازہ تو کرسکتی ہوں۔لیکن تمهارےمقصدکانبیں۔ "اس کے مقصد کے بارے میں تہارا کیا اعدازہ «مشین کی خرانی وہ اے ٹھیک کروانا جا ہتا ہوگا۔" الوينهن كها-"اس بات كا اندازه ميس اس ليي بهي نكاسكتي مون کہ جیسے بی مشین کی خرابی کا پند لگا اس نے اپنی بی جانب سے صادر کیا ہوا تہاری موت کا فرمان کینسل کر "وه ان كرشاتي واقعات كاراز بهي تو جاننا چا بها هوجو کل یعن پچیس اگست کی مجے سے ہی میرے ساتھ ہو دے ہیں۔" کاشف نے کہا۔

اوربيلفظ لال زرداورسياه رتكول مص لكها موانقا \_اس 110 2014

جان ایک شندی سانس بھرتا ہوا بولا۔ ''خیرےتم اپنی رپورٹ دو کیا ہوا تھا؟''

"جب بین ہمت خان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنی تو دیکھا کہ میرے میک اپ بیس پہلے ہے ہی ایک لڑی کاشف کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے اور کاشف کے درمیان تھری اسٹار ہوئل بیس ہونے والی باتوں بیس سے ایک بات بتا کر میں نے اسے یقین ولا دیا کہ میں ہی اصلی الوینہ ہوں۔ بس ای وقت حملہ ہوگیا۔ اب یہ بات میری شمھے میں آ رہی ہے کہ تھی الوینہ بھی شایدا نہی کی چال تھی ۔ اپنی چال کو تا کام ہوتا و کھے کر بھی شایدا نہی کی چال تھی ۔ اپنی وال کھی ۔ اپنی وال کھی اور دھکم بیل کو ایمان تھی کہ اور دھکم بیل کا بیمال تھا کہ بھا گئے وقت اپنی پوری کوشش کے بعد بھی خود کو کاشف کے ساتھ نہیں رکھ یائی۔

''رپورٹ کے مطابق تو تم نے اس کا ہاتھ پکر رکھا ا۔''

'''وہی تو بتارہی ہوں۔کوشش میری یہی تھی کہاہے الگ نہ ہونے دوں مگر تب ہی بھگدڑ کے درمیان جانے کیسے پورےعلاقے کی لائٹ چلی گی اور میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوسکی۔''

'' کیااس نے خودتم سے اپناہاتھ حچٹرایا تھا؟'' '' مجھے ایسانہیں لگتا۔''الوینہ نے کہا۔

"کونکہ وہ خورجی جھ سے بات کرنے کا خواہشند لگ رہاتھا۔ وہ اپنے دہاغ میں گھو سے سینکڑ وں سوالوں کے جواب چاہتا تھا۔ ہوا یہ کہ اندھیرے میں کوئی ہمارے نی سے بھاگا اور کاشف کا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں اسے ڈھوٹڈ کی ہوگا۔ کیونکہ خیال تو میرا یہ ہے کہ وہ بھی مجھے ڈھوٹڈ رہا ہوگا۔ کیونکہ اسے بھی میری اتن ہی ضرورت ہے جتنی ہمیں اس کی۔" اسے بھی میری اتن ہی ضرورت ہے جتنی ہمیں اس کی۔" کے آس یاس بھی نہیں ہوگا اور نی الحال تم بھی واپس

ہار کاردوسر گی تھی لیعنی سانا ہوٹل سے لائی ہوئی مرسڈین کی بجائے ہونڈ اٹنی تھی۔ایس کا انتظام بھی الوینہ نے ہی کیا تھا اور وہی ڈرائیو کررہی تھی۔کارر کنے پر دونوں اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ہا ہرآئے ہی تھے کہ کسی انگلش گانے کی آواز آنے گئی۔

الوینہ نے پرس سے بہت ہی عجیب شبیپ کا فون تکالا اوراسے آن کرتی ہوئی بولی۔ ''ہاں جان۔ بولیے۔''

'' کیار ہا۔'' امیر جان کی آواز کا شف کے کا نوں تک مجھی پہنچ رہی تھی۔

''سبگر برد ہوگیا۔آپ کو ہمت خان نے بتا ہی دیا ہوگا۔''

''ہمت خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔'' ''سکک۔۔۔۔۔کیا۔''الویندا یک جھٹکا کے کر بولی۔ ''مید کیا کہدرہے ہوجان۔'' ''وہی۔'' امیر جان کی افسوس میں ڈولیآ واز سنائی

دی۔ ''جور پورٹ ہمیں ملی ہمت خان کے ساتھیوں سے ملی۔''

""م "" مرہمت خان کوکیا ہوا تھا؟"

"کی آئی اے والے بیسوچ کر گلمو ہر کے بین گیٹ
پر مورچ سنجالے ہوئے تھے کہتم اور کاشف نگلو کے تو
وہیں ہے۔ بیدد کمچے کر ہمت خان کولگا کہ اس وقت اس کی
ڈیوٹی تمہاری حفاظت کرنا اور تمہارے لیے راستہ بنانا
ہے۔ تو دہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے مقابلے پر
آ محمیا اور اس مقابلے کی نظر ہو گمیا ہمت خان۔"

"اوه "الویند بولی "

"اوه "الویند بولی "

"الویند بولی میں بیہ ذکرتو مور ما تھا کہ دوگرو پول کے درمیان فائز گف کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس میں ایک آ دی مارا بھی میا ہے۔ اس میں ایک آ دی مارا بھی میا ہے۔ کیکن میں تو بیسوج بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ۔ "

"" میں ملی رپورٹ کے مطابق اس کی لاش کوئ آئی اے والوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔" پھر امیر

2014 دسمبر 2014

آجادً"

"ا مِن سمجھ محتے ہو مے ہی آئی اے کا باہ بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔وہ تو پیسوچ ہمی نہیں سکتے کہ میں بند كرے كے اندر مول- بال اكر باہر مولى تو ية خطره مو سكنا تفاكدان كي نظر مجھ پر پر جاني-''مم ..... مكر وه بھى تو پية لگا سكتے ہيں كه بيه ممره كاشف كام سے بك ہے۔ " پہلی بات تواپیا ہوگائبیں۔ ہوبھی گیا تو کیا کریں " كمرك كماني كركت إلى-" "کرتے رہیں۔میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ اہیں ہے الہام تو ہونے سے رہا کہ میں بند کمرے کے اندر ہول۔ یہاں سے نکلی بھی تو دروازے سے تو نکلنے سے رہی۔وہیں ہے نکلوں کی جہاں سے اس کمرے میں آئی ہوں۔'' "لیکن بی بھی تو ہوسکتا ہے کہ جب کا شف ایے م کے تک پہنچے تو اس کے بیچھے پیچھے وہ بھی اندرھس آ میں؟"امیرجان نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تم نے بھے میدان میں اتارا ہے تو اتنارسک تولینا ہی پڑے گانا جان۔ حالات جیسے بھی ہوں نمٹنا تو ہوگا نا ان ہے۔''الوینہ نے امیرجان پراپناعزم ظاہر کیا۔ ''اگرہم یونہی ایل سوچوں سے ڈرتے رہے تو کچھ مہیں ہوسکے گا۔ اگروہ آ گیا تو سے اے کرامیر آباد يَ فَيْ جِاوَل كَي مِينِ آياتُوا كَيْلَ آجاوَل كَي -" « بیعنی تم ساری رات و ہاں اس کا انتطار کروگی؟" "میرے خیال ہے اتنا سا کام تو مجھے بھی کرنا ہی جاہے۔"الویندنے ہنتے ہوئے کہا۔ " تو تھیک ہے۔ہم اینے باتی آ دمیوں کو کمرے کے باہر تمرانی پر لگا دیتے ہیں۔اگروہ کوئی خطرہ دیکھیں گے تو "ہر گزنہیں جان۔ ایبا کسی بھی حالت میں مت كرنال اس نے تيزى سے امير جان كى بات كاف كركبا۔

"وہ كيوں جان- بيں جس مشن كے ليے تكلى جيسے بى آئے گائيں اے شاشے بيں اتارلوں كى -" اس وفت تمهارا وہاں رہنا تھیک تبیں ہے وینا۔ امیرجان نے اس کی بات کا اے کر کھیا۔ "ر پورٹ ملی ہے کہ عمران کی ماتحق میں سی آئی اے والے ضرورت سے چھڑ یادہ بی کارکردگی دکھانے کے مود میں ہیں۔ انہیں تہاری تلاش ہے۔ تم ان کے ہاتھ مود میں ''اوہ جان تم میری فکرمت کرو۔' الوینہ نے کہا۔ ''اب بیں اپنامشن پورا کر کے ہی اوٹو ل گی۔'' ''بے وقو فی مت کرووینا۔ وہاں ابھی خطرہ ہے۔ فی الحال لوث و و مت خان کے می آ دمی اسے تلاش کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ پیند کلتے ہی حمہیں واپس بھیج دیا وسمجھنے کی کوشش کرو جان ۔ میں کسی بھی وقت اس تک پہنچ علتی ہوں۔ یا یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ کسی بھی کمھے مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ "كيامطلب؟" 'میں نے بہاں اسے طور سے معلومات کی تو پینہ لگا كدروم بر 811 كاشف كنام بك ب-ريكاروك مطابق بيكمره بهي انيس اگست كويى بك كرواليا كيا تقا۔ ابھی تک وہ یہاں پہنچانہیں ہے تمرمیرا خیال ہے کہ کمرہ بك كرايا تفاتو دير بديريهال يبنيج كالجمي-ايساسوج كر میں اس سے اس کمرے میں جی ہوتی ہوں۔ "م روم مبر 811 کے اندر سے بول رہی ہو۔ اميرجان نے جرت سے پوچھا۔ "تم اندركيي اللي كنيس؟" '' یہ بات آئی اہم ہیں ہے کہ نون پر بتانی جائے۔ ویجنے پر ساری باتیں سکون کے ساتھ بتا دوں گی۔ فی الحال بس ا تناهمجه لو که کمره با هرے بند ہے اور میں کمرے

کے اندراس کے بہال آنے کا انظار کر رہی ہوں۔وہ

''ادہ ۔ تو تم شرارت پراتر ہے ، و ہے ، و ہا ، و ہولی ۔ ''اب چلیں مظاہر ہے کی طرف ۔'' کا شف نے اس دوکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کے اور ''مظاہرہ'' کابورڈ لگا، واتھا۔ ''ضرور۔'' الوینہ نے دوکان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔

777

"بد"الویند نے کا تھ کہاڑے اتی میز پرایک فوٹو رکھتے ہوئے کہا۔" بیشکل چاہئے ہمیں۔" ایک گندی می ریوالونگ چیئز پر بیٹھے مونے کینس کے چشموں والے دیلے چلے فخص نے اپنی بلی تپلی الکیوں کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ فوٹو اٹھایا جو کسی سالولے سے آ دمی کا تھا۔اس نے تصویر کو ٹیمل لیپ کے دائزے میں لا کرغور سے دیکھا پھرایک ایسی حرکت

جس سے کاشف شپٹا کررہ گیا۔ اس نے ایک ہی جھکے میں نیبل لیپ کارخ میز کے نزدیک کھڑے کاشف کی چہرے کی طرف تھما دیا تھا۔ کاشف نے تیزروشنی کی دجہ سے آئکھیں مچائیں تو اس نے کہا۔"نو ۔۔۔۔نو ۔۔۔۔ تاکھیں وندمت کرو۔''

"ارے کر۔"

مراس نے کاشف کی بات کونے سے ایکتے ہوئے

ور کوشش کرو۔ ہوجائے گا۔ لیمپ میں لکے بلب کی ف دیکھو۔"

مجوراً کاشف کواییا کرنا پڑا اور جب کیا تو اس میں
کوئی شک نہیں کہ کچھ دیر بعد وہ اس روشی کا عادی
ہوگیا۔اب وہ معمول کے مطابق بلب کی طرف دیمیر ہا
تھا۔ پھربھی کاشف کوسکون تب ملاجب اس نے لیپ کا
درخ دوبارہ اپنی طرف تھمایا۔اب وہ فوٹو کود کیے رہا تھا اور
ایک بار پھراس نے لیپ کا رخ کاشف کے چرے کی
طرف کردیا۔

كى باراس عمل كودو برائے كے بعد بولا\_

"بيلة آئيل جھے ماروائى بات ہوجائے گی۔ اگری آئى اے میں سے کوئی بھی ان پر نظرر کھے ہوئے ہوالو تو ان کے ذریعے ہی انہیں اس بات کاعلم بھی ہوجائے گا کہ اس کمرے میں کوئی خاص بات ہے اور وہ اس سمرے کو۔" "بہجھ مجے ہم بجھ مجے "

''فکرمت کرد ۔ پہلے بھی میرے کئی کام دیکھ چکے ہو۔ تہاری وینا ذہنی طور پر نااتی کمزور ہے کہ کہیں چسس جائے اور نہ جسمانی طور پراتن بے ہمت ہے کہ چسس جائے تو نکل نہ پائے ۔ بس دعا کرو کہ کامیاب ہوکر ہی لوٹوں۔''

''اوکے وینا۔ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ فیک
کیئر۔''اوردوسری طرف سے لائن ڈس کنیک ہوگئ۔
فون آف کرتے ہوئے الوینہ نے کاشف ہے کہا۔
''دیکھاتم نے۔ایک بار پھروہی ہوا نا جو میں نے
پہلے ہی بتادیا تھا۔''

'''کیا ہتا دیا تھا؟'' کاشف کے ہونٹوں پرشرارتی سکراہٹ تھی۔

'' مرے میں ہی میں نے بتاویا تھا کہ ہمت خان را گیاہے۔''

''اوروہ بات تم نے کس بنیاد پر کہی تھی؟'' '' بتایا تو تھا۔ یہ بات تم نے مجھے چوہیں اگست کوہی بتا دی تھی کہ اندھیرے کے درمیان ہمت خان گلمو ہر کے ہاہر ہونے والی فائزنگ ہیں ماراجائے گا۔'' ''اب یہ بتاؤ کہ ہمت خان کی موت کے بارے

ہب بیہ ہماہ کہ ہمت حان ی شوت نے ہارے میں تم نے مجھے بتایا تھا یا میں نے شہیں۔'' کاشف مزالیتے ہوئے بیولا۔ ور

''تت ''تت ''تت ''منے۔'' '''پھر بید دعویٰ کیوں کر دہی ہو کہ بیہ بات تم نے مجھے رخ دو ہارہ الم بتائی تھی۔'' بیہ کہتے ہوئے اس نے جن نظروں سے ایک ہار پھراس الوینہ کی طرف دیکھا'الوینہ نے جب ان کا مطلب سمجھا طرف کر دیا۔ تو بے ساختہ قبقہہ لگانے گئی۔

وسمبر 2014 دسمبر 2014

مجھے شور ذرا بھی استدہیں ہے۔ وہ تیزی سے مڑا اور ایک در دازے کی طرف بڑھ عمیا۔اس نے بیرجانے کی بھی کوشش نہیں کی کہ بیلوگ م محمد اور بھی کہنا جا ہتے ہیں یا نہیں۔ وہ درواز ہ شایداس کی لیبارٹری کا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کاشف اور الویند سوالیہ تظرول سے ایک دوسرے کود مجھتے رہ مگئے۔ '' عجیب آدمی ہے۔ جب نوٹ جیب میں ہی رکھنے تفيق ميز برر كھنے كو كيوں كہا؟" الويندائھى بھى بھنائى ہوئی لگ رہی تھی۔ "بوتے ہیں۔" کاشف نے پھرشرارتی انداز میں مسكراتے ہوئے كہا۔ "ابسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جوحسینوں کے ہاتھ سے پیمیاں لیتے'' ''بہت شرارت سوجھ رہی ہے تنہیں'' الوینہ نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔ " کام کی بات کروں۔" ''وہی کرتے زیادہ اچھے لگتے ہو۔'' "فوتوس كاب؟" , بهش الدين كا<u>-</u>" "كام كماكرتاب؟" "اس میلی کاپٹر کا پائلٹ ہے جس سے میں آئی "جو کے کیوں؟" "اور تم میرے چرے پراس کا میک اپ کرواؤ مظاہرہ۔ وہ بولی۔ '' کچھتومظاہرہ ہونائی ہےنا۔'' ''لکین پھر ہمیں امیرآ باد کون کے کر جائے گا۔'' کاشف نے جرت سے یو چھا۔ "بيلي كايتركون الرائے گا-" / حسمبر 2014

"يوجائےگا۔" " ٹائم کتنا کے گا؟"الوینہ نے یو چھا۔ " پہلے چیے پوچھو۔"اس نے کری سے کھڑا ہوتے "ميرے ليے پيے سب سے زيادہ اہميت رکھتے "اور ہمارے کیے ٹائم اہمیت رکھتا ہے۔" ''کبتک جاہتی ہو؟'' ''مبح سے پہلے۔'' اس مخص نے اپنی جیب سے یا کٹ واج نکالی اور ٹائم و مکھ کر بولا۔ "اس سے بہت پہلے ہوجائے گا۔"
"الشریہ" " كد هے بيل لوگ-كام مونے سے يہلے كن گانے لکتے ہیں۔ پیے تو پوچھ لو۔"اس نے الکفڑے ہوئے کہتے میں کہا۔ " پیسے س کر میں نے بہت سوں کورلیس لگاتے و یکھا ہے۔ تیارتو ہوجانے دو مجھے۔' "بيرتو بهت زياده" "اس سے مہیں "ووبات كافتا موابولا \_دروازهاس طرف ہے۔اس ہے کم میں کہیں اور ہوجائے تو کروالو۔ "او کے آپ کام شروع کریں۔" "پچاس ميز پرد کودو-" الویندنے یا مج ہزار کے دس نوٹ نکال کراس کی طرف بوهادي يكن اس في اتها محيس برهايا-"میں نے کہامیز پرر کادو۔ تور کادومیز پر۔" الوينه بھنائ كئ اورنوٹ ميز پرر كاديئے۔ وہ نوٹ اٹھا کرائی جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ '' دونوں نہبیں بیٹھو۔ میں اندر نتیاری کرتا ہوں۔ جب تیاری ہوجائے کی تو بلالوں گا۔جلدی مت مجانا۔

ر ہی گئی۔ کاشف بھی اس کی آئٹھوں میں جھا نکتے ہو \_ موچ رہاتھا کہ واقعی یہ بات اے کسی اور سے پہ نہیں

حمّس الدين أيك وُالجُسٺ بِرْھ رہا تھا۔ وقت گزارنے کا اس سے بہتر طریقہ اِس کے پاس ہوتا بھی تہیں تھااوروفت گزارنااس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ ہمیشہ يمي موتا تقار إمير جان- ۋاكثر بابرتعيم سرتاج صديقي الویندمیڈم اور تمن ہی آیا جایا کرتے تھے اس کے بیلی کاپٹرے۔ان میں سے بھی اب تمن ہیں رہی تھی۔

وہ اگراس شہر میں آتے تھے تو بیلی کا پٹر تہیں لینڈ ہوتا تھااورشہری سفر کے لیے کوئی کاریملے سے موجو درہتی تھی اوران کے جانے کے بعد کام ہوتا تقاان کے لوث كرآنے كا انظار كرنا۔ اوراس ويرانے بيس جہال اسے کوئی انسانی آبادی نظر نہیں آتی تھی ٹائم یاس کرنے کے لیے اس کے یاس ڈائجسٹ پڑھنے کے علاوہ اور ہو بھی كيا سكتا تھا۔ أس ليے ونت كزاري كے ليے اب بيہ ڈ انجسٹ ہی اس کے سب سے اچھادوست تھے۔

وہ رات گیارہ بچے کے قریب الوینہ کو لے کریہاں آیا تفااور دہ ایک ہونڈاٹی میں مجھ لوٹ کرآنے کا کہہ کر چلی تی تھی۔ایک کیااس نے تو کئی کی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ کیونکہ اسے ہیلی کا پٹر اکیلا چھوڑ کر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی اور وہ جانیا تھا کہ امیر جان کی حکم عدولی کامطلب کیا ہوسکتا ہے۔

اس نظرافها كريلي كابترك اسكرين سے بابرك طرف جھا تکا۔ بو بھٹ رہی تھی اور سمندر کے اس یار لالی آئی شروع ہوگئی گھی۔

البھی وہ ایک سلسلہ وار کہانی کے اختیام تک پہنچاہی تھا کہاں کے کا نول میں کسی کار کے انجن کی آواز کو بھی۔ وه آواز کی ست و یکھنے لگا۔ دور بہت دور سے ایک کار کا سار نظراً رہا تھا۔وہ سمجھ گیا کہ میڈم واپس آ رہی ہیں۔ اس کا پورادھیان کہانی کی طرف تھااس کیے میڈم کااس

"مم ..... يل \_" وه چونك كر بولا\_ الوینے کے ہونٹوں پر بہت ہی پراسرار مسکراہٹ ابھر ۔ لگ عتی <del>تھ</del>ی۔

''اب توتم کو یقین آحمیا ہوگا کہ میں نے اب تک جو کہادہ تج ہاور تج کے سوا کھیل ہے۔" "مطلب" كاشف كادماع بوامين ازر باتفا-"مطلب بدمیرے راجہ کہ ہوئل کے کمرے میں میرے اتنے کیے چوڑے بیان کے بعد بھی آخر میں تم نے میں کہا کہ کیسے مان لول کہم سے ہی بول رہی ہو۔ایا مجی تو ہوسکتا ہے کہتم امیر جان کے لیے کام کرتے ہوئے مجھے بے وقوف بتار ہی ہو۔ تب میں نے یو چھاتھا كحمهيل كيے يقين آئے كا يوتم بولے جب ميں نے حمهيس اتن ساري باتيس بتائي تعين تو اليي بهي كوئي بات بتائی ہوگی جوا گلے کچھ وقت میں کیا ہونے والا ہے اور جے سنتے ہی مجھے پہت لگ جائے کہتم سے بول رہی ہو۔ تب میں نے کہاتھا کہ چھودر بعد مجھےامیر جان فون پر ہمت خان کی موت کی خبر سنائے گا اور دہی کوئی ایسی بات توبال بتائي توسمى اليي ايك بات يمين تم في كهاتها كدوه بات مجھے یہاں اس کرے میں نہیں بلکہ مظاہرہ پہنچنے کے بعد بتانا۔ تب ہیں جا کرتم میرے ساتھ یہاں تک

''تواب بتادووه بات۔'' "میں جانتی ہوں کہتم ہملی کا پٹراڑ اسکتے ہو۔" كاشف اس كى طرف يول جرت سدد يكفف لكاجيس ایک ہی مل میں الویند کے سر مردوسینگ اجرا سے ہول۔ "چوہیں اگست کوتم نے کہا تھا کہ جب تم مجھے یہ بات بناؤ کی تو میس مجه جاؤں گا که یقینا میں تمہارے التخ نزديك أحميا تفاجتناتم كهدبى مواورساركام ای سے کروائے تھے کیونکہ میرے یا کلٹ ہونے کے راز كومير \_علاده كوئي تبين جانتا\_"

وه كهدر با نفا اور الوينه اس كي آ تكھوں ميں جما تك

الهاف (115) دسمبر 2014

آئے ہو۔

کو جھٹکا کہ شاہداس جھٹکے سے منظر بدل جائے اور وہ جلدی ہے ہیلی کا پٹر سے باہرآ جیا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یا تو کم روشی کی وجہ سے میں الٹا سیدھا دیکھر ہا ہوں یا ساری رات جاگ کرگزارنے کی وجہ سے ایسا دیسا نظر آ رہا ہے۔ یا چربیاس کہائی کا اڑے جے اے نے میڈم کے آنے يرادهورا حجوز دياتها\_ ''جب میں یہاں ہوں تو میڈم کے ساتھ کیے نظر آ سکتیا ہوں۔'وہ آ تھےیں ملتا ہوا سو چنے لگا۔ مرجب وہ اس کے نزدیک پہنچ تب بھی اس آ دمی کی شکل و لیبی ہی رہی ۔اس کی اپنی شکل۔ 'میڈم۔''اس کی حالت الی ہور ہی تھی جیسے اس نے کوئی جادوئی شےد مکھ لی ہو۔ " مجھے معاف کرنا۔ شاید میری آ تھوں میں کوئی خرانی ہوئی ہے۔ بین سے جانے کیا نظر آ رہاہے جھے؟' الوينه نے كاشف كى طرف نظر ڈالتے ہوئے "اجھا۔ کیاد مکھرہے ہو؟" ''مم '''سین خود کوآپ کے ساتھ' مگراہیا کیے ہو سکتا ہے۔'اس کی عقل سوتھی گھاس چرنے لگی تھی۔''میں تويبال كفرا ہوں۔" ''تم مُعيك و مكيور ہے ہوسمس الدين '' الويند نے "ارے لیسی بات کررہی ہیں آپ۔ایسا بھلا کیے ہوسکتاہ۔ کھانہ کھ ہمر پھر ہے۔آپ بھی مزے لے رہی ہیں مجھ سے۔جب میں یہاں کھڑا ہوں تو 'اور پھر آپ جائی ہیں کہ میں سکریٹ۔'' كاشف نے جان بوجھ كراس كى طرف دھوال حیموڑ ااوروہ کھانسے لگا۔ « بهمس الدين بيتمهاراجر وال بھائي ہے قمر الدين \_'' اس نے میڈم کی آواز سنی۔ " بج \_ جروال بحالى \_" اسے اين بى آ واز بہت دور

ونت تا ہے بہت طل رہاتھا۔ "صبح آنے کا کہدر گئی تھی میڈم۔"وہ بزبزایا۔ ''ایسی بھی کیا جلدی تھی۔ ابھی تو سورج بھی تہیں کیکن اس کی په برد بردا هث کار کو آ نے بسے نہیں روک على محلى \_ جولمحه يهلحهاس كي طرف بروه راي تھي \_ انجھي اتني روشی نہیں ہوئی تھی کہوہ پہیان سکتا کہوہی کار ہے جس میں میڈم بیٹھ کرئٹی تھی یا کوئی دوسری ہے۔مگر یہ بھی جانتا تھا کہان کےعلاوہ اور کون آسکتا ہے اس ویرانے میں۔ اس نے دل مسوس کر صفحہ موڑ کر نشان لگایا اور ڈائجسٹ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ا گلے چندمنٹوں میں کار ہیلی کا پٹر سے تھوڑ ہے فاصلے برآ کررک رہی تھی۔ آ مے کے دولوں دروازے کھے۔ ایک سے میڈم اور دوسرے سے کوئی آ دمی باہر نکلا۔ ابھی روشنی اتن تہیں مجھیلی تھی اس لیے اتن دور سے اس آ دی کی شکل واسح تہیں ہور ہی تھی۔ مربیضرور د کھر ہاتھا کہ وہ سکریٹ بی ر ہاتھا۔ چروہ دونوں ریت پر قدم سے قدم ملاتے ہوئے میلی کاپٹر کی طرف آنے نے لگے۔ حمن الدین کی نظریں اس آ دمی بربی علی ہونی تھیں۔وہ دیکھناچا ہتا تھا کہ میڈیم کے اسين ساته لائى ب- مرصورت تعيك سے نظرا كى تب تب تك تمس الدين به بات نوث كرچكاتها كه ميذم نے ایسے اور اس آ دمی کے جے ایک فاصلہ رکھا ہوا تھااور وہ بھی سکریٹ پیتے ہوئے دھوال میڈم کی مخالف سمت میں چھوڑ رہا تھا اور اب وہ ہیلی کاپٹر کے کافی نزدیک جب وہ یا م قدم کی دوری بررہ مسلط تب وہ بری طرح ہے چونگااور ہات تھی بھی چونکانے والی۔ "ارے "وہ بڑ برا کر بربرایا۔ "میتو میں ہی ہوں میڈم کے ساتھ ایسا کیے ہوسکتا ہے؟ كياميں ياكل موكيا ياميرى نظر مجھدهوكدد سارى ب- ين تويهان مون يلى كايٹر كاعر-"اس فيسر

ے آئی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔ جیسے اس کی آواز میں کوئی اور بول رہا ہو۔اس کی سوچیس گڈیڈ ہور ہی تھیں اور شاید بیآ خری سوچ تھی کیونکہ اس کے بعداس کے د ماغ نے مزیداس کا ساتھ دینے ہے اٹکار کر دیا اوروہ لہرا کر دهرام سے ریت پرڈ عیر ہوگیا۔

کر کڑائی آ واز کے ساتھ ہیلی کا پٹر سمندر کے جج میں ہے جزیرے کے اوپر برواز کررہا تھا۔ایہا جزیرہ جس کے جاروں طرف سینٹلزوں کلومیٹر تک پائی ہی پائی تھا۔ جہاں سے دور دور تک زمین کا کنارہ و یکھنا محال تھا۔ زمین تھی تو صرف اس جزیرے کے روپ میں۔ جزمر سے کا زیادہ تر حصہ ہریالی سے بھر بورتھا۔

بیہ ہے امیرآ باد۔ ' بغل میں بیٹھی الویندنے کہا۔ '' مگریہاں تو کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ''مگریہاں تو کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی ہے۔ حمس الدین کے میک آپ میں ہیلی کا پٹراڑاتے کا شف

جزیرہ تو ہر طرف سے ویران ہی نظر آ رہا ہے۔ حاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے۔'

'' یہی تو امیر جان کی کلا کاری ہے۔''الوینہ نے ہلکی مكان كماتهكهاـ

''اویر ہے بھی جب تک ایک خاص کونے پر پہنچ کر جزیرے کو نہ دیکھا جائے تب تک بستی نظر میں آ سکتی۔ اس کے اوپر سے گزرنے والے جہازوں کو بھی بھی بیگمان مبیں ہوسکا کہاس جزیرے پرکوئی انسائی آبادی جی موجودہے۔

الوینہ نے اسے مخصوص کونے کا راستہ سمجھایا جہاں ہے بہتی نظر آ سکتی تھی۔ کاشف اس کی ہدایات کے مطابق ہیلی کا پٹر کارخ بدلتارہا۔

اور پھراس وقت اس کے منہ سے اوہ نکل ممیا جب جزرے کے بیوں نیج ایک حصے میں عمارات نظرا نے لكيس اكربيكها جائة فلط شهوكا كدتقر يبأدس ككوميثر

کے احاطے میں ایک چھوٹا ساشہر بسا ہوا تھا۔ اس کے جاروں طرف میلوں تک جنگل کھیلا ہوا تھا۔ا تنابڑااور کھنا کہ کم از کم کوئی پیدل تواہے پار کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا تھااور اس کے بعد تھا وسیعے و عریض بحیرہ عرب جہال ہے دوسری بہتی جانے لتنی

ہلی کا پڑتھوڑا نیجا یا تو جھوٹے سے شہرک سرکوں پر فرائے بھرتی گاڑیاں ہی تہیں بلکسانسانوں کی چہل پہل مجمی نظر آنے لگی تھی۔ یہاں تین تین منزلہ عمارات بھی

ر سب دیکھ کر کاشف کے منہ سے بے ساختہ تعریف

''واقعی کمال کر دیا ہے کمال کر دیا ہے امیر جان نے آتا ج تک جنگل میں منگل کی صرف کہاوت ہی سن تھی۔ آج پہلی بارد مکھ بھی رہا ہوں۔'

"دوسرى بار- "الويندن سيح كرت بوع كها-" بلکہ تم اس جنگل کے منگل میں جارسال گزار بھی چے ہو۔ بیالگ بات ہے کہاس عرصے کے بارے میں مہیں کھ یا رہیں ہے۔

''کیااس ونت بھنی میں نے اتنی ہی جیرت کا مظاہرہ

''اتی جیرت کا اظہار تو تب کرتے جب بھی جزير بي كواس طرح اوير سيرد يكها موتا \_ ديبا موقع اس عرصے میں بھی تہیں آیا تہارا کام صرف اینے بنگلے سے لیبارٹری تک جانا اور کام کرنے کے بعد سونے کے لیے بنظم میں والیں آنا ہی تھا۔''

کیامیں بھی تھومنے پھرنے کے لیے بھی کہیں نہیں

"بہت کم ۔ حالانکہ تم برکوئی یا بندی مبیں تھی \_ پھر بھی جارسال میں دو تین بار ہی کینک کے لیے گئے ہو گے۔ اتنى بى بار مار كىيا دروه بھى بميشە مير كىساتھ ـ "تہارے ساتھ؟" كاشف نے اس كى طرف

وسمبر 2014 السمبر 2014

كإخيال آجا تا اورتم جنكل كي طرف نكل جاتے تو ہوسكتا ے کشی جنگلی جانورِ کا بھی شکار بن سکتے تھے۔' " کیا یہاں جنگلی جانور بھی ہیں؟" "د مکے مہیں رہے کیا۔" اس نے آ تھوں سے نیچے نظرآتے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "جزرے کے صرف دس فیصد حصے میں شہر بسایا گیا ہے۔وہ بھی بیچوں نیچ ۔اس کے جاروں طرف گھنا جنگل ہے اور بید جنگل ہر مسم کے جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا ہے۔ بعنی اس جنگل کو یار کرنا ناممکن کی حد تک ہے اور ا گرنسی طرح یار کربھی گیا تو خودکوسمندر کے کنارے پر یائے گا۔ایسے کنارے پر جہاں سے دوسرا کنارہ جانے کتنے فاصلے پر ہے۔اور یہاں سمندر بار کرنے کا اس کے یاس کوئی وربعہ بھی جیس ہوگا۔ تیر کر جانا جا ہے گا تو اس سمندر میں ایک سے بڑھ کر ایک آ دم خود محیلیاں موجود بي "مطلب بيہ ہوا كہ يہال ہے آئے جانے كا ايك ہی ذریعہہے۔ بیالی کاپٹر۔'' '' یہ ذرابعہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔'' الویندنے دخل دیتے ہوئے کہا۔ "عام لوگول کے لیے دو چھوٹی چھوٹی بوٹ ہیں۔ شہر سے ساحل پر بنی جیٹی تک جانے کے کیے صرف ایک ہی راستہ بنایا گیا ہے۔جس پر سے ہوکر گاڑیاں آئی جانی رہتی ہیں۔آنے اور جانے والے لوگول کی فہرست ر با قاعدہ امیر جان کے دستخط ہوتے ہیں۔ جو یہاں سے جاتے یا بہال آتے ہیں انہیں خود معلوم بیں ہوتا کہ یہ جزیرہ سمندر میں کس ست میں ہے۔اس کیے تو ب سوال امیرجان کے د ماغ کے لیے دبال جان بناہوا ہے كمتم في كيم كوادرجا كررجشرى كروادى اوروالس بهى ''اور کیا حفاظتی انتظامات ہیں یہاں؟'' کا شف نے پوچھا۔وہ بغورینچ کا جائزہ لےرہاتھا۔ ''جغرافیائی لحاظے ہی ہیجزیرہ اتنا محفوظ ہے کہ نہ

و مکھتے ہوئے پوچھا۔ " مجئے تو میرے ساتھ ہی تھے۔ابتم میرے دل كراجه بن محكے بوتووہ الگ بات ہے۔ "امير جان کوکوئی اعتراض نبیس ہوتا تھا؟" " بتا چی ہوں۔اس نے میری ڈیوٹی لگائی تھی تم یر نظرر کھنے کی۔''الوینہ بولی۔ " تا كهتم جزيرے سے فرار ہونے كى كوشش ميں نہ ''اورتم اپنی ڈیونی بھول کر میرے ساتھ پیار ک پیتلیں بر هانے میں معروف ہولیں۔ ''دل پرنسی کا زور نہیں۔کوئی اگر مجھ سے یو چھے تو خود بھی نہیں بتاسکتی کہوہ کون سالمحہ تھاجب سے تنہارے لیے میری سوچوں میں تبدیلی آئی۔ پیڈنبیں کہتم جیکے ے میرے دل میں از گئے۔'' كاشف نے فورا كوئى جواب نہيں ديا۔ بلكہ وہ تواس وقت الويند سے نظرين بھي تہيں ملايار ہا تھا۔ کافی دير تک خود میں کم رہنے کے بعد بولا۔ "کیا بھی اس جزیرے سے کوئی فرار بھی ہوسکا دو تجھی نہیں '' '' مگرتم نے کہا کہ تہباری ڈیوٹی مجھ پر نظرر کھنا تھی۔'' "كاشف تم في اس جزير يه عام آ دى كيس

" گرتم نے کہا کرتہاری ڈیوٹی جھے پرنظررکھناتھی۔"
الکہ بہت ہی خاص فرد کی حیثیت سے قدم رکھاتھا۔ال
الکہ بہت ہی خاص فرد کی حیثیت سے قدم رکھاتھا۔ال
الت کو بھلا امیر جان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ
جزیرے کے حفاظتی انظامات کے تحت بغیراجازت نہ
کوئی باہر سے اندرآ سکتا ہے اور نہ اندر سے باہر جاسکتا
ہے۔اس کے باوجوداس نے بچھے تم پرنظرر کھنے کو کہا تو
مرف اس لیے کہا کہ تم تنہائی محسوس کرتے پورنہ ہوجاؤ۔
التہ ہیں کسی ذریعے سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائیاور دہ کسی
بھی صورت میں تہارانقصان برداشت نہیں کرسکتا تھا۔"
بھی صورت میں تہارانقصان برداشت نہیں کرسکتا تھا۔"
التہ کے سے کوئی نقصان نہ بی جائیاور دہ کسی
التہ میں تہارانقصان کیروئی نیس جزیرے سے نگلے
"اکر کسی لیے تہارانقصان میں جزیرے سے نگلے

سبزیادہ تراسمگنگ کے ذریعے ہوتا ہے جس سے ان ملکوں کو تعشم اور فیکسوں کی مدبیس بھاری نقصان ہور ہا ے۔ بیالگ بات ہے کہ کمپیوٹرز کا معیار بالکل اور پیجنل ٹائپ کا ہوتا ہے دوسری بات یہ کدوہ وائرس پھیلا کرونیا بحركے ديث وركس كو يكل كر كے اپنے قبضے ميں كرنا جا ہتا ہے تا کہ وہ اپنا براغذ بنا کر مارکیٹ میں پھیلا سکے۔ اِی کام کے لیے وہ تمن کو یہاں لایا تھا جے وہ پورانہیں کر سکی تھی اور اب اس کی ساری امیدیں تمہاری بنائی ہوئی متین سے دابستہ ہیں۔ بیانداز ہ اس بات سے نگایا کہ جیے ہی ایے تمہاری مشین کی خرابی کا پینہ لگا' اس کی حالت اليي موكني جيساس كاديواليه نكل كيا مو-"تماس کے چنگل میں کیستا کیں؟" "لى بھى قيت پر پيے كا حصول ـ" الويد نے صاف کوئی سے کہا۔اسے صاف جواب بر کاشف مجھ چپ ہوگیا۔ پکھ در بعد الوینہ بولی۔ "چلناتوپڑےگا۔" کاشف مسکرا کربولا۔ "أ دى موايس كب تك الاتار ب كا" ''ویسے بی کرنا جینے بتا چکی ہوں۔''الوینہ نے اسے یادولاتے ہوئے کہا۔ "بیلی پیڈ پرمیرے لیے رواز رائس ہوگی اور تہارے

" البیلی پر پر کے لیے دوار اس ہوگا اور تہارے
لیے جیب۔ جیب تہ ہیں تم الدین کے قلید پر لے
جائے گی۔ وہ اکیلا رہتا ہے اس لیے تہ ہیں کوئی خاص
دقت ہیں ہوگ۔ ہاں اس کا کوئی دوست دوست ال سکا
ہے اسے تم خود سنجال لینا۔ فریش ہونے کے بعد
میرے بنگلے پر بی جانا جس کا پیتہ میں تہ ہیں سمجھائی چکی
ہوں۔ عام طور پر بہاں اس بات سے کسی کوکوئی مطلب
ہوں۔ عام طور پر بہاں اس بات سے کسی کوکوئی مطلب
نیس ہوتا کہ ڈیوئی کے بعد کوئی کہاں جارہا ہے 'کسی
اور میرے النینس میں بہت فرق ہے۔ اس لیے تہارا
اور میرے النینس میں بہت فرق ہے۔ اس لیے تہارا
میرے بنگلے پر آنا کسی کی نظر میں کھل سکتا ہے تو ذرا
میرے بنگلے پر آنا کسی کی نظر میں کھل سکتا ہے تو ذرا
میرے بنگلے پر آنا کسی کی نظر میں کھل سکتا ہے تو ذرا

یبال کوئی آسکتا ہے اور نہ یبال سے فرار ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ امیر جان کی اپنی فورس ہے۔ جو کسی ہوے شہر کی پولیس کی طرح کام کرتی ہے۔ جنگل کے نیج بنائے مجھے راستے کے چے چے پران کا پہرہ رہتا ہے۔ شہر میں بھی وہ ہرمرکزی جگہ پرتعینات ہوتے ہیں۔'' ''کیکن بیدائے سارے لوگ یہاں کام کیا کرتے

" بہال کی فاندان آباد ہیں۔ ہرفاندان کا کم ہے کم
ایک آدی آئی کی دنیا سے ضرور جڑا ہے۔ جوامیر جان
کے کی نہ کی پروجیکٹ پرکام کرتا ہے۔ بہت ہے لوگ
اپنے فاندان کے باتی لوگوں کو بھی یہاں لے آئے
ہیں اور بیہ بات بھی انہیں مطمئن رکھتی ہے کہ کراچی جیے
آتش فشال شہر کی بہنست ان کا فاندان بہاں ہرطر ح
سے محفوظ تو رہتا ہے۔ یہاں یا قاعدہ مارکیٹیں ہیں۔
ددکا نیں ہیں۔ ہروہ چیز ہے جو کسی بھی شہر کے لیے
ضروری ہوئی ہے اور روز مرہ کی چیزیں بوش کے ذریعے
مزودی ہوئی ہے اور روز مرہ کی چیزیں بوش کے ذریعے
مزود کی ہوئی ہے اور روز مرہ کی چیزیں بوش کے ذریعے
مزود کی ہیں جن کے پاس باہر کی دنیا میں جینا عذاب
سے کم نہیں تھا اور یہاں وہ خوش ہیں کہ یہاں ان کے
یاس سب کی ہے۔ "

" رامیر جان برنس کیا کرتا ہے؟"

" کیمیدوٹر بناتے ہیں۔ جوالگ الگ تاموں سے دنیا
ہر میں سپلائی کئے جاتے ہیں۔ "الوینہ نے بتایا۔
" ریوں مجھ لوکہ اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔"
" یہ تو کوئی غیر قالونی کام نہیں ہے۔" کاشف نے الوینہ کی تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
" پھری آئی اے کواس کی تلاش کیوں ہے اور وہ خود مجمی بہاں کیوں چھیار ہتا ہے؟"
میں بہاں کیوں چھیار ہتا ہے؟"
کہیدوٹر سپلائی کرتا ہے وہ وہاں چلنے والی بڑی براغر ڈو کمینیوں کا نام کمینیوں کا نام کمینیوں کے تام سے بیجتا ہے کینیوں کا نام کمینیوں کا نام استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سیال کی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کرتے ہوئے جعلی کمینوٹرز سپلائی کرتا ہے اور سے استعمال کی تام سے بیتا ہے کوئی ہوئے۔

وال دسمير 2014

نام کلھ کرتیر کے نشان بنائے گئے تھے۔ان پراس طرف
کی قطار میں موجود مکانوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔
کاشف انہی بورڈ ز کے سہارے آ گے بڑھتا جا رہا
تھا۔ اپنے فلیٹ سے ایک گھنٹہ سفر کرنے کے بعدوہ
شھٹھک کررکا۔ایک خوبصورت بنگلے کے باہر گرینائٹ
کے پھر پر پیتل اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا اپنا نام۔
"کاشف سلیم۔"

بیسوچ کراہے عجیب سامحسوں ہور ہاتھا کہ وہ چوہیں اگست کی رات تک یہاں رہتا تھا۔الوینہ نے بتایا تھا کہ اس سے اگلا بنگلہ اس کا ہے۔وہ جلدی سے آگے بڑھ سے ا

۔ اگلے بنگلے کا بھی وہی نقشہ تھا۔اس کے باہر بھی پچھر پر پیتل سےالوینہ کا نام لکھا ہوا تھا۔

اس نے چورنظروں سے دائیں بائیں ویکھااور کال بیل پرانگلی رکھ دی۔اور پیتل کا بنا بھاری بھر کم دروازہ فورا ہی کھل گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے الوینداس کے انتظار میں گیٹ سے ہی لگی کھڑی تھی۔

"اتن در لكا دى تم نے " وہ كيك كھولتے ہوئے

''اس جادوگری کا جلوہ و یکھنے کے لیے مہلتا ہوا آیا ''

''میں نے گھر میں آتے ہی سارے نوکروں کو چھٹی دے دی ہے۔'' کاشف کے اندر داخل ہونے کے بعد الوینہ درواز ہبند کرتی ہوئی بولی۔

''دہ بھی خوش۔ہم بھی خوش۔تمہاری موجودگ سے وہ بات کا بمنگر بناسکتے تھے۔''

''لان ہے گزرتے ہوئے کاشف نے پوچھا۔ ''کیار ہا؟''

" و حمل کا کیار ہا۔"الوینہ نے الٹاسوال کردیا۔ "در بورث و ساتا کیں امیر جان کو؟"

''ہاں۔تمہارے نہ ملنے سے بہت مایوس ہوا ہے بیچارہ۔ ہر پندرہ منٹ بعد فون کرکے ان پر چلا رہا ہے رپورٹ دینے کے بعد بنگلے پر پہنچ چکی ہوں گی۔'' ''اے کیار پورٹ دوگی؟'' ''بھی کہ اس کے شکار کو اپنی باتوں کے جال میں چھنسا کرشمس الدین کے میک اپ میں امیر آباد لے آئی ہوں۔''الوینہ نے قبقہ لگا کرکہا۔

''اورشکارخودکوتمیں مارخان مجھ رہاہے۔'' ''ایسی ہوتیں تو یہاں میں نے مہیں پنہیں بتایا ہوتا کہ میں پائلٹ بھی ہوں۔'' کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو كهدوول كى كدسارى رات انظاركرنے كے بعد بھى كاشف كرے ميں نہيں آيا۔ ايسا لگتا ہے جيے كمرورت سے كلمو ہر ميں ہونے والے واقعے نے اسے ضرورت سے زيادہ ہى ڈراديا تھا۔"

جزیرے کا ایک چکر لگانے کے بعد اس نے ہیلی کا پٹر کو ہیلی پیڈ پر اتار دیا جے سیاہ وردی والے کمانڈوز نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ہیلی کا پٹر کے لینڈ ہوتے ہی ایک جیب اور ایک سیاہ چمچماتی ہوئی رولز راکس ہیلی پیڈ کے فزد کے پہنچ گئیں۔

الوید کا بنگاش الدین کے فلیٹ سے تبن کلومیٹر کا صلے پرتھا۔ اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے وہاں سواری موجود تھی مگر کاشف نے پیدل جانا پہند کیا تا کہ شہر کے ماحول کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکے۔وہ چھوٹا ساشہر دنیا کے کسی بھی ترتی یا فتہ شہر کی برابری کرسکنا تھا اور کاشف اس کی مرکول بازاروں اور معیار پرجیران ہوتا چلا جارہا تھا۔ اسے بیشہرد کھے کردوئی اور ابوظہبی کی یاد ہوتا چلا جارہا تھا۔ اسے بیشہرد کھے کردوئی اور ابوظہبی کی یاد تربی تھی۔ویسے ہی بازاروں ہی عمارتیں۔

ہ ہوں کے بچوں کا ایک اسکول بھی نظر آیا۔ وہاں گھومتے موے ذراسا بھی بیاحساس نہیں ہورہاتھا کہ یہاں سے باہر نظنے کا کہیں کوئی راستہ نہیں ہے۔جگہ جگہ سیاہ وردی والے کمانڈ وزنعینات تھے جو بولیس کی طرح لوگوں پرنظر رکھے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر لگے بورڈ زیر کالونیوں کے

2014 Hems (120) RATE



تازه شماره شانع هوگیاه اجبى قريبي بكستال سيطلب فرمانيس



ملك كي مشهور معروف قله كارول كے سلسلے وار ناول ناولٹ اورا فسانوں ہے آ راستہ ایک مکمل جریدہ گھر بھر کی دلچیپی صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوآ پ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آ کیل آج بی اپن کابی بک کرالیں۔

اميدُول اورمجت پر كامل يقين ركھنے والوں كى ايك الشبن يُرخوشبوكهاني تمليرا شريف طور كي زباني وبجب رئي پہلى بارسى

محبت وجذبات كى خوشبويين بسي ايك دكش د استان نازید تنول نازی کی دلفریب تهاتی

پیارونجت اورنازک مزبول سے گندهی معروف مصنفداحت وفالى ايك وكش ودل زباناياب تحرير

AANCHALNOVEL.COM

بچەنە ملنے كى صورت مىں رجوع كوتىل(021-35620771/2)

جن پر متمہیں ڈھونڈنے کی ذمہدداری سونپ رکھی ہے۔ ے بھی سی آئی اے والوں پہنظر ریھنے کی ہدایت دیتا ہے تو سرائیں بھی تمہارے نام ہے ریز رور کلمو ہر کے روم پرتو بھی سارے لا ہورکو کھنگال ڈالنے کے لیے کہتا ہے۔'

''اور میں تمہاری مہربانی سے یہاں موجود ہوں۔ عین اس کی ناک کے ینچے اور اس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے کہ جسے وہ لا ہور میں تلاش کرتا پھرر ہا ہے وہ ای کے شہر کی سر کول پرآ زادی سے گھوم پھر رہا ہے۔" كاشف نے بینتے ہوئے كہا۔

ای دوران وہ باتیں کرتے ہوئے صدر دروازے ہے اندر ہوتے ہوئے شاندارڈ رائنگ روم میں پہنچ گئے تھے۔اے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے الوینہ خود بھی اس کے سامنے والےصوفے پر بدیڑگئی۔

''مهربانی میری نہیں تم رخود تمہاری ہے۔'' "كيا مطلب ہے تہاراء" كاشف نے ايك سكريث سلگاتے ہوئے كہا۔

جب ساری باتوں برغور کرتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تمن کی موت کے بعد ہی تم نے واپس یہاں آنے کے لیے بہت مضبوط منصوبہ بندی کر لی تھی۔ کراچی کے اسے کھرسے یہال آنے تک بوراسفر طے تھا۔ قدم قدم یروہی ہوا جوتم جائے تھے یا جس کے تم نے <sup>جیج</sup> بوئے تصديم في مجھے چوہیں تاری کوئی بتادیا تھا کہ مجھے تم ہے کہاں ملنا ہے اور پھر تمس طرح ممس الدین بن کر یہاں لانا ہے۔ میں نے تو صرف تمہاری ہدایات برعمل ہی کیاہےاور بس۔

' بمجھے ایسانہیں لگتا۔'' کاشف ایک مہرائش لیتے

"اس سارے تھے نے صرف اس کیے جنم لیا کہ ميرے ا كاؤنٹ ہے رقم نكال لى كئ تھي۔ وہ ہوتی توشايد میں بینک نہ جاتا بلکہ اسے مسقبل کے کمپیوٹر پر کام کرتا۔ بينك ندجا تانو يارسل ندملتااور بإرسل ندملتانوية ورقم بھی تو تم نے خود ہی امیر جان کے اکاؤنٹ

والمافق (121) وسمبر 2014

"اپنے مشن کے بارے میں سیجھ نہیں بتایا تھا میں نے تہدیں؟" "میری کافی کوشش کے باوجود بھی نہیں۔" "اور کیا بتایا تھا؟"

اور لیابایا ہے ،

در تم نے کہا تھا کہ میں اٹھارہ تاریخ کوتم ہے ایک بات چھپا گیا تھا۔ وہ بات میرے دل پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے آج بتار ہا ہوں۔ جب میں نے پوچھا ایسی کیا بات ہے تو تم نے بتایا کہ چبیس کو سانا ہوئل میں خداجانے عمران انصاری کی گولی سے مارا جائے گا۔ جب میں نے چونک کر کہا یہ کیابات کررہ ہوتم 'تو تم فراسے بچانے کا ہوئی ایسا تماشہ ہے۔ یہ بات میں آج جانتا ہوں کو چھا ایسا کیوں تو تم ہارا جواب تھا کہ ہوتا وہی ہے میڈم بوجون ہوتا ہوئی کو ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اوپ جو ہونا ہوتا ہے۔ آدمی کی بساط ہی کیا ہے۔ ونیا کی کوئی جو ہونا ہوتا ہے۔ آدمی کی بساط ہی کیا ہے۔ ونیا کی کوئی والے نے جو کھو دیا ہے دو اُل ہے۔ اوپ سے طاقت ہوئی کو ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اوپ میڈم والے نے جو کھو دیا ہے دو اُل ہے۔ ''

"کیامیں نے اور بھی کچھ بتایا تھا؟"
"کیاان ہاتوں سے بیظا ہر ہیں ہور ہا یہ کہ اب تک جو پہلے ہوں ہاندی کرکے کیا جو پچھ بندی کرکے کیا ہے۔"الویند بولی یہ

'''تم نے اپنی رقم امیر جان کے اکاؤنٹ میں ڈالی ہی اس لیے ہوگی کہ اکاؤنٹ خالی دیکھ کرتم بھا گئے ہوئے بیک جاؤ گے۔ جب پہ گئے گا کہ رقم امیر جان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگئ ہے تو وہ تمہارے ٹارکیٹ پر آجائے گا۔ ادھر' مجھے سب کھے بتا کرتم پہلے ہی مجھے اس مشن پر متعین کر چکے متھے کہ مجھے اس اس طریقے سے مہاں پہنچنا ہے۔ تمہیں جب جوجو با تیں اپنے علم میں لانی تھیں اپنے علم میں لانی تھیں اپنے علم میں ان سب کا وقت بھی بتا کہ وجو با تیں اپنے علم میں ان سب کا وقت بھی بتا کہ وجو کا می کرتے میں نے میں نے میں ہے خود کلامی کرتے میں نے میں نے میں ہے جو دکلامی کرتے میں نے میں نے میں ہے۔ جو کہا۔

"كياجا بتأبول مين آخرميرامش كياب اياكون

میں ٹرانسفر کی تھی۔''الوینہ نے کاشف پر جیرت کا ایک اور تیرچھوڑتے ہوئے کہا۔ دند میں نیست نیست

''اور بیکامتم نے بہیں رہتے ہوئے انیس اگست کو انٹرنیٹ کے ذریعے انجام دیا تھا۔''

ہ مریک سے رسے ہو ہے۔ ''سک۔....کیا۔'' یہ س کر کاشف صوفے سے اچھل ہی پڑا تھا۔ جیرت کے مارےاس کی آسمیس پھٹی پڑی تھیں۔ وہ بھونچکا سابولا۔

"يكيا كهدرى موتم؟"

"مرن وہی جوتم نے چوبیں تاریخ کو مجھے بتایا تھا۔"

" چوہیں تاریخ کو میں نے شہیں کیا کیا بتا دیا تھا ور۔''

"102?"

"اگرالی بات بھی تو دوسری باتوں کے علاوہ تم نے رہے ہات بھی <u>مجھے گ</u>ھمو ہر کے کمرے میں ہی کیوں نہیں بتا دی تھی؟" دی تھی؟"

"کیونکہ کچھ باتوں کے لیے تہاراتھم ہی بیتھا کہ یہ باتیں ستائیس تاریخ کوتب بتانی ہیں جب تم میرے بنگلے میں بیٹھے ہوگے۔"

'' بینک والی بات کے علاوہ بھی کوئی الیں بات ہے کہا؟''

"بال"

"ده کون ی؟"

''دنتم نے بجھے اپنی سگریٹ کے کرشے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کہا تھا کہ سگریٹ کا جو پیٹ پارسل میں رکھا گیا ہے ان سگریٹوں کے دھو کیں سے میرے علاوہ سب بے ہوش ہوجا کیں گے۔ میں نے جب پوچھا کہتم کیوں نہیں ہو گے تو تم نے بتایا کہتم چوہیں کو سونے سے مہلے اس سگریٹ کا ایٹی ڈوز لے لوگے جوسو سمھنے تک کام کرے گا اور سو تھنے سے بہت پہلے ہی وہ مشن پورا ہوجائے گا جس کے لیے بیسب کیا ہے۔' جیرت کے مارے گاشف نے پوچھا۔

2014 Junius (22) Garage

''تم نے خود کہاتھا کہ پیار کب ہوجاتا ہے خود کو بھی پیتالیں لکتااور میر بات ہم سب پرلا کو ہوتی ہے۔ "اب شايدتم محصة زمانے كى كوشش كرر ہے ہو؟" "ابيا كيول سوحاتم في-"میری باتوں ہے مہیں ایسا لگا ہوگا کیہ میں آھے مے مشن پر بوری مضبوطی سے کام کر بھی سکوں کی یا نہیں۔ ان سب کاموں کومیں ویسے ہی انجام دے یاؤں کی جو طے شدہ ہیں۔تم شاید اس لیے بھی مجھے آ زیانے کی پیشور كوسش كررب موكرتم بهى محصب بيارير في لكي مو-" الوينە جذبات كى رومىل بېتى چلى جاربى ھى-"مبیں کاشف۔ اپنا کام نکالنے کے لیے مجھے آ زمانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے د کھ ہوگا اس بات سے جو طے ہو چکا ہے وہ تو میں ہر حال میں کروں کی ہی۔ انجام چاہے جو بھی ہو۔ میں اب يہال سے نكلنے والى مول اور رات بہا امیر جان کے بیڈروم میں رکھے اس لی وی کاسینفن لیبارٹری سے کاف آؤل کی جس پر و و بال کی کارروانی دیکھتا ہے۔اس کے لیے مجھے تمہاری جھوتی تجی 'ہاں'' کی ضرورت میں ہے۔' بیر کہد کر الویث اتھی اور کاشف کی طرف دیکھے بغیر صدر دروازے کی طرف بڑھ گئا۔ كاشف في محسوس كيا كهاس وقت اس كي آسمهول میں آنسو تھے۔وہ آنسوجتہیں کاشف سے چھیانے کے کیےوہ تیزی نے ہاہر کی طرف جار ہی تھی۔ " وینا۔ وینا۔" کاشف آ داز دیتا ہوا اس کے پیچھیے وہ بغیرر کے۔ بغیر مڑ ہے سی ہتی ہوئی ہوا کے جھو کے ك طرح و ہاں ہے تھتی چکی تئی '' بہیں انتظار کرنا۔ میں جلد ہی لوٹ آؤا<sub>ر</sub> كى- "اس كالهجيرو بإنسامور بإنفا\_ الوینہ کے جانے کے بعد کاشف بہت در تک کم ا كمراربا - جيے مجھ بى ندرما موكد كيا كرے۔ا۔

سامتن ہے جے بورا کرنے کے لیے اپنے سو کروڑ کی بھی پرواہبیں کی میں نے۔انہیں اپنے ہاتھوں سے نکال كرواكيس امير جان كے اكاؤنٹ ميں ڈال ديا؟'' البس تم نے مجھے اپنے مشن کے بارے میں ہی ہیں ''اِس کیے ہمیں بتایا ہوگا کہ میںاس وقت تم پر پورا مجروسہ میں کر پایا ہوں گا۔ میں نے سوچا ہوگا کہ ارتم میرے ساتھ دھوکہ کرلئیں تو سارے ہے ہی کھل جا تیں "بوسكتاب يمي وجدراي مو-" كاشف الجه كركاني دريتك ايني سوچوں سے لڑتا نظر آ رہا تھا' خود سے یو چھتا نظرآ رہا تھا کہآ خرمیں حابتا کیا جول؟ كيول مين في اين سوكرور روي واؤير لكا دیئے؟ کتیکن اس کے یاس کوئی جواب ہوتا تو مکتا۔ کانی دیرتک خاموتی کے بعدالوینہ بولی۔ '' بھی بھی انسان خود بھی نہیں سمجھ یا تا کہوہ جو کررہا ہے کیوں کررہاہ؟ مجھیجی لےلو۔ آج جب میں نے امیر جان کوتمہارے لیے بے چین دیکھااورمحسوں کیا کہ تمہیں میں نے چھیار کھا ہے تو دل و دماغ میں پیسوال اٹھا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ میں اس محص کو دھوکہ کیوں دے رہی ہوں جس نے بھی میرابرامیں جا ہنا تو دور بھی سوجا تک جمیں۔جس نے ہر عیش وآ رام میرے قدموں میں بچھا رکھا ہے۔ میں اے فریب کیوں دے رہی ہوں۔ بیساری ہاتیں میں خودہھی خود کو مبیں مجھا یارہی ہوں۔<del>'</del> "مم بيسباي پياري خاطر كرري مو" كاشف اس بیاری خاطر جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میں بھی اور کسی حالت میں بھی اسے حاصل مہیں کر عتی کاشف کیار بجیب بات میں ہے۔ والی بات جیس ہے وینا۔" کاشف اسے فور سے و ملصتے ہوئے بولا۔

2014 proms 123 GALL

ڈ رائنگ روم میں هنن محسوس ہونے لکی تو وہ تازہ ہوا کے کیے باہر لان میں آ گیا۔ لان میں آتے ہی اے چڑیوں کے چپھہانے کی آوازیں آنے لکیں۔اس نے حیاروں طرف دیکھا۔ آواز ایک چھفٹ دیوار کی دوسری طرف سے آرہی تھیں۔ چڑیوں کے چپجہانے کی پیام ى آوازى تېيى تھيں بلكه چرايا تين مسلسل شور ميار جي مھیں۔جیسے بہت بے چین ہول۔ کاشف بھی اینے اندرایک عجیب سی بے چینی محسوس

كرر ما تھا۔غيرارادي طور پراس كے قدم ديوار كى طرف بڑھ گئے۔ای وقت اس کے دماغ میں پی خیال ابھرا کہ د يوار كے اس طرف تواس كا بنگلے كالان ہونا جا ہے۔ اس کے اس بنگلے کا لان جس میں اس نے اینے کمشدہ جار سال گزاردیئے تھے۔

اس نے پنجوں کے بل او نیجا ہوکر و بوار کی دوسری طرف جھا نکا۔ دو چڑیا تیں ایک پتجرے میں قید تھیں اور دونول ای کی طرف د میصتے ہوئے جیخ رہی تھیںادر کاشف کو د مکھ کرتو جیسے پاگل ہی ہوگئی تھیں اور ان کی آ وازیں مزید بلندہونے لکی تھیں۔وہ ایسے پھڑ پھڑارہی تھیں جیسے پنجرہ تو ڈ کراس کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔خود کاشف کے دل میں بھی لیمی سوچ ابھر

كولى بات توسحي

اس كااور چراياؤن كاكونى نەكونى تعلق تو تھا كەدە بھى چڑیاؤں کی طرح بے چین ہور ہا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ بیہ تعلق صرف الهيس يالنے كى حد تك ہى رہا ہو۔ چڑيا كيس اے بلار ہی تھیں اوران کی پکار کو بجھتے ہوئے کاشف نے د بوار بر ہاتھ جمائے اور ایک ہی چھلانگ میں یار کرکے دوسرے بنگلے کے لان میں بھی گیا۔ اسے لان میں کودتے دیکھ کر اب چڑیا کیں خوشی سے شور مچا رہی تھیں۔ جیسے اسے خوش آ مدید کہدرہی موں۔اس نے بغیر کھسوتے سمجے پنجرہ کھول دیا۔اور چڑیا تیں بھا مجنے کی بجائے الر کراس کے کندھوں برات کر

بیٹھ کئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی آئھوں کے سامنے يارسل ميں موجود کاغذ حيکنے لگا۔ وہ کاغذجس برلکھاتھا۔''چڑیا کے نیجے' "كيا؟" وه بزيزايا\_"چريا كے نيچ كيا؟"اس چريا

کے نیچے کا کیا مطلب ہوسکتا ہے۔ اس کی نظر پنجرے میں بچھے ایک اخبار پریڈی۔اس اخبار يرجو پنجرے ميں اس مقصد كے تحت بجھايا كيا تھا کان کے نتھے پنج پنجرے میں نہ چیسیں۔

کاغذایک بار پھرد ماغ میں اہرایا۔ چڑیا کے نیجے۔ اس نے جلدی سے اخبار اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک مکٹ آ گیا۔ لاٹری کا مکٹ۔ کاشف کے بورے بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی آ تکھیں ٹکٹ کے نمبروں کا جائزہ لینے لگیں۔آٹھ ہندسوں کا وہ نمبراسے ازبر تقاراس مكث يرجهي وبي نمبر تقار كاشف كاول حابا كدوه خوشى سے چلانے لگے اور وہ بار بار لاٹرى كے تكث

وھب دھی کی آ وازیں ابھریں اوراس کے ساتھ

"کون ہے؟" وھاڑتے ہوئے کمانڈو نے اس طرف کن تان کی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس طرف اندهیرا تھا۔ کمانڈ وآ تکھیں بھاڑ کرادھر دیکھنے کی کوشش كرتے ہوئے دوبارہ دہاڑا۔

كوجو من لكات

"كون بولال؟" جواب میں وہی سنا ٹار کمانڈ ونے سر جھٹکا۔ "وہم ہے میرا۔" وہ کن کندھے پر ٹا تگ کر گیٹ کے قریب کھڑا ہوگیا۔ یا بچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے كددوباره دهب كيآ وازا بجرى ''ایے کون ہے۔'' اس ہاروہ جھلا گیا۔ کن کندھے ے اتار کراس طرف تان کر کرجا۔ "بولتے كيول كيل مت بو ايك بار پھرآ واز



گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہے تھے اور ان کی کنپٹیوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ پہلے گلو کی آئکھوں کے سامنے سیاہ حادر پھیلی اور دوسرے کمانڈ و کے سامنے بھی اندهیراحھا گیااوردونوں بے ہوش ہوکرلڑھک گئے۔ "وری گڈے" اندھرے میں الویند کی آواز ابھری۔ ورچلیں اندر'' کاشف بولا۔ ''ہاں۔ان کی تنیں ہمارے کام آسکتی ہیں۔'' اور دونوں نے کمانڈوز کی تنیں اٹھالیں۔ "كيابمين كنول كي ضرورت يرسكتي بي؟" ' یہ نہیں''الوینہ نے اندر کی طرف لیکتے ہوئے کہا اور کاشف کو بھی اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ ایک دروازہ پار کرنے کے بعد وہ اسٹیل کے بہنے اس کوریڈور میں نتے جس میں امیر جان کا شیشے کا آفس واقع تھا۔ وہاں سفیدرنگ کی مرحم سی روشن پھیلی ہوئی تھی۔اس وفت دونوں کے جسم پرسیاہ چست کباس اور پیروں میں ربرسول کے سیاہ جوتے ہتھے۔ الوينه كوريثه ورمين دونول طرف ديلھتى ہوئى بولى \_ "بس اتنا ہی اندازہ ہے مجھے کہ ہیسمنٹ والی لیبارٹری کے لیے راستہ ای کوریڈورے جاتا ہے۔اب راسته کہاں ہے بیس معلوم '' "يهال تو صرف ايك عى دروازه ب-" كاشف نے بائین طرف کواشارہ کیا۔ "وہ تو بوی لیبارٹری کا دروازہ ہے۔" الوینہ نے جاروں طرف متلاشی نظرں سے دیکھتے ہوئے كبال جبال اميرجان كاآفس بهى ب\_ ''وہ مجھے یادہے۔'' ''کیوں نہیں ہوگا۔ الجیکشن کلنے سے پہلے وہاں میرے ہی ساتھ تو آئے تھے تم۔ وہیں بیٹھ کرتم نے معاہدہ کیا تھا۔'' "صرف أناياد ب- جانائين ـ" كاشف في مسكرا "جانا كيے ياد بوسكتا ہے۔اس سے يملے الجيكشن

چرونی خاموثی" تباسية وازآئي۔ "كما موا كلو؟" "ادھر کوئی ہے۔" گلونے من سے اشارہ کرتے ''تم نے کیسے جانا؟'' دوسرا کمانڈو اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ "رِهپ كي آواز آئي ہے۔" گلوبولا۔ " محمد معے ہوتم۔ یا مج سال سے تو میں یہاں ڈیونی كرربابول \_آج تك توكوني آيانيس\_" د محرمیں نے خود آ واز تی تھی۔'' ''وہم ہوگا تمہارا۔ رات کو بلی تک تو یہاںآتی میں میں بھی وہم ہی سمجھا تھا لیکن دوبار میں نے خودا وازشی ہے۔' گلو بولا۔ " يهلي أيك ساته دوآ وازين چريانج منك بعد صرف أيك بارـ" ''وہم کا علاج تو ونیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیکن آج میں تمہارے وہم کا علاج دعوے کے ساتھ کر سكتا بول آ وُ وركول رب بو-اندهرابي توباس طرف-ہارے ماس حفاظت کے لیے تنیں ہیں۔آؤ اس طرف مبل کرآئے ہیں۔" یہ بات گلو سے دل سے بھی تھی کہ جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف جا کردیکھاجائے اوراب تو وہ دو ہیں۔ لنیں بھی ہیں چرورس بات کا؟ اور پھراس کے ساتھی کی بیات بھی درست می کدرات کے اس پہرکوئی آئے گابھی کیوں۔اس ممارت میں کون ساخزانہ چھیا تھا۔ دونوں لاہروائی سے مہلتے ہوئے اندھرے میں واخل ہو مے \_اور بیلا پروائی انہیں کے دولی \_دوسائے ایک ساتھان وونوں پرجھیٹ بڑے تھے۔اوران کے مندد بوج ليے جس سے ان كے متد سے صرف كول كول کی آوازیں بی نکل بار بی تھیں۔وہ دونوں حملیا وروں کی

2014 دسمبر 2014

FOR PAKISTAN

اے کارڈ پر پڑیں جس کا کونا درز سے باہر جھا تک رہا تھا۔اس نے کارڈ کا کونا پکڑ کراپی طرف تھینچا تو کارڈ ہاتھ میں آتے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا ادر اب انہیں لفٹ کو ترکت میں لانے والے سونچ کی تلاش تھی اور جلد ہی پچھلی و یوار میں ویسی ہی درزنظر آئی تو کا شف نے کارڈ اس درز میں ڈال دیا۔

کارڈ ڈالتے ہی ایک اسکرین واضح ہوئی جس پرصفر سے پانچ تک کے ہند سے نظرآ رہے تھے۔ ہرنمبر کے سامنے ایک سونچ تھا۔

''وہ آلیبارٹری گراؤنڈ فلور پر ہے۔ ہمیں صفر دبانا چاہئے۔'' اور کاشف کے پچھ کہنے سے پہلے ہی الوینہ نےصفر کے سامنے والاسو کچ دبادیا۔

سو چ دہتے ہی لفٹ نے بنتج کی طرف سفر شروع کر

" و متم کہدری تھیں کہ کارڈ کا کام و ہیں شتم ہوگیا۔ پہلو ینچے اوپر جائے کی ممل چالی ہے۔ "اس کی بات ٹھیک تھی اس لیے الوینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

اس کیے الویندنے کوئی جواب ہیں دیا۔ تھوڑی ہی در وہ نیچ اسٹیل کے بے منکی نما چکدار کمرے میں پہنچ گئے۔

الویندوہاں باتی مشینوں سے بردی مشین کود کھتے ہی خریری۔

مشین کاشف یہی ہے۔ یہی ہے تمہاری بنائی ہوئی مشین ہوئی مشین کو مشین کو مشین کو مشین کو مشین کو مشین کو میں گئی ہار امیر جان کے بیڈ سے ٹی وی پر دیکھ چکی موں ہوں ۔''

کاشف بھی اپنے اس شاہ کارکود مکھ کرسن تھا۔وہ بغیر ند کر نگاتارا سری در مکھ سالسات

کی کھے کے نگا تارائے ہی دیکھے جارہاتھا۔ وہ مشین کے ایک ایک ایک کی یوں دیکھ رہاتھا جسے کوئی باپ اپنے نوز ائیدہ بیچے کودیکھتا ہے۔ اس بڑی مشین کا پچھلا حصد کمرے کی گول دیوار کے ساتھ ساتھ تقریبا ہیں فٹ اوپر تک چلا گیا تھا اور اس کے ساتھ تاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اور لا تعداد سونچز اس کے علاوہ تھے۔ ویش

لگ چکاتھا۔'' ''فلیکن ان دونوں دروازوں کے علاوہ یہاں کوئی تمیسرا دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ایک ہاہر جانے کے لیے دوسرابردی لیبارٹری میں جانے کے لیے۔'' ''مونا تو لیبیں جاہے۔ کوئی خفیہ دروازہ ہوسکتا

ہے۔''الوینہ بولی۔ ''وہ جنٹنی ہار بھی نیچے والی لیمبارٹری میں گیا ہے اس کوریڈور کے ذریعے گیا۔''

"تو پھر وہ دروازہ کہاں ہوسکتا ہے۔" کاشف کوریڈورکی دیواروں کا جائزہ لیتے ہوئے آھے بردھنے لگا۔ پھراسے ایک جگہ دیوار میں ایک درزنظر آئی جیسی اے ٹی ایم مشین میں ہوتی ہے۔

'' فل منظمیا۔'' کاشف نے کہا اور جیب سے پارسل نکال کراس میں سےاے ٹی ایم کارڈ جیسا کارڈ ٹکال کر اس درز میں ڈال دیا۔

دونوں کے دل ہوی زوروں سے دھڑک رہے تھے
اور دونوں ہی امید بھری نظروں سے اس کارڈ کی طرف
د بکھ رہے تھے۔ پھر ہلکی سی گڑگڑا ہٹ کے ساتھ دیوار
میں ایک آ دی کے گزرنے کا راستہ بن گیا۔ دونوں نے
ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پہلے الوینداس راستے
سے دوسری طرف پہنچ گئی۔
سے دوسری طرف پہنچ گئی۔
\*'آ ؤ۔' وہ یولی۔

کاشف نے درزے کارڈ واپس نکالنے کی کوشش کی محرکامیا لی نہیں ہوئی۔

''اب ما جاوَ''الويندنے بي پينى سے كہا۔ ''كارڈواپس نہيں نكل رہا۔''

''اسے چھوڑ دو۔ ہوسکتا ہے اس کا اتنائی کام ہو۔'' یہ بات کاشف کی سمجھ میں بھی آگی۔اور وہ بھی دروازہ پار کرکے اندر داخل ہوگیا۔اب وہ پانچ فٹ لمبی اور چوڑی لفٹ میں تھے۔ ان کی نظریں ایسا بٹن ڈھونڈ نے لگیں جس سے لفٹ کا دروازہ بند ہوکر اپناسفر شروع کر سکے۔اس تلاش میں کاشف کی نظریں اپنے

2014 السمبر 2014 السمبر 2014

اس نے تیزی ہے اسکرین سے نظریں ہٹا کرڈیش بورڈ کی طرف دیکھا اور کری پر ہیٹھے بیٹھے ہی اس پر جھکا اور ریتو اے معلوم ہو ہی چکا تھا کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے اس مشین کا سرکٹ تو ڑھیا تھا اور اب اسے اسی سرکٹ کو مجھنا تھا۔

سر سود بساطات اس کا آئی ٹی انجینئر والا دماغ تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ وہی دماغ جس کی وجہ سے امیر جان اسے یہاں لایا تھا اور جس کے لیے اس نے چارسال کے سو کروڑ رویے دیئے تھے وہی دماغ جس سے اس نے بیہ مشین بنائی تھی۔ اپنے ہی بنائے ہوئے سرکٹ کو اسے اب نے سرے سے جوڑنا تھا۔

مرکٹ گوبغور و کیھنے کے بعداس نے ڈلیش بورڈ پر موجود کمپیوٹر کے کی بورڈ کود یکھااور پھر باری باری دونوں پرنظریں دوڑانے لگااور چند ہی منٹوں میں اس کے تیز وماغ نے اسے اس نتیج پر پہنچا دیا کہ سرکٹ کی بورڈ کی بنیاد بر بنایا گیا ہے۔

بیاد پر بنایا کیا ہے۔
اس پر خور کرتے ہی کاشف کے دماغ میں بجل کی سی
تیزی سے داڑھی سے برآ مد ہوا کاغذ گھو منے لگا اور اس
نے فورا جیب سے پارسل نکالا اور پارسل سے کاغذ
کو۔اس نے کاغذ پر اس تح براور کی بورڈ کا جائزہ لیا او اس
پرانکشاف ہوا کہ بیر سرکٹ کی بورڈ ہی کی بنیاد پر بنایا گیا
ہے مراس کا بچ کا وہ حصہ غائب ہے جو کاغذ پر بناہوا
ہے مراس کا بچ کا وہ حصہ غائب ہے جو کاغذ پر بناہوا
اس کے دونوں ہاتھ سرکٹ پر وہاں پہنچ جہاں کی
بورڈ پر ۲۱, ۲۱ اور ل کے نوٹ ہوتے ہیں۔اس
بورڈ پر ۲۱, ۲۱ اور ل کے نوٹ ہوتے ہیں۔اس
بورڈ پر ۲۱ کی سے دیکھنے پر پیتہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
بہت بار کی سے دیکھنے پر پیتہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
بہت بار کی سے دیکھنے پر پیتہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرے بلبوں کی طرح بھلے ہی جل بجھ رہے ہیں مگر وہ
دوسرانی بلبوں کو جوڑنے والے تاروں کو چیٹرا

بورڈ تک جینے کے لیے تین سیر صیال بنائی گئی تھی۔
سب سے اوپر والی سیر حی کے بعد ایک چبورہ اور
چبور سے برد کھی چرے سے مندھی الیکٹرا تک چیئر۔
کری کے فعیک ساسنے اور ڈیش بورڈ یار بلک بورڈ
کری کے فعیک ساسنے اور ڈیش بورڈ یار بلک بورڈ
کے سائز جتنی بردی ٹی وی اسکرین آ ویز ال تھی۔ کاشف
اس کے ایک ایک تار۔ ایک ایک سونے کا مطلب سمجھنے
کی کوشش کر دہا تھا۔
گی کوشش کر دہا تھا۔

وہ اپنی ہی بنائی ہوئی مشین کو سمجھنے کی کوشش کررہاتھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کررہاتھا کہ اس مشین سے کیا کام لیا جاسکتا ہے۔اس مشین میں ایس کیا خوبی ہے جس کے لیےاسے سوکروڑ روپے دیئے مجئے تھے اور امیر جان کے پورے مستقبل کا دارومدارای مشین پرتھا۔

**ተ** 

کاشف آہت آہت قدم اٹھاتا ہوا سے ہویاں چڑھتا چبوترے پر پہنچا۔ کچھ دیر تک ڈکیش بورڈ پر گئے ہو گجز کو دکھے کر یہ بچھنے کی کوشش کرتار ہا کہ کس ہونج سے کیا ہوسکتا ہے اور پھروہ دھڑ کتے دل کے ساتھ الیکٹرا تک چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے تاروں کے ہیٹ کا جائزہ لیا اور پھراسے اٹھا کراپنے سر پر دکھ لیا۔ جس نے ہیلمٹ کی طرح اس کی کنیٹیوں سمیت سارے سرکوکور کرلیا تھا اور مجھکتے ہوئے اس نے سب سے اوپر گئے سنرسونج کو دبایا اور کمرے میں مشین کے انگر ائی لے کر جاگئے گی آ واز انجرنے لگی ساتھ ہی سینکٹروں چھوٹے بڑے بلب جلتے بچھنے لگے اور ساتھ ہی سینکٹروں چھوٹے بڑے بلب جلتے بچھنے لگے اور

پھراس نے کری کے ہتھے پرلگا ایک بٹن دبایا اور اسکرین پرتاروں بھرا آسان نظراآنے لگا۔ رنگ ونور بھیرتا ہوا آسان نظراآنے لگا۔ رنگ ونور روشن ستاروں کی کہکشاں ابھراآئی ہو۔ چنددائر ہے بھی گروش کر رہے تھے اور پھراسکرین پر بڑے بڑے الفاظ میں ' ERROR'' لکھا ہوا نظراآنے لگا۔ کاشف کو یہ بجھتے میں دیرنے کی کہر کمٹ ٹوٹا ہوا ہے۔ کاشف کو یہ بجھتے میں دیرنے کی کہر کمٹ ٹوٹا ہوا ہے۔

کے منہ کے برابر فیوز لگے ہوئے متھے۔اس نے ٹیز ک سے ویش بورڈ کی دراز کھول کر اس میں سے چمٹی نکالی۔اس چمٹی سے تاروں کا سانی سے پکڑا جاسکتا تھا۔

وہ ایک ایک کرے سارے تاروں کے فیوز جوڑنے نگا اور آخری فیوز جڑتے ہی''جھپاک' کی آ واز کے ساتھ اسکرین پرنظرآنے والا ایر رکا لفظ غائب ہو گیااور اس کی جگہ لکھا تھا۔

" خوش آمدیداب آپ اپنی زندگی میں داخل ہونے الے ہیں۔"

کچھ در بعد وہ الفاظ بھی غائب ہو گئے اور ان کی جگہ کاشف کی اپنی تصویر نظر آنے گئی۔ اس کی اور پجنل تصویر۔ وہ شکل نہیں جس میں وہ اس وقت وہاں موجود تھا۔ تصویر کے پنچ کھاتھا۔ ''کواکف''

نام: كاشف سليم ولد: محرسليم

تاريخ پيرائش: 1978-7-5 'بوتت: منح

ن و . ن جائے پیدائش: ناظم آباد کراچی

پیشہ:الیکٹرانک انجیئٹر کاشف ہی نہیں الوینہ بھی وہ سب بڑے غور سے بڑھاور دیکے رہی تھی۔اس کا مطلب سجھنے کی کوشش کررہی تھی۔ پھر مشین کے دونوں طرف گئے اسپیکرز سے آواز آنے گئی کاشف کی اپنی آواز۔جواسکرین پر لکھا تھاوہی بول کر بتایا جارہا تھا۔

ادھرآ واز نے پورے کوائف پڑھے ادھر اسکرین سے وہ سب غائب ہوگیا۔اس کی جگدموٹے موٹے الفاظ میں کھاتھا۔

"ہوشیارا آپ کے سر پر ہیلمٹ ہے اور میری کری پر بیٹے ہیں اس لیے میں آپ کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا منظر دکھانے والا ہوں۔" وہی اب کاشف کی آواز میں بول کر بھی بتایا جارہا

کاشف نے اپنی ماں کو پہچان لیا۔ اب بچ کے رونے کی آ واز۔اسے سنجالتی ڈاکٹر اور نرسیں۔ماند پڑتی عورت کی چینیں۔نرسیں بچ کوصاف کررہی تھیں۔ اسکرین پرسب پچھام کی مانند چل رہا تھا۔کاشف اورالویند مند بھاڑے سب دیکھ رہے تھے۔

مناظر عام فلم کی نسبت زیادہ رفتار سے چل رہے تھے۔ کاشف کی پوری زندگی دکھائی جا رہی تھی اور اپنی گزری ہوئی زندگی کووہ جبرت سے دیکھ رہاتھا۔ اس نے فاسد می فارور ڈیکا بٹن دیابالوں ملک جھسکتے

اس نے فاسٹ فارورڈ کا ہٹن دبایاآور بلک جھپکتے میں وہ خودکواسکرین پر بلتااور بڑا ہوتا و بکھار ہا خودکو کھیلتا کودتا' پڑھتا' مستیاں کرتا و بکھار ہا۔ کب وہ بڑا ہوا اور کب اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ پائلٹ کی تربیت حاصل کی ۔اس نے کب کون سا وقت مس کے ساتھ گزارا۔

بیسب کچھاس نے تیزی سے نکال دیا۔ منظر کے ساتھ ساتھ اسکرین پر ایک طرف تاریخ ' دن ' سن اور وقت بھی چل رہا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک واقعہ فلم کی صورت میں ان کے سامنے چل رہا تھا۔ کی صورت میں ان کے سامنے چل رہا تھا۔

تالی بچاتا ہوا کاشف کوسراہ رہاتھا۔ ''کمال کی مشین بنا ڈالی ہےتم نے۔ٹھیک ویسی

جیسی ہم جاہتے تتھے۔بس اب اس میں جو چھوٹی موٹی کمیاں رہ گئی ہیں انہیں بھی جلد کمل کرلو۔''

سی مگر کاشف کے چہرے پر خوش کی بجائے پریشانی کے ٹارنظرآ رہے تھے۔دہ سوچوں میں ڈوہانظرآ رہاتھا۔

اب پارٹی کامنظرچل رہاتھا۔ایک ہجوم ہے اس پارٹی اب خشہ میں مرسان ادریکا شاہ کوم ارک ساد

میں اور سب خوش ہیں۔ امیر جان اور کا شف کومبارک باد وے رہے ہیں مشین اب بیاضی بتار ہی ہے کہ کا شف

جب لوگول میں گھرا ہوا ہے تو خودگوخوش ظاہر کرر ہاہے۔ ان سے میں میں اور کھی نیا ہیں اور اس

لیکن اسلے میں اندر سے دھی نظر آتا ہے۔اب وہ انسے کھی نظر آتا ہے۔اب وہ انسے کمرے میں تنہا بیٹھا سوچ رہا ہے اور اسکرین پراس کی

مرے یں جہا ہیما موق رہا ہے اور اسٹری پر ا سوچ تک لکھی جار ہی تھی۔وہ سوچ رہا ہے۔

موج بک مجارت کے۔ بہت ہی غلط۔ قدرت کے ملک میں وہ ہے۔ ''بیتو غلط چیز بن گئی۔ بہت ہی غلط۔ قدرت کے مطابق عمل میں دخل دے دیا ہے اس نے۔ ہونی کے مطابق 'من مستقبل میں امیر جان کو مار نے والی تھی گر ہوا ہے کہ اس مشین پرد کھنے کے بعدامیر جان کو مستقبل کا پت لگ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ امیر جان کو مستقبل کا پت لگ

اییا کیوں ہوا؟ اس کیے کہ امیر جان کو مسلم کا پیتہ لک گیا تھا۔مشین پراپنا انجام دیکھ لیا تھا اس نے۔اگر ای اس نام نام کا کہ ایک اس کے سال کا مشدن

طرح ہونے لگااور بہت ساری مشینیں بن کسئیں تو؟ توسب کچھالٹا ہوجائے گا۔لوگ وقت سے پہلے ہی

ایک دوسرے پرٹوٹ پڑیں گے۔ بید نیاای طرح ٹھیک چل بکتی سرجنسرجل رہی سر اس سر کسراد مروالے لیے

چل علی ہے جینے چل رہی ہے۔اس کے لیےاد پروالے نے ایک بہترین نظام قائم کررکھاہے۔مستقبل ہرایک

مے تیے جس لیے ہوتا ہے۔ کسی کو پیتنہیں ہوتا کہاں

کے ساتھ اگلے بل کیا ہوئے والا ہے اور پیجسس برقرار ۔ یہ تابہتا ہے۔

رے تو بہتر ہے۔ اگر ہر کسی کو اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم ہوجائے تو دئیا میں افرا تفری مج سکتی ہے تہائی پھیل سکتی ہے۔ اس مشین کو باتی نہیں رہنا چاہئے۔ تباہی کا یہ سامان پہلے ہی تباہ کر دینا چاہئے۔ورنہ لوگ وقت سے

بہلے ہی ایک دوسرے کا گلاکا مے لیس مے۔

اسپیڈوہ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کررہاتھاادراب تھی امیرآ بادیس اس کی گزری زندگی کے جارنا معلوم سال۔
اسٹیل کے بنے اس کول کمرے کا منظر مشین بنانے میں گن کاشف۔ بازار میں الوینہ کے ساتھ گھومتا کھرتا کاشف۔ بھرتا کاشف۔ بھرتا کاشف۔ بچرتا کاشف۔ چڑیوں کودانہ ڈالٹا کاشف۔

پریں را ہوں جب اس نے مشین بنالی تھی۔اس گول کمرے میں امیر جان۔سرتاج صدیقی اور ثمن کے اقد میں دک واقد میں مردوں

ساتھ کامیابی کی خوشی منا تا کاشف \_

مشین کو جانچنے کے لیے ٹمن کوکری پر بیٹھنے کے لیے کہتاامیر جان اس کے علم پر ہیلمٹ سر پرد کھ کرکری پر بیٹھتی ٹمن ۔ اسکرین کے اندر ابھرتی اسکرین پرفلم کی میٹھتی ٹمن ۔ اسکرین کے اندر ابھرتی اسکرین پرفلم کی

طرح نظر آئی حمن کی پوری زندگی۔ پھر ایک ابیا منظر جس کے مطابق حمن مستقبل میں سکولی مار کر امیر جان کافل کرنے والی ہے۔ وہ منظر دیکھ

کر بورے کمرے میں پھیل جانے والا سناٹا۔ مستمن کے علاوہ وہاں امیر جان کاشف اور سرتاج صدیقی سب نے وہ منظرد یکھا کہ منتقبل میں ثمن امیر

جان کول کردے گی۔

ہیں وقا اس منظر کو دیکے کرشن کا چہرہ پیلا پڑھیا تھا۔اس نے میلمٹ اتار کر ڈیش بورڈ پر پھینک دیااور کری تھما کر امیر جان کی طرف دیکھا۔اس کے چہرے پرموت سے امیر جان کی طرف دیکھا۔اس کے چہرے پرموت سے

سائے تھیلے ہوئے تھے۔وہ چلائی۔ ودنہیں امیر جان صاحب۔ بیمشین جھوٹ کہتی ہے۔جھوٹامستقبل دکھاتی ہے۔ میں آپ کو کیسے مارسکتی

יינטב"

ہوں۔ سرتاج اور کاشف نے امیر جان کی طرف دیکھا۔ امیر جان ایک سینڈ کے ہزار دیں جصے میں فیصلہ کرچکا تھا کہاسے کیا کرنا ہے۔اس نے جیب سے دیوالور نکالا اور مثمن کوشوٹ کردیا اور ثمن پلٹ کر کری سے بنچے گرگئی۔

"ويل ون ويل ون كاشف "اسكرين پراميرجان

2014 حسمبر 2014

تالى بجاتا ہوا كاشف كوسراه ر ہاتھا۔

و ممال کی مشین بنا ڈالی ہے تم نے۔ تھیک ویسی جيسي ہم جاہتے تھے۔بس ایب اس میں جوچھوٹی مولی كميال ره كئي بين أنبين بهي جلدتكمل كراو

مرکاشف کے چرے پرخوش کی بجائے پریشانی كة فارنظر رب تقدوه سوچوں ميں ڈوبانظر آر باتھا۔ اب بارنی کامنظر چل رہاتھا۔ایک بجوم ہاس بارنی میں اور سب خوش ہیں۔ امیر جان اور کا شف کومبارک باد دے رہے ہیں مشین اب بیر بھی بتار ہی ہے کہ کاشف جب لوگوں میں گھر اہوا ہے تو خودکوخوش ظاہر کرر ہاہے۔ سکن اسلیے میں اندر ہے دکھی نظر آتا ہے۔اب وہ اپنے لمرے میں تنہا بیٹیا سوچ رہاہے اور اسٹرین پراس کی سوچ تک لکھی جارہی تھی۔وہ سوچ رہاہے۔

"بہتو غلط چیز بن گئے۔ بہت ہی غلط وقدرت کے مل میں دخل دے دیا ہے اس نے۔ ہونی کے مطابق ن مستقبل میں امیر جان کو مارنے والی تھی مگر ہوا ہے کہ اس مشین برد مکھنے کے بعدامیر جان نے تمن کو مارڈ الا۔ اليا كيول موا؟ اس لي كدامير جان كوستقبل كاية لگ میا تھا۔مشین پراپناانجام دیکھ لیا تھااس نے۔اگراسی طرح ہونے لگااور بہت ساری معینیں بن سئی تو؟

توسب چھالنا ہوجائے گا۔لوگ وقت سے مہلے ہی ایک دوسرے پرٹوٹ پڑیں گے۔ بید نیاای طرح ٹھیک چل سکتی ہے جیسے چل رہی ہے۔اس کے لیےاو پر والے نے ایک بہترین نظام قائم کر رکھا ہے۔ مستقبل ہرایک کے لیے بچسس کیے ہوتا ہے۔ کسی کو پیتنہیں ہوتا کہاس کے ساتھ الکلے مل کیا ہونے والا ہے اور پیجسس برقرار

رہے تو بہتر ہے۔ اگر ہر کسی کو اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم اگر ہر کسی کو اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم موجائة ونيامي افراتفري مجمعتى ب تنابي تعلى عتى ہے۔اس مشین کو ہاتی مہیں رہنا جا ہے۔ جابی کا بد سامان پہلے ہی متاہ کردینا جا ہے۔ ورندلوگ وقت سے ملے بی ایک دوسرے کا گلاکا شے تکیس مے۔

اسپیڈوہ اینے حساب ہے کم اور زیادہ کرر ہاتھااور استھی اميرة باويس اس كاكررى زندگى كے جارنامعلوم سال\_ استیل کے ہے ای گول کرنے کا منظر مشین بنانے میں مکن کاشف۔بازار میں الویند کے ساتھ کھومتا پھرتا کاشف۔ اس کے ساتھ کینک مناتا کاشف۔ چرایوں کودانہ ڈالٹا کاشف\_

پھروہ دن جب اس نے مشین بنالی تھی۔ اس گول کمرے میں امیر جان۔سرتاج صدیقی اور حمن کے ساتھ کامیانی کی خوشی منا تا کاشف۔

مشین کوجانچنے کے لیے تمن کوکری پر بیٹھنے کے لیے کہتاامبرجان ۔اس کے علم پرہیلمٹ سر پرد کھ کرکری پر عتی تمن ۔ اسکرین کے اندر ابھرتی اسکرین برقکم کی طرح نظر آتی حمن کی بوری زندگی۔

پھرایک ایبامظرجیں کے مطابق شن مستقبل میں کولی مار کرامیر جان کافل کرنے والی ہے۔ وہمنظرد کیے كر بورے كمرے ميں چيل جائے والا ساتا۔ مستحمن کے علاوہ وہاں امیر جان کاشف اور سرتاج صدیقی سب نے وہ منظر دیکھا کہ منتقبل میں تمن امیر

جان کومل کردے گی۔ اس منظر کود کھ کرتمن کا چرہ پیلا پڑ گیا تھا۔اس نے ميلمط إتاركر وليش بوروير بينك ديااوركري تحماكر

امیر جان کی طرف دیکھا۔اس کے چبرے پرموت کے

ساتے تھیلے ہوئے تھے۔وہ چلائی۔ وونہیں امیر جان صاحب۔ بیمشین جھوٹ کہتی ہے۔ جھوٹامستفتل و کھاتی ہے۔ میں آپ کو کیسے مار عتی ופט

سرتاج اور کاشف نے امیر جان کی طرف دیکھا۔ امیرجان ایک سینڈ کے ہزارویں حصے میں فیصلہ کرچکاتھا كا ب كياكرنا ب- اس في جيب سدر بوالور تكالااور ممن کوشوٹ کردیا اور تمن بلٹ کر کری سے بنچے کر تی۔

'' ویل ڈن ویل ڈن کاشف '''اسکرین پرامیرجان

2014 بسمبر 2014 مسمبر 2014

میں دوبارہ چیجی سکتا ہوں اوراس ان کا کوجلا کرا*س مشین کو تب*اہ كرسكتا مول اب وه ايغ منصوب كوبا قاعده شكل ديخ لگتا ہے۔ایک ایک قدم برکس کس مصیبت سے کیسے کیے بچنا ہے اور کیسے اسے اپنی منزل کے لیے ست بنائی ہے۔ سب میچھ بہت بار کی اور آ رام سے کئی دنول کی مغز خوری کے بعدوہ اسے ایک شکل دیے لگتا ہے۔

وه روزانه پلان کرتا اوراینے سامان کی فہرست میں الي مستقبل ميس كام آنے والى چيز بھى شامل كركے الوینه کودے دیتا تھااور میرسباس کیے آسان ٹابت ہو رہاتھا کیامیرجان نے اسے برطرح کی آزادی سے توازا ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی منگواسکتا تھا۔کوئی اس کے سامان پر انكلي نبيس الفاتا تفايه

ایے منصوبے کے مطابق اس نے شیو کرنا اور بال کٹوانا بھی جھوڑ دیا تھا۔ایک منظر میں وہ اپنی رقم امیر جان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا نظر آرہا ہے۔

اب وہ سگریٹ میں وہ میمیکل ملاتا نظرآ رہا ہے جو اس نے باہر ہے منگوایا تھا۔ایک منظر میں وہ تارکوزیڈ کی فکل میں موڑر ہاہے۔ کھڑی میں وقت اور الا رم سیٹ کر رہا ہے۔ واڑھی کے بالوں میں کاغذ پھنسا رہا ہے۔ موبائل اورمحدب عدسدوه يهلي بي حاصل كرچكا تعا-سرہ اگست کی شام کو وہ الوینیے سے باتیں کررہا ہے۔ وہی ہاتیں جوالویندا سے بتا چکی تھی کہستر ہ اگست کو اس نے کیا کہاتھا۔

المحاره أكست كووه بإرسل الوينه كود يرباب ادراس كے ساتھ ہى اے كى بدايات بھى دے رہا ہے اور سيسب وہ دونوں اس وفت اسکرین پرد مکھ رہے تھے۔ منسس اگست کووہ اس مشین کاسر کمٹ تو ژر ہاہے۔ چوہیں اگست کو وہ دوبارہ الوینہ سے باتیں کر رہا

ىيىب، دىكھىرالويىنەبولى-" كاشف إنتهبن اب تويقين آهيا هوگا كه ميراايك بهى لفظ حجعوث نبيس تفارا بني بنائي هوئي كرشاتي مشين ريتم اب اس مشین کو کیے ختم کروں؟ اگر میں نے ایسا کیا تواميرجان مجصاميرآ بادي جانے نبيس دے گااور نه ہي م نے دے گااور نہ ہی بھی مجھے ڈاکٹر بابر تعیم کے بچیکشن سے زادی دےگا۔ایک کے بعددوسراا جیکشن كتارب كا أتوكيا كرون كياكرون مين؟"

پھرایک منظرا بھرا۔مشین کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا كاشف رسر برجيلمث جراجائ اسكرين براينامستقبل دیکھتا کاشف ۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ کوئی منصوبہ

بندى كرديا ہے۔

اب منظر تھا کہ امیر جان کے آ دمی بتلی گلی کی کھڑ کی اب منظر تھا کہ امیر جان کے آ دمی بتلی گلی کی کھڑ کی سے کاشف کواس کے فلیٹ میں چھوڑ کر جارہے ہیں۔ صبح وہ بدحواس سا اٹھتا ہےاور لالو کے ساتھ تھوڑ ہے شور شرابے کے بعدوہ اپنے کمپیوٹر میں بینک ایکاؤنٹ چیک كرتا وكھائى ويتا ہے اور اس ميں يورى رقم و مکھ كرخوش ہوجاتا ہے۔ لیکن تھیک جھ تھنٹے بعدی آئی اے والے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں۔وہ ٹوٹ كرسكريك مانكتا ہے۔ان میں سے لى كے پاس سكريث بيس ہوتى على باہر جاكر سكريث لاتا ہے۔ وہ سب چھواہینے و ماغ میں نوٹ کرتا جاتا ہے کہ مجھے سب ہے میلے اپنے اکاؤنٹ میں سے رقم نکال کرامیر جان کے اکاؤنٹ میں معل کرتی ہے۔جس سے میں امیر جان تک و پہنچنے کی کوشش کرسکوں۔ وہ دوبارہ پیچھے جاتا ے جب وہ شفتے کے کمرے میں امیر جان کے اکاؤنٹ ہے رقم اینے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرر ہاتھا۔وہ اس کے ا كاؤنث كے پاس ورؤكوات وماغ ميں بھاليتا ہے اور چرمنا ظر کوفارورڈ کرتا ہے۔

اب منظر تبديل ہو چڪا تھا۔ وہ اپنے فليث پرا کاؤنث میں رقم و یکھتا ہے تو اس میں صرف یا میج ہزار روپے ہوتے ہیں۔اس کے ذہن میں بیسوچ انھری کہ اگر نیں مجھ کرنے کا فیصلہ لوں تو مستقبل بدل سکتا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ اگر میں منصوبہ بندی کروں یہاں امیرآ باد

/ دسمبر 2014 **130** | 32 | خود و کیھرہے ہو ہمارے نیج یہی باتیں ہوئی تھیں۔این مدد کے کیے تم نے مجھے خود ہدایات دی تھیں۔ ' وہ بولنی

"انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن تمہاری بیشین تو جھوٹ جبیں بول رہی نا<sup>ئ</sup>

کیکن کاشف نے جیسے اس کی یا تیں سی ہی نہیں۔ اس کی ساری تو جدتو اسکرین پر مرکوز تھی۔اس اسکرین پر جس بروہ اس وقت خود کوسکریٹ کے کیمیکل کا بنی ڈوز لیتا ہوا دیکھر ہاتھا۔ پھرسور ہا ہے۔ جارا دی دب یاؤں لمرے میں آئے۔اسے پچھ سونکھایا۔اٹھایا اوراس کے فليث برجيمور ديخ كابورامنظرد مكيدر باتعاده

پھراس کے بعد ہونے والے تمام واقعات کی فلم اسکرین براس کی آستھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ حتی اُ كدالوينة كے ساتھاس كمرے اوراس كرى پر بيٹھنے تك کے بورے مناظراس کے سامنے تھے۔وہ اسکرین برخود کواسی کرس پر بنیٹے و مکھ رہا تھا۔ وہ ہرمنظر کونہایت غور ے ویکھرہاتھا۔

اب اسكرين برآ مے كاونت نظرآ رہاہے۔ يعنی اس وقت کاشف کی گھڑی میں بارہ نج کر پندرہ منٹ ہوئے تے اور اسکرین پر بارہ نج کر ہیں منٹ کا منظر چل رہا تفاراس كمستعبل كامتظر-

كاشف بإرسل ميس سے ايك رو بے سے برابر كاسكه تكال كراسے وليش بورو كے ايك كھائے ميں فكس كرتا ہے۔تاروں کی چرچراہٹ ہوئی ہے اور شارٹ سرکٹ موجاتا ہے۔معین سے چنگاریاں تکلفاتی ہیں۔ دیش بورو اوراسكرين كالبھى وہى حال ہے۔

جس دروازے سے وہ آئے تھے اس سے امیر جان اندا تا ہوا نظر رہا ہے۔اس سےساتھ مس الدین بھی ہے۔امیر جان محدکہ رہا ہے۔اجا تک شکی جیسے کرے میں چھ کھڑ کیاں ملتی ہیں اوران میں سے کمانڈ وز کود کر اندا تے ہیں۔ باہر سے دھاکوں کی آ واز آ رہی ہیں۔ اب کاشف اور جانے والی چرا حاتی پر بھاک رہا

باره بح كرچونتيس منث

مس الدين کے ريوالور ہے كولى نكلى اور كاشف کے سینے میں رحنس منی۔ ایک جیخ کے ساتھ وہ کرنا چلا عمیااُور ینچ بینچنے تک اس کاجسم نے جان ہو چکا تھا۔ اسکرین اب بالکل صاف ہو چکی تھی۔ اس پر کوئی منظرتبين تفايه

اب ایک لیرنظرا نے کی۔ جیسے آدی سے مرتے ہی اس ہے لی ای می جی مشین برایک سیدھی لکیر بن جاتی

مجحدد ریتک تووه برکابکا سے بلینک اسکرین کود مجھتے رہ مے رونوں کے و ماغ بیمنظر دیکھ کرس ہو گئے تھے۔ان کی کچھ مجھ میں نہیں آ رہا تھااور جب کاشف کی سمجھ میں ساری باتیں آئیں تووہ ایک جھنگے کے ساتھ کری سے کھڑا موگيااورتارون كاجيلمان تاركرو ليش بورو ير بيينكا-" بھا کو۔ کاشف۔ بھا کو۔" ساری یا تیں سمجھ میں آتے ہی الوینطق کھاؤ کرچیخی۔

"تم د مکھ چکے ہوکہ کچھ دیر میں امیر جان یہاں پہنچنے والا ہے۔اس سے سلے ہی بھا کو۔"

" بھا گئے سے چھے ہیں ہوگاوینا۔میراستقبل تم دیکھ چکی ہو۔" کاشف چبورے پر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ "اس کے ساتھ مس الدین بھی ہوگا۔ میں اس کی کولی سے مارا جاؤں گا۔ وہ ہونی ہے۔ تل مبیں سکتی۔ تم ميرے ليے كيول افي جان كى وحمن بن ربى موتم في عتی ہو۔ تہارا منتقبل ابھی اندھیرے میں ہے۔ سیا سیس میں ہے۔ یہی تعیک ہے وی کے لیے تم خود کوبچانے کی کوشش کرو۔

? ننبیں ۔ میں تنہیں چھوڑ کرنہیں جا سکتی۔'' الوینه يا گلول کي طرح بولي-

"تم د کھے چکے ہوکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔" " ياكل مت بوء" كاشف يارس مي سے أيك رویے کے برابر کا سکہ ٹکا لتے ہوئے بولا۔

الريمق (131) دسمبر 2014

یں متین جلنے ہے پہلے یہاں آگیا ہوں۔ کولی کولی ہوتی ہے انسانی جسم میں جب دھنستی ہے تو۔'' ''مہاریا نہیں کر سکتے۔'' ''کمال کردیاتم نے ویناڈارلنگ اصلی کمال تو تم نے کردیا ہے۔'' وہ اس کی طرف و کیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔

اہم اور باتی لوگ تو یہی سوچتے رہے کہ کاشف کمال کررہاہے۔ مرتبیں وہ کمال پیٹیں وہ سارا کمال جو مستقبل وكهانے والى يدمشين كررى ہے۔ بيمشين جس پرید پہلے ہی اپنامستقبل دیکھ چکا تھا۔ بیدد کیھے چکا تھا کہ مستقبہ ا بل میں اس کے ساتھ کیا گیا ہونے والا ہے۔ تب ہی تو خمن کی موت کے بعداس نے بال بوھائے شروع كرديئے تھے۔تب ہى توستر ہُ اٹھارہ میس اور چوہیں اگست کی تاریخ کو بی اس نے مہیں آئے ہونے والے سارے واقعات بتادیئے تھے۔تب ہی توبید وعوے سے كہتا تھا كماييا ہوكرر ب كا \_كرائے برحاصل كئے ہوئے آ دی کا نام خدا جانے ہی ہوگا۔ فلاں فلال کمرہ اورسیٹ تمبر بک کروائی ہوگی تم نے۔ میں تمہیں انیس اور چھبیس اگست كو لا جور اور كوادر جيجول كا\_ اين مستقبل ميں ہونے والے ایک ایک واقعے کو پہلے سے و مکھ لینے والے اس محض کے ترکش سے "مستقبل سازی" جیسا تیرند ٹکاتا تو اور کیا ٹکاتا اور ای مستقبل سازی کواس نے پارسل کے ملی روپ میں اپنے بینک کو چیج و یا تھااور اس کے سہارے بدآج بہال آ پہنچا ہے اور ہم نے اسے متعقبل سازكها بي غلطبيس كهاراس في ايناستعبل خودلکھا لیکن آ مے کے لیے یہ چوک گیااور یارسل کو تیر اس کے کہا کہاس کے کہیں چوک جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ جے تیار ہی مستقبل میں ہونے والے ہر وافتح كامقابله كرفے كے ليے كيا كيا تقااور بال اس وهو کے میں مت رہنا کہ اس نے جو کام تم سے کروائے وہ تہارے پیار پر جروسہ کر کے کروائے۔اس کم بخت کو

"ا ہے آدی ہے پیار کرتے کیا کرو گی جو پچھہی منوں میں کو لی کاشکار ہونے والا ہے۔"

"سب بدل سکتا ہے کاشف ۔سب بدل سکتا ہے۔
اگر شمن امیر جان کی کوئی سے ماری جاستی ہے تو سجھ لو مستقبل بدل سکتا ہے۔ تم کوشش تو کرو۔ یوں ہمت ہارنے سے کا منبیں چلے گائے شیخی آؤ۔"
ہارنے سے کا منبیں چلے گائے شیخی آؤ۔"

"اس مشین کوختم کرنے سے پہلے ہر گزشیں۔" اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھ میں سکہ لیے ڈکیش بورڈ کی طرف

محومای تھا کہ کمرے میں امیر جان کی دھاڑ کو بجی۔ "مم نے ایک قدم بھی آئے بڑھایا تو میری کولی تمہارا بھیجااڑادے گی۔"

الویندا پی جگہ بت بن کر کھڑی ہوگئ تھی۔ چندلمحوں بعدا ہے محبوب کی موت کا سوچ کر ہی اس کے حواس ہاختہ ہو چکے تھے۔ جیسے اس کے سوچنے بیجھنے کی صلاحیت ایک دم جام ہوچکی تھی۔ م

ایک دم جام ہوچکاتھی۔ امیر جان کے ساتھ منس الدین بھی اندرآ گیا تھا۔ مشین نے جود کھایا تھاوہ سچ ہونے جار ہاتھا۔ مگراس کے ہاتھ میں کوئی ریوالوزنہیں تھا۔

' ایک بل شے لیے تو کاشف جہاں تفاو ہیں کھڑارہا ممراعظے ہی بل اس کے ہونٹوں پر بہت ہی زہریلی مسکراہث انجری۔

مسکراہث اجری۔

''تم نہیں جانتے ہے وقوف۔ چاہے جتنی بھی گولیاں برسالینا۔ تمہاری گولی سے نہیں مرول گا ہیں اور جب مارا جاؤں گا تو اس سے پہلے تمہاری یہ شین دھواں دھواں ہوکر جل چی ہوگی۔''کاشف نے بیخ کرکہا۔ دھواں ہوکر جل چی ہوگی۔''کاشف نے بیخ کرکہا۔

''دکھر تم شاید بھول چی ہو۔ یاد کرو۔ اس مشین نے وہ اس مشین پرتم نے کیاد یکھاہے۔''ا ہیر جان بولا۔
''دکھر تم شاید بھول چی ہو۔ یاد کرو۔ اس مشین نے وہ بھی نہیں دکھایا تھا جوشن کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بالکل بھی نہیں دکھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ اس مغالطے میں برتس دکھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ اس مغالطے میں مت رہنا کہ ہمرحال میں وہی ہوگا جواس مشین نے دکھایا ہے۔ اس کے الرف بھی ہوسکتا ہے اور تم دیکھر ہے ہو کہ ہے۔ اس کے الرف بھی ہوسکتا ہے اور تم دیکھر ہے ہو کہ ہے۔ اس کے الرف بھی ہوسکتا ہے اور تم دیکھر ہے ہو کہ

2014 حسمبر 2014

تو بیمشین میربتا چی می کدالوینه تمهارے بیار میں پاکل ہوچک ہے۔ وہی تمہارے کیے سارے کام کر عتی ہے۔ وہتم سے وفا کرے کی اور امیر جان سے بے وفائی۔اس نے کوئی جوانہیں کھیلا۔اے ہر بات پہلے سے بی کے طور برمعلوم تھی۔ جواتو وہ کھیلتے ہیں جن کے لیے ستقبل اندهيرے ميں ہوتا ہے۔جس كى آئھوں نے مستقبل بی د کیولیاس کے لیے اُ سے کامنصوبہ بنانا کون سامشکل كام تفائ امير جان بول رباتفار

"اب ينة لك كميا تفاكه كسبى آئى اے والے اے پکولیں گے۔ کب وہاں سے نکل کرکون می ٹرین کی کون میں سیٹ پر ہیٹھے گا۔ کب کوئی لڑکا اس کی انگوشی چھین کر بھا مے گا۔جس نے مستقبل میں ہونے والے ہرواقعے کو دیکھ لیا ہواس کے لیے پچھ بھی کرنا بھلاکون ہے کمال کی بات تھی اصلی کمال تو تم نے کیا۔ بیکمال کیم مجصدهوك دين كاكام انجام دع بينسس تم ف اتنابرا

جوا كهيلا - يم ميس سوجا كداس كاانجام كيا موكا-"اگر میں نے اپنے بیار کے ہاتھوں مجبور ہوکر تہارے ساتھ ہے وفائی کی ہے تو تم نے کون سی وفا بھائی ہے میرے ساتھ تم نے میرے بدن کو ایک تھلونے سے زیادہ اہمیت ہی کب دی ہے۔میرے ہزار بار کہنے پر بھی تم نے میرے ساتھ شادی تہیں گا۔''

الوينه بولي-"میں نے تم سے اس مشین کے بارے میں کتنی بار یو چھاتھا'تم کوتو مجھ پراتنا بھی بھروسٹیس تھا کہاں کے بارے میں مجھ بناتے۔ ہر باریمی کہد کر بے وتوف بناتے رہے کہ سر پرائز دو کے۔جس پرتم جروسہیں كرتے تھے تواس سے بياميد كيے كرسكتے ہوكدوہ تمس

"واقعی تم بر بحروسه كرنے كى بے وقوفى تو ضرور بوكى ہم سے جمہیں بی مادے کرانا ہور بھیجے سے پہلے تم پررتی برابر بھی شک نہیں کر سکے متھے کہ کاشف کواپن باتوں میں معنسا كراميرة بادلية ورفك توتب بواجب تهارك

منع کرنے کے باوجودہم نے ہمت خان کے ساتھیوں کو کلمو ہر ہوئل کے کمرے میں بھیجا جس میں تم نے خود کو چھپا ہوا بتایا تھا لیکن تم وہان بیں تھیں۔اس کے بعد شس الدين نے فون پر تمہارا كارنامه بنايا۔ پھرتم دن ميں ہارے بنگلے رہ تیں۔ہمیں اپنے بدین میں الجھانے کا کھیل کھیل کراس کمرے سے ٹی دی کالنکشن اڑا دیا۔ہم نے بھی سوچا۔ کرتی رہوجو کررہی ہو۔ ہمارا حکم بھی تو لیجی تھا کہ کاشف کو بہاں لے آؤ۔ تا کہ وہ اس معین کے سرکٹ کی خرابی کو دور کرے۔ ایر حتم کرے اور مطین دوبارہ ورست حالت میں کام کرنے گئے

''ہوچکی امیر جان مشین درست ہوگئے۔ دیکھو۔'' اور کاشف نے چبوترے سے سیدھامشین برچھلانگ لگائی اور چند ہی کموں میں مشین سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ ملکے ملکے دھا کے ہونے لگے۔ابیا لگ رہاتھا جيے كوئى ٹرانسقار مرجل رہاہو۔

اميرجان كوالوينه سے باتوں ميں الجھاد مكي كركاشف نے سکہ اس کھانچے میں لگادیا تھاجس سے مشین شارٹ سركث كاشكار موچكي تكى -

"دھائیں" امیر جان نے تیزی سے اس کی طرف کھوم کر فائر کیا۔ مرکولی ہوا میں تیرتے ہوئے کاشف کوئیں گی۔اس کے بعدامیر جان کوسٹھلنے کا موقع نہیں ملا کاشف کاجسم ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اویرآ کر گرا تھا۔ایک دوسرے سے تنقم کتھا ہوکر دونوں اڑھکتے ملے گئے۔ریوالورامیر جان کے ہاتھ سےنکل کرجانے كهال جا كرا تفا\_

یمی وہ وفت تھا جب اس کمرے کی دیوار میں تعریباً وس فث او برا یک ساتھ جھ کھڑ کیاں تھلیں اور ایک ساتھ چھ کمانڈوز ای کمرے میں اتر آئے۔ تب تک الوینہ يندهے ہے كن ا تاركر ميز كے يتھے بوزيش لے چى تقی ۔ کمانڈوز کے لیے کاشف کونشانہ بنانا دشوار ہور ہاتھا كيونكماس يركوني چلانے ميس خدشه تھا كمامير جان بھي اس کی زومیں آجاتا۔

''رک جاد امیر جان۔'' امیر جان کے قدم وہیں گھے۔ میے۔ ''ایک قدم بھی کاشف کی طرف بڑھایا تو بھون کر امیر جان نے اس کی طرف دیکھا۔ میز کے پیچھے امیر جان نے اس کی طرف دیکھا۔ میز کے پیچھے سےدھواں آگئی کن کا نال اس کو گھور دہی تھی۔ ''اب یہاں صرف میں اور تم ہیں۔ باقی سب مردے ہیں۔میری آگئی کے ملکے سے اشارے پڑتم بھی مردے ہیں تبدیل ہوجاؤ کے۔'' مردے میں تبدیل ہوجاؤ کے۔'' سامنے و کی کر جیسے امیر جان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سامنے و کی کر جیسے امیر جان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا شادی کرلیں گے تم ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ تم اسنے ہاتھوں شادی کرلیں گے تم ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ تم اسنے ہاتھوں

وہمشتقبل تو تمہارا یہی ہے امیر جان۔ وہ غرائی۔
"" یہی کہتم اپنی وفادار ساتھی کے ہاتھوں مارے جانے والے تھے۔ تمن نہیں رہی تو کیا ہوا۔ میں تو ہوں ۔ "

یں رائیں ہیں وہ اس میں انگی کو جنبش دین گئی اورامیر ہز میں تو ہوں 'پروہ اپنی انگی کو جنبش دین گئی اورامیر جان کے بدن میں تین کو لیوں نے اپناراستہ بنالیا۔ ''حرامزادی۔ کتیا۔'' فرش پر گرتے وقت بس یہی امیر جان کے خری الفاظ تھے۔

...

" بھا کو وینا بھا کو۔ اس کے پاس ریوالور ہے۔"
کاشف تیزی ہے چڑھائی پر چڑھ رہا تھا۔ اسے یہ
دیکھنے کا بھی ہوش نہیں تھا کہ الوینہ بھی اس کے ساتھ ہے
یانبیں اور جب ہوش آیا تو وہ صفح کا۔اپنے ساتھ الوینہ کو
نہ دیکھ کردہ بو کھلا گیا۔

''وینا۔'' وہ زور سے چیخ کر واپس یعیج کی طرف ماگا۔

ابھی وہ پہلےموڑ پر ہی پہنچاتھا کہ سامنے سے الوینہ

اب مشین میں آگ گی چکی آوروہ دھڑا دھڑ جل
رہی تھی اور پھراچا تک اوپر سے دھاکوں کی آ وازی آنے
لگیں۔ جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ شمس الدین کمرے
سے باہر بھاگ نکلا۔ میزکے چیچے پوزیشن کیے ہوئے
الوینہ نے کمانڈ وزیر فائر کھول دیا اور دونوں طرف سے
فائر تگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ الوینہ فولادی میزکے چیچے
محفوظ تھی جبکہ کمانڈ وزکوئی آٹر نہ ہونے کے باعث ایک
ایک کر کے اس کی کولیوں کا نشانہ بن کر چیختے چلاتے
فیر ہوتے ہے گے۔

دہاں امیر جان 'کاشف کے سینے پر سوار دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دہار ہاتھا اور کاشف کواپنادم گھٹا ہوامحسوس ہور ہاتھا۔خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اس کے باوجود بمشکل غراتے ہوئے بولا۔

" تیرے ہاتھوں سے نہیں مروں گا گدھے۔تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہتمہارے ہاتھوں سے نہیں مر سکتا میں۔"

ور بھی مری تھی۔ تم بھی مرو مے۔ 'اس نے دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔

کاشف نے آئی دونوں ٹائٹیں موڑ کراس کے سینے پرٹکا کیں اور اتن زور کا جھٹکادیا کہ نہ صرف اس کے ہاتھ کاشف کی گردن ہے ہٹ گئے بلکہ وہ ہوا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ اور کاشف تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی گردن مسل رہاتھا۔

امیر جان ایک کونے میں پڑے اپنے ریوالور کے نزدیک جاکر کرا تھا۔ اس نے وقت کنوائے بغیر ریوالور جھیٹ لیا اور کاشف برگولی چلائی ۔ تب ہی الوینہ چھٹے کمانڈ وکو بھی ڈھیر کر چکی تھی اورامیر جان کے کولی چلانے سے پہلے ہی کاشف الوینہ کوآ واز دیتا ہوا و پر سے بیچے آنے والی چڑھائی کاموڑ گھوم چکا تھا۔ '

"آ دُويتا\_ بما كو\_"

ر یوالور ہاتھ میں لیے امیر جان بھی ان کے چیچے لیکا ہی تھا کہ الویندوھاڑی۔

/ 2014 Junus / 134 BALL

ایک ستون کے پیچھے ہے مس الدین فرٹ پر کرتا نظر آ رہا تھا۔ دونوں کولیاں اس کے سر میں کی تھیں۔اس کے قریب پڑے ریوالورے اب بھی دھوال لکل رہا تھا۔ ی کاشف کے ہاتھ میں بندھی کھڑی ابھی بھی چیخ جا ' بِهِ أَوْبِهِمَا كُوْ كَاشِفِ بِهِمَا كُولِ"' "تم في محيئ تم في محية كاشف تم في محية - "الوينه خوشی سے چلانی ہوئی بولی۔ ''وہ .....وہ جس کے ہاتھوں تم مرنے والے تھےوہ ''بس بچ بنی منے '' اوپر کھڑاعمران انصاری ہاتھ میں ریوالور کیے مسکرا تا ہوا بولا۔ ''عین اس وفت آگرتم نے چھلانگ ندرگائی ہوئی تو اس کی جلائی ہوئی کو لی تنہارے سینے میں دھنسی ہولی اور اس کے پیچھے آری کے دو کمانڈ وز کھڑے تھے۔ "كيا يسمس الدين كوتم في مارا؟" كاشف في پوچھا۔ ''کون'مس الدین ۔''عمران نے پوچھا۔ ''کار میں الدین ۔'' کاشف نے لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے " مجھے خوش ہے کہاس کا دوسرا فائز کرنے سے پہلے ى ميں پہنچ گيا۔"عمران بولا۔ میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا ہے وہ منظر اس کی چلائی ہوئی کو کی تھیک وہاں سے کزر کرو بوار میں صلی ہے جہاں ایک بل پہلے تم کھڑے تھے۔ میں توسم عاتم مستے کام ہے۔ بس نصیب نے بچالیاتم کو۔'' "نفيب ني مبيل- نفيب ني مبيل" الوين مارے خوشی کے یا کل ہوئی جارہ کھی۔ "اس كمرى نے بيايا ہے كاشف كو۔ اس ك نصيب مين توحمس الدين كي كولي عصر ما لكها تقالية "كيا بك راى موتم" عمران بولا اور پر كاشف

آتی نظرآئی۔ کن ہاتھ میں لیےوہ بھی اس طرف دوڑی چلیآ رہی تھی۔ اور پھر دونوں ایک موڑیرآ منے سامنے نکرا گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کواپنی بانہوں میں بحرلیا۔ جیسے چھوڑا تو بچھڑ جانے کا ڈر ہو۔الوینداس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کررونے کی۔ "اس كاكيا موا" كاشف في وجها "مر گمیاده-"الوینه نے روتے ہوئے کہا۔ 'آیک و فا دار ساتھی کے ہاتھوں' یہی اس کا مستفتل کاشف نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اوراس کے شا۔ يكثر كربولا\_ " تتم نے مارااے تم نے؟" "میں نے وہی کیا۔جس کے وہ لائق تھا۔" "تواس ليے وہ اسكرين برمرتا موانظر ميں آيا تھا۔ اہے میری آئھوں کے سامنے ہیں مرنا تھااور مشین تو صرف میرآمستقبل دکھار ہی تھی۔'' د ' تنہارامستقبل تو۔'' الوینہ کی بات ادھوری ہی رہ اسی وقت الارم زور سے بجا۔ کاشف نے اپنی ہائیں كلائي ميں اجيلفن لكنے جيسي ليكھى چيس محسوس كى اوراس کے ساتھ ہی گھڑی کے چھوٹے سے اسپیکر سے آواز " بها كؤبها كؤكاشف بها كو"

''بھا کؤ بھا کؤ کاشف بھا کو۔'' اور کاشف نے بغیر سوچے سمجھے ایک طرف چھلا نگ رگادی فیمیک اسی وقت دھا نیس کی آ واز کے ساتھ کولی چلی اور اس دیوار سے جا فکرائی جہاں ایک ٹاھئے پہلے کاشف موجود تھا۔ کاشف موجود تھا۔

ابھی وہ کچھ بھی نہیں پائے تنے کہ لگا تار دو فائر ہونے کی آ واز کونجی اور اس بار ایک چیخ انجری ۔ کاشف اور الوینہ نے ایک ساتھ بو کھلا کر اس ست و یکھا جہاں

**2014** Junius **€135** Bun\_1

دوں گا کہ جھے بیالہام کیے ہوا۔' جواب میں عمران بھی مسکرادیا۔ ''اپنی ہیرے کی انگوشی چیک کرو۔'' " کیا مطلب" کاشف نے چونک کرایی انگلی میں پہنی ہیرے کی انگوشی کی طرف دیکھا۔ "تم كهنا كياجا ہے ہو۔" ''میری پیھیجت یاورکھنا کہی آئی اے منہیں جب بھی چھوے جاہے تہاری چیز ہی تمہیں لوٹائے اسے خورد بین سے ضرور چیک کرنا۔ '' ہم لوگ فری فنڈ میں پھے نہیں دیا کرتے۔''عمران ''اس ہیرے کے نیچے مائنگروفون چھیا ہوا ہے۔جو تہاری ست اور فاصلہ بتار ہاہے۔اس کی رہنمائی میں ہم يهال چينج كئ اوراب يد پوراجزيره پاك وج كے قبضے

بین کرالوینہ جھیٹ کر کاشف کے گلے لگ گئی ''ابتم بھی بتا دو کہتمہیں موت کو شکست دیے کا

جواب میں کاشف نے مسکرا کراس کی طرف دیکھا پھرالوینہ کی طرف ۔ پھرفضا میں کا شف اور الوینہ کے قهقيم كونجنے ككے اور عمران انصاري ان دونوں كو جيرت ہے دیکھتارہا۔

(تمت بالخير)

ے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ "اور بیگفری ابھی تک کیا بکے جارہی ہے؟" '' یہ ٹھیک کہدرہی ہے عمران۔'' کا شف بولا۔ "شایدوینا ٹھیک ہی کہہرہی ہے۔ مجھےاس کھڑی نے بچالیا۔ بیٹین اس وقت سے چلائے جارہی ہے کہ بھا گوکاشف بھا گو۔جس وقت شمس الدین نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔اورعین اس وفت مجھے ہوشیار کرنے کے لیے میری کلائی میں سوئی بھی چیجی تھی۔ تب ہی تو میں بھا گااور وہاں سے ہٹ گیا جہاں کے لیے کو کی چلی ہی۔'' "شِايدِتم اينے حواسوں ميں تبين ہو!"

"جہال بیایک حقیقت ہے کہ نصیب کا لکھا بھی تل تہیں سکتا۔ جو ہونا ہے ہو کرر ہتا ہے۔موت جہال ملھی ہوئی ہے وقت آ دی کو وہیں مین کر لے جاتا ہے۔ وہیں يبهجى سنأہے كە براوقت آگرايك بارنكل جائے تو نصيب كالكھانيە بھى ہے كہ جو ہونا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ كاشف كهتار با

"شایدیمی سوچ کریس نے اس بری کھڑی کوٹا لئے کے لیے اس کھڑی میں الارم لگا دیا تھا۔سوچا جانس لیتا ہوں ہوسکتا ہے کہ میں اس کا کہا مان لوں اور وفت مل

"اورونت مل كيا كاشف يُوه ونت مل كيا يُ الوينه خوشی سے جھوم رہی تھی۔

" تنههاری بیداوٹ پٹانگ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔"عمران کی کھویرٹری کھوم رہی تھی۔

" كھڑى ميں تم نے اس كيے الارم لكايا تھا كه وہ مھیک اسی وفت ہے جب مس الدین تم پر کو کی چلائے۔ تو کیائم پرالہام ہوا تھا کہ وہ تم پر نھیک اس وقت کو کی

كاشف نے كورى كا الارم إف كيا تب كہيں جاكر اس کی رٹ بند ہوئی۔ وہ عمران کی طرف دیکھ کرمسکراتے

''تم یہ بتا دو کہتم یہاں کیسے ٹیک پڑے تو میں میہ بتا

2014 rema 136 Bay 1

## سىلۈكۈل

انسان بہت کچھ چاہتا ہے مگر زندگی مجبوریوں اور خواہشوں کے درمیان سے گزر کر کامیابی کی طرف جاتی ہے لیکن اس کے لیے محنت اور ہمت دونوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسی ہی لڑکی کی روداد' جو مجبوری کے تحت گھر سے

ایك ایسنی ہی لـرُدی دی روداد جـو مجبوری دے دہ نكلی' لیكن راستے میں پرانی یادیں اس كی منتظر تھیں۔

قدرے جھنجلا کراس کی بات کائی اور دروازہ بند کرنا چاہاتو سمپنی یو نیفارم میں ملبوس اس سانو لی می لڑکی نے ہاتھ جوڑ کیے۔

"میڈم پلیز .....یں تین گھنٹے ہے ہے محلے میں گھنے ماری ہوں اب تک کوئی پراڈ کٹ نہیں گی۔ میڈم پلیز صرف ایک لیے لیس آگر میں نے اپنا ہدف پورانہیں کیا تو میری نوکری چلی جائے گی۔" اب وہ یا قاعدہ رونے گئی تھی میں ایک لیچے کے لیے اس کی بے چارگی دیکھ کرسوچ میں میں ایک لیچے کے لیے اس کی بے چارگی دیکھ کرسوچ میں بڑگئی کہ کیا کروں پراڈ کٹ خریدوں یا نہیں گراسی اثناء میں وہ لؤ کھڑا کرفرش پرگر ہیڑی۔

صورت حال تبیھر ہوتے دیچ کر مجھے تھہراہٹ شروع ہوگئی میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کی مدد کروں یا نہیں۔ایسا نہ ہوکہ میں اسے اٹھانے گرل کھول کر باہر نکلوں تو وہ اسلحہ نکال کر کھر میں تھس آئے۔ میں نے اطراف میں جھا نکا کہ کہیں وہ کسی گروہ کی فردنو نہیں اس کے کوئی ساتھی آس پاس موجود ہو گرگئی میں حدثگاہ سنائے کا رائے تھا۔لوکے چھیٹر ول نے لوگوں کو گھروں تک محصور کر رائے تھا۔لوکے چھیٹر ول نے لوگوں کو گھروں تک محصور کر اندر چلی جاؤں گر چھڑمیر کی آ واز نے جھنجوڑ ڈالاتو میں نے کہی طرح اندر چلی جاؤں گر چھٹے میر کی آ واز نے جھنجوڑ ڈالاتو میں نے مہم اللہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا اور کسی نہ کسی طرح مہارے سے اسے برآ مدے میں لئے آئی۔ اس کے مہارے برپانی کے چھٹے مارے تو وہ ہڑ ہڑا کراٹھ بیٹھی میں چرے پر پانی کے چھٹے مارے تو وہ ہڑ ہڑا کراٹھ بیٹھی میں گاؤوز بناکر لائی اور گلاس اسے تھادیا۔اس نے گھوٹ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے تھی دی اور جلدی سے گاؤوز بناکر لائی اور گلاس اسے تھیادیا۔اس نے گھوٹ

"الله اتن ہخت گری ہیں بھی اوگوں کوچیں ہیں آتا۔"
ستبری ستم گرگری ہیں دو پہر کے بین بجے دروازے پربار
بار دستک کی آ واز سن کر مجھے شخت غصر آ رہا تھا کیونکہ اس
پہر عموماً فقیر کھڑے ما تکنے والے یا سیار گرل وغیرہ ہی
منڈلاتے ہے۔ میرے سسرال والے بھی لا ہور میں ہے
اور میکہ بھی۔ کراچی میں الی کوئی خاص واقفیت نہ تھی اور
شوہر نامدار تو آفس میں موجود ہے اور نیخ ٹائم میں بات
ہوجانے پراطمینان ہوتا تھا کہ دہ بھی وقت پر ہی آئیں
ہوجانے پراطمینان ہوتا تھا کہ دہ بھی وقت پر ہی آئیں
گے۔ ایسے میں بچوں کے اسکول سے آئے پر لیج سے
فار نے ہوجانے پر میں بچوں کے ساتھ خود بھی خواب
فار نے ہوجانے پر میں بچوں کے ساتھ خود بھی خواب
خرگوش کے مزید لوشنے میں مصروف تھی۔

مسلسل دستک کے باعث طوعاً وکر ہا مجھے اٹھنا ہی پڑا تواہری کی مزید ارکوانگ سے لبریز کمرے سے بیخے محن میں آنا مجھے مزید کوفت میں مبتلا کر دہا تھا۔ دروازہ پیٹنے والے کی ڈھٹائی نے میراطیش اور بھی بڑھا دیاسو میں نے سخت غصے کے عالم میں دروازہ کھولا۔

"کیا مسئلہ ہے؟" میں نے پوچھاتو وہ میرے لہج کی ناگواریت کونظر انداز کرکے عادتا اپنی پراڈ کٹ کی تعریفیں کرناشروع ہوگئی۔

"میڈم بید کیھئے بیدواشنگ پاؤڈر بازار میں سورد ہے کا ہے اور ہم آپ کو ای رویے کا ہے اور ہم آپ کو ای رویے کا ہیں اس کے استعمال سے بیٹے اور نیل کی اضافی ضرورت بھی مہیں رہتی جبکہ ہاتھوں کو بھی نقصان ہیں۔"

"ارے نیس لیا بھی جاؤیہاں سے۔" میں نے

2014 دسمبر 2014

ے انکار کردیا۔ ابو کے روپے پیپیوں پر قابض ہوکرسب دودن میں اڑا دیا امی اس کی عیاشیاں اور آ وارہ حر متیں د کھے کر دل کا روگ نگا بیٹھیں اور تڑی سکتی سال سے پہلے ہی ابو سے جاملیں۔اب تو بھائی بالکل آ زاد ہو گیا اس نے میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے جاب کرنے کو کہا میں کیا كرتى فكل آئي-"

"بہت بے غیرت ہے تہارا بھائی ایک ہی بہن ہو اسے ذرا احساس نہیں ممہیں ور در بھتکنے چھوڑ دیا اور خود مفت کی روٹیال تو ژرم ہے۔اے تو چا ہے تھا کہ باپ بن كرتبهار بسرير باته ركمتا تبهاري شادي بياه كاسو چتاندك تمہاری کمائی کھارہاہے۔"میں نے تفرسے کہا۔

د نہیں وہ تو بہت غیرت مند ہے ہمارے محلے سے میرے لیےرشتا یا تواس نے انہیں منع کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوب مارا کہ میں عشق الراتی پھررہی ہوں۔ بے غیرت ہوں مگر آج جب میں تنہا گلیوں میں اس بات سے انجان کہ جلنے کس وروازے کے میچھے سے کوئی شیطان نکل آئے وروانے ہماتے چرتی ہوں تواسے نہ شرم آئی ہے نہ غیرت اور نہ ہی اس کی عزت رسوا ہوتی ہے۔ اسیماز ہر خند کہے میں کہہ کر پھر بلکنے گی تو میں نے اسے محلے نگالیا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے سوجنے لکی ك "جانى جم كبال د برے معيارر كھنے والے ستم اور معاشرے سے نجات حاصل کریں سے کیونکہ معاشرہ تو لوكون سے بى بنتا ہے اللہ ؟ محونث گلاس خالی کرنا شروع کیا تو میں نے بھی تفصیل

ےاس کا جائزہ لیناشروع کیا۔ وہ سانو لی رجمت والی دیلی بتلی بیالژی تھی جہرے پر زردی مائل نقابت اور حمکن تھی۔ یائی مختم کر کے اس بنے شکریه که کرمیری جانب گلاس بردهایا تو میں اس کی تنجی آ محصين دي كيوكر بُري طرح چونک تي-اس كي كنج جيسي آ تھھول نے مجھے یک دم ماضی میں پہنچاد یا تھا۔

'سیماتم ..... بیر کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟'' میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تووہ مجھے جیرت سے تکنے

امیں رابعہ ..... پہچانا تہیں مجھے..... میں نے پوچھا تو اس نے بغور میرے شادی اور بچوں کے بعد م ہوئے جسم اورا تھول پر لگے جشے کود بکھااور بکدم محلے لگ كرسسكنے كلى - ميرى آئىكىس بھى اپنى بچپين كى دوست کی حالت پر مجرآ ئیں سما میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی ہم نے آٹھویں یاس ہی کی تھی کہ سیما کے ابو کا تادلداسلام آبادے کراچی ہوگیا۔ بی اے کرنے کے بعد میں شادی کر کے کراچی آ گئی۔ ہم اسکول کے بعد بھی نہ ملے بلکہ کوئی رابطہ ہی ندرہا اس زمانے میں موہائل و انتزنيث جيسے ذرائع بھی نيہ تھے مگر مجھے خوب يادتھا كہ سيما بڑی گوری چٹی ہوا کرتی تھی اور اس کے تھر کے حالات بھی ایسے نہ تھے کہ وہ یوں در بدر پھرنی پھرالی کیا نوبت آئی کہ بیمسور تحال پیدا ہوئی؟ میں نے اسے دلا سہ دے كر پھر يانى بلايا اور ورائنگ روم ميس لي تي ساتھ ہى ذہن میں محلقے سوالول كولفظوں كى زبان دےدى۔ "دسيماليسبكياب .....كيي بواييسب ..... تم اس

حالت ميس كيونكر مو؟"

" رابع اقست كا دبارا جانے كىيكس كوكبال كے جائے بیکونی میں جانتا۔ میں بھی جانتی تھی کدراجی میں راس نة عے گا يہاں آنے كےدوبرس بعدى ابوكا انقال ہو کیا تھا۔ ابو کے بعداد جیے بھائی کے پُرنگل آئے ایک او اس نے کراچی کی رونق دیکھ کریباں سے واپس جانے

2014 تسمير 138**)** 

Ħ

## مقلاكاسكلار

## سليم اختر

جہالت عقل کو دیمك كى طرح چاٺ جاتى ہے اس ليے كہا گيا ہے كه علم حاصل كرو "چاہے تمہيں چين جانا پڑے۔" ايك شخص كا احوال جواہنا مقدرتلاش كرنے سمندر ہار جاتا ہے اور آخر میں شير كامقدر بن جاتا ہے۔

کھڑا ہوں۔'' چھوٹا بھائی جیران ہوکر بولا''اگرآپ میرے بھائی کا مقدر ہیں تو میرے مقدر کے بارے میں پچھفر مائے۔'' مقدر نے ایک زور دار قبقبہ لگایا اور کہا۔ ''تمہارا مقدر تو سمندر کے اس یارسویا ہوا ہے۔'' چھوٹے بھائی نے مسرت سے کہا۔ ''اس تک میری رسائی کیسے ہو کتی ہے؟'' مقدر نے کہا۔''تم ہمت کروتو رسائی بہت آ سان

یین کروہ بولا''اچھا آپ ان چاندی کے برتنوں کی حفاظت کرتے رہے ہے جو بھائی کا نوکرخود ہی آ کر خفاظت کرتے رہے ہے۔ خاطت کرتے ہوئے ہیں اپنے مقدر کی تلاش میں جا تا ہوں۔' کنی روز دیوانوں کی طرح جنگل بیاباں طے کرتے ہوئے وہ برابرآ گے ہی بڑھتارہا' راستے میں اس نے ایک ہبر شیر کو دیکھا جوسو کھ کر کا نٹا ہو چکا تھا' شیرنے پوچھا۔

''کہاں جارہے ہو؟'' کہنےلگا''میں اپنے مقدر کی تلاش میں جارہا ہوں۔'' شیر بولا۔'' اب جوتم مقدر کو جگانے جارہے ہوتو مہر پانی فرما کر بد پوچھ لیٹا کہ میرے اس جان لیواسر درد کا بھی آخر کوئی علاج ہے'جس کے مارے بے بس موکر میں موت کی گھڑیاں گن رہا ہوں۔'' نوجوان لے شیر سے وعدہ کیا کہ وہ مقدر سے ضروراس کے سردرد ک ایک کھاتے ہیے زمیندار نے اپنی ساری جائیداد
اپنے دو بیٹوں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کردی
اورخوداللہ کو پیاراہوگیا ہوئے بیٹے کے جھے کی زمین سونا
اگلتی تھی اور چھوٹے بیٹے کے جھے کی ساری زمین
سیلاب بہاکر لے گیا۔ایک دن دو پہر کے وقت بڑا
بھائی اپنی حو یلی میں جیٹھا کھانا کھار ہا تھا کہاس کی نظر
کھڑکی سے ہاہرزمین کے ایک خطے پر پڑئی جہاں اس
کھڑکی سے ہاہرزمین کے ایک خطے پر پڑئی جہاں اس
کالا ڈلا بھائی تیز دھوپ میں کدال سے زمین کھودر ہاتھا کہ برتوں میں کھانا کے جاکراس کے بھائی کو دے آگے
برتوں میں کھانا لے جاکراس کے بھائی کو دے آگے
اور یہ بھی تاکید کہ کہ برتن اس سے واپس ندلائے۔
اور یہ بھی تاکید کہ کہ برتن اس سے واپس ندلائے۔
اور یہ بھی تاکید کہ کہ برتن اس سے واپس ندلائے۔

چھوٹا بھائی نے جانا کب سے بھوک کے مارے
نڈھال ہورہا تھا کہاس نے جلدی سے کھانا کھالیا اور
ہرتن ایک طرف رکھ کر دوبارہ کام بیں مشغول ہوگیا۔
شام کوحسب معمول کھر جا کرسوگیا' آ دھی رات کوآ تکھ
کھلی تو خیال آیا کہ وہ چاندی کے برتن زمینوں پر ہی
چھوڑ آیا ہے بیہ خیال آتے ہی وہ اندھیری رات میں
برتن لینے کے لیے چل پڑا' دور سے دیکھا کہ وہ برتن
اندھیرے میں چک رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی
برزگ کھڑے ہیں چک رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی
برزگ کھڑے ہیں ایس نے پوچھا۔
سرزگ کھڑے ہیں ایس نے پوچھا۔

جواب ملا ''میں مقدر ہول تہارے بھائی کا مقدر .....اوران برتوں کی حفاظت کے لیے یہاں

♦ / دسمبر 2014



خادمول سے حسن سلوک

حضرت ابوہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فر مایا: ''جبتم میں ہے کی کا خادم گرمی اور دھواں برداشت کرتے ہوئے کھانا تیار کر کے لائے 'تو اس پر لازم ہے کہ وہ خادم کوجھی اپنے ہمراہ بٹھا لے اور خادم کو بھی چاہیے کہ (وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوتے ہوئے ) کھانے میں شامل ہوجائے۔ ہاں اگر کھانا تھوڑا ہو تو (کم از کم )اس کے ہاتھ پرایک دو لقے ضرور دکھ دے۔''

(مسلم مشكوة بإب النفقات)

مجديس نمازير صنى فضيات

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضورضکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'اسے گھریا بازار ہیں نماز پڑھنے کے مقالیلے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا بچیس گنازا کد ثواب رکھتا ہے وجہ بیہ کہ جب کوئی تحص وضوکرتا ہے اورا تھی طرح وضوکرتا ہے اورا تھی طرح وضوکرتا ہے بعر مجد کی طرف چلا ہے اور نماز کے سوا گھر سے نکلنے کا مقصد کچھاور نہیں ہوتا تو جوقد م بھی اٹھا تا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اورا یک گناہ (صغیرہ) معاف کر دیا جاتا ہے بھر جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو جب تک وہ نماز کی مغفرت فرما ہیا اللہ اس کی مغفرت فرما ہیا اللہ اس کی مغفرت فرما ہیا اللہ اس پر حم کر اور جنتی و میرہ نماز کی جب تک کہ وہ کی کو نکایف نہ بہنچائے۔''
کر اور جنتی و میرہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اسے نماز ہی کا ثواب ماتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو نکایف نہ بہنچائے۔''
( بخاری وسلم )

والانتفاكة مندرے أيك وازآئي۔

ورا سا مد معروسے بید، وارا بی۔

"نوجوان ہمت سے کام لو۔" دیکھا تو کوئی بھی
قریب نہ تھا نوجوان پلٹنے لگا تو پھر کنارے کے قریب
سے آ واز آئی۔نوجوان نے اپنے پیروں تلے کسی چیز کو
حرکت کرتے دیکھا اب جوغور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بے
خیال میں سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے اوراس کے پاؤں
ایک بڑی مجھلی پر ہیں وہ دیو ہیکل مجھلی بڑی نقابت
ایک بڑی مجھلی پر ہیں وہ دیو ہیکل مجھلی بڑی نقابت

"نوجوان میں ایک عجیب وغریب بیاری میں مبتلا مول کھانا پینا تو در کنار مجھ پر سانس لینا بھی بھاری ہے۔ ذرامیرے مقدرسے پوچھ لینا کہ مجھاس بیاری سے کیسے نجات ملے گی؟"

نوجوان بولا'' میں مقدرے یہ بات تو یو چھ ہی لوں گالیکن وہاں تک پہنچوں گا کیے؟''

مچھلی نے کہا'' میں تہمیں آئی پیشے پراتاردوں گی۔'' نوجوان دوسرے کنارے پہنچا تو سوئے ہوئے مقدر کی علاج دریافت کرے گا میہ کہہ کر وہ پھراپی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔

رات ہوئی تو دہ ایک چھتنا در دخت کے یتے لینے
کے ارادے سے ابھی درخت کے سے کے ساتھ فیک
لگا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر سے کے ایک ایسے جھے
پر پڑی جو بالکل خشک تھا اب جونظر اٹھا کرغور سے دیکھا
تو آ دھا درخت ہرا اور آ دھا سوکھا ہوا تھا۔ درخت اپنی
نامعلوم بیاری کا دکھڑ اسنا تے ہوئے بولا۔

"نوجوان تم جوائع مقدر کو جگانے جارہے ہوتو میری طرف سے بھی ہوچھ لینا کہ میرے نصیب کب جاکیں مے؟"

نوجوان نے درخت کی لا علاج بیاری کا سبب
دریافت کرنے کا وعدہ کیاادر صبح اٹھ کرا ہے سفر برروانہ
ہوگیا۔جنگل بیابال طے کرنے کے بعدا محے حدنظر تک
سمندر ہی شمندر نظر آ رہا تھا 'جے عبور کرنے کی کوئی
صورت نظرن آ تی تھی نوجوان نا امید ہوکر واپس لوشے

ال\_لفق (140 حسمبر 2014)

AANCHALPK.COM

تازه شماره شائع هوگیا ه اجبى قريب بكسائل سيطلب فرمائير



ملک کی مشہور معروف قلمکاروں کے سلسلے وار ناول' ناولٹ اورافسانوں ہے آراستدایک ململ جریدہ کھر بھرکی دلچیں صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوآ پ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آل کل آج ہی این کا بی بک کرالیں۔ تونا جوافاما

امیدوس اورمجت پرکامل یقین رکھنے والوں کی ايك الشبن يرخوشونهاني تميرا شريف طوركي زباني شبجب رئي پہسلي بارسس

محبت وجذبات كي خوشبو مين بسي ايك ولكش دامتان نازىيىنول نازىلى كى دىفرىب كېماتى

پیارونجت اورنازک جذبول سے گندھی معروف مصنفه راحت وفاكى ايك داش ودل زبانا ياب تحرير AANCHALNOVEL.COM

پرچەندىلنىغى كى صورت مىل رجوع كوئرل(20771/2) 021-35620

تلاش کا کام شروع کردیالیکن سویا ہوا مقدر بھلا اسے کہاں ملتا۔ کئی روز کی بے سود تلاش کے بعد نو جوان تھک کرسوگیا خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی معقول آ دی وہی بزرگ جواس روز تھیتوں میں جاندی کے برتنول کی رکھوالی کرد ہے تھاس کی سر ہانے ہس رہے میں نو جوان خواب میں انہیں د میصنے ہی ان کے قدمول ميس كريز ااور كهنے لگا۔

"حضرت آپ مجھ سے کوئی امتحان لے رہے ہیں یا پیخوفناک نداق ہے؟ خدارا مجھے اصل حقیقت سے

بین کروه بزرگ مسکرادیئے اور کہنے لگے میں تبہارا امتحان لےرہاتھا اورتم امتحان میں کامیاب ہو گئے اب تم جوبھی جا ہو گے مہیں ال جائے گا۔"

نوجوان نے کہا'' جناب میری خواہش ہے کہ میں ا ہے بھائی ہے بھی زیادہ دولت مند بن جاؤل۔ مقدرنے کہا" کھیک ہے کوئی اور خواہش؟" كنے لكا" رائے من ايك شيرنے محص بيدعده لیا تھا کہ میں اس کے سلسل سر درد کا علاج آپ سے معلوم کروں''

جواب ملا"اس شیر کے سرورد کا صرف ایک ہی علاج ہے سی بے وقوف اور جاہل آ دی کا مغز ..... شیر ہے کہددینا کہ می معقل آ دی کوبلاک کر سے اس کامغز كهافي مركادرد بميشه جاتار كا-"

" جناب ایک درخت نے اپنے سو کھے کی بیاری كاعلاج دريافت كياتها؟" نوجوان في ايك اورسوال

جواب ملا اس درخت کی جروں میں سات خزانے و فن میں وہ خزائے کوئی نکال کے تو وہ درخت بوری طرح سر سبز ہوجائے گا۔"

ایک آخری سوال' مجھے سمندر پارا تاریے والی مجھلی

نے بھی پوچھا ہے کہ اس کے گلے کی تکلیف کیے دور ہوگی؟" ہےمقدرمیراغلام ہے۔ "بد کہد کروہ آ کے بردھ کیا۔ اب ببرشیر کی باری تھی جو درد کے مارے زور زور سے دہاڑر ہاتھانو جوان نے اس سے کہا۔ "اے ببرشیر! تُو جا کرکسی بے دقوف انسان کامغز

كهالية تفيك بوجائ كاـ"

شیرنے نوجوان کو پیارے بلا کر یو چھا''میاں دم تو لؤ کچھاہیے سفر کی سناؤ کچھ میری سنو۔''نو جوان نے کھڑے گھڑے چھلی اور درخت کا واقعہ سنایا اورآ گے جانے لگا شیرنے کہا۔

"میری ایک درخواست ہے میں تم سے پھراس کی تصدیق حابتا ہوں کہ واقعی تم نے ہیرے اور خز انوں کو حقارت سے محکرادیا ہے۔

نوجوان بولا" ہال اب مقدر میراغلام ہے مجھے کسی کی کیارواہے۔"

شيرنے كہا' أو أخرى بار مجھے كلے تو ال لو۔'' جب نوجوان شيري بانهول مين الحيفي طرح سا كيا تو اس نے پھرمقدر کے قبقہوں کی آوازیں سنیں مقدر کہہ

"اے جنگل کے بادشاہ! تُو یقیناً مقدر کا سکندر ہے اوراس آ دی ہے زیادہ نے وقوف اور جاہل کوئی اور کیا ہوگا' جس کا مغز کھا کر تُو عمر بھر کے درد سے نجات حاصل

"اس کے گلے کا سبب ایک قیمتی ہیرا ہے جواس کے محلے میں اٹک کررہ عمیا ہے اگر وہ چھلی کسی طرح تے کرکے اس قیمتی ہیرے کواکل دے تو وہ صحت یاب موجائے کی۔"

بیرس کرنو جوان کو اینی تکلیف کا احساس ہوا اور پوچھنےلگا'' مجھےاس سفر سے کب فراغت ملے گی؟'' مقدرنے ایک قبقہ سالگا کرکہا" اب میں تہارے سأتحدره كرتمهار يساري كام سنواردول كااب انخواور والیسی کا بندوبست کرو بین کرنو جوان کی آ تکه کھلی اور اس نے سمندر کے کنارے چھراس مچھلی کے کراہنے کی آ وازسی نوجوان خوشی خوشی محیلی کی طرف بر هااوراس کی پیٹے برسوار ہوکر دوس سے کنارے پہنیا۔ کنارے بر م اسبب بتایا اور مچھکی نے تے کرکے وہ ہیرااگل دیا جواس کے لیے عذاب بن گیا تھا' مچھلی نے کہا۔

"نوجوان اس هيرے کوسنجال کر رکھنا....." <sup>الي</sup>کن نو جوان نے محیلی کی بات کا منتے ہوئے کہا۔

" مجھے تہارے ہیرے کی کیا پروا ہے میرا مقدر میرے ساتھ ہے۔' یہ کہ کرنو جوان آ کے بڑھ گیا۔وہ ورخت کے باس ہے گزراتو ورخت بکارا۔

" حضور عجماس وتھی کاعلاج بھی کرتے جائے۔" نوجوان نے کہا''تہاری جروں کے بیجے سات خزانے وفن ہیں انہیں کوئی تکال لے تو تم ہرے بحرے ہوجاؤگے۔

ورخت نے کہا۔"اے خوش بخت تو میرے کہنے كاكيا انظار كررباب باته الفاكرييسالون خزان ترے ہیں۔"

توجوان نے کہا" مجھے کسی خزانے کی کیا ضرورت

2014 142 142





## قلندرزات

قلندر دو طرح کے ہوتے ہیں ایك وہ جو شكر گزارى كے اعلىٰ ترين مقام ك بہنچ کر قرب الیی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجانے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی ان کی خواہش کو رد تہیں کرتا۔ دوسرے وہ جو نات کے قلندر ہوتے ہیں۔ ان کا پیشنہ بندر' ریچہ اور کئے **نچانا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایك ایسے مرد آین كى ہے جو نات كا قلندر تھا۔ اس نے ان لوگوں** کو اہدی ادگلیوں پر نھایا جو اپنے تئیں دنیا صبخیر کرنے کی دھن میں انسانیت کے مشمن بن گئے تھے۔ انسانی صلاحیتوں کی ان رسائیوں کی داستان جہاں عقل بنگ رہ جاتنی ہے اور فکر حیران اس داستان کی انفرادیت کی گواہی آپ خود دیں گے۔ کیونکہ یہ محض خامہ فرسائی نہیں مقاصد کا تعین بھی کرتی ہے۔

جسال اور بانتاح كت بهي نبيس كريكة تقدان برنگامیں جمائے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کے پیچھےدو، وائیں یائیں دواورایک سامنے پسفل تانے ''چلو، انہیں نے چلو''۔ ایسے میں ان جاروں نے کھڑا تھا۔ وہ بھا گنا تو کیا لڑنے کی پوزیشن میں بھی

"كون موتم اوراس طرح جميس كيول ..... "جسيال

نے یو چھا تو سامنے والے نے کھر دری آواز میں تحی ہے جواب دیا۔

" محوظات كون ہے، بتايانہيں سوال صرف ہم نے كرناب بم في صرف جواب ديناب؟"

" پوچھو، کیا ہوچھتے ہو؟"جہال نے یوں کہا جسے

ہتھیارڈال دیئے ہوں۔ "وه جمال كدهرب، جي توني جزيرے سے اٹھايا

تھا۔اب بیمت کہنا کہ تھتے پہنہیں۔"اس نے تیزی ے یوجھا۔

" میں ہی جمال موں \_ بولو کیا کہنا ہے؟" جسال

ئے اعتاد سے کہا۔ '' جب تمہارے جسم کاریشدریشدا لگ ہوگا تو تیرے بدن کی بوتی بوتی بولے کی کہ جمال کدھر ہے۔" وہ انتبانی تفرت سے بولا۔

"سندوكدهر ب؟" بسيال في جواب دين كى بجائے یو جھاتواں نے غصے میں کہا۔

تم بکو مے '' یہ کہ کراس نے بعل تانتے ہوئے جسیال

انبیں آ کر پکڑلیااور پاس کھڑی ایک ہائی ایس کی جانب برسے۔ ابھی وہ دو قدم ہی آ کے برسے ہوں مے کہ ا جا یک دولوگوں کی چینیں بلند ہوئیں اور انہوں نے بے ساحتلی میں بانتیا اور جسیال کو چھوڑ دیا۔ یہی وہ لمحد تھا ، جس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ کولی کسی نے بھی چلائی ہو، فی الوقت گرفت تو انہی کی کمزور ہوئی تھی۔ انہوں نے سلے بطل والے ہاتھ كوقا بوكيا ، دوسر از ور دار في ان كے چرے ير مارا۔ وہ لاكھڑا كئے۔ دونوں نے بيك وقت این این محفنے کا استعمال کیا، وہ ایک دم سے چیخ اور ان کی مرفت مزید دھیلی پڑھی۔ دونوں نے حملہ آوروں کے پعل چھین لیے ۔ تب تک ایک اور فائر ہوا، وہ یانچواں جس نے بطل تان کریا تیں کی تھیں، وہ کراہتا ہواز میں بوس ہو گیا۔ بائتیااور جسیال دونوں ہائی ایس میں مس مجئے۔ تبھی جسیال نے باہر کا منظرو یکھا۔ یار کنگ میں چندلوگ موجود تنھے۔ جو سلحکی روشنی میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔

"جسال محبرانامت، ہم چنج میکے ہیں۔"نوتن کورکی سائے سے آواز آئی تو وہ باہر نکل آئے۔ان یا نچوں کو "ميرے پاس بوه بھی سب بچے گا۔جس طرح فائرنگ چکا تعالیکن پیفین نبیس تھا کہ کون زندہ ہے اور

والمال (148) حسمبر 2014

بچاتھا تیزی سے بولا۔ '' وہ ای علاقے کے سیف ہاؤس میں ہے۔'' '' کہاں ہے وہ سیف ہاؤس؟'' بانیتائے یو جھا تو اس نے پیتہ بتادیا۔وہ قریب ہی دیو کی تکرمیں تھا۔ "متم لوگ اے لے کرنگلو، ہم دیکھے لیتے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی ہوتو اسے راستے میں مار کر پھینک د پنا۔ جِلدی، وقت کم ہے، فائر نگ کی آواز بہت دورتک حمی ہوگی۔''نوتن کورنے کہا توجسیال نے قریب پڑے بندے کواٹھایا اور ہائی ایس میں پھینک دیا اورڈ رائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ باتی مرے ہوئے لوگ لہولہان ہو رہے تھے۔ چند کھول ہی میں وہ وہاں سے چل دیئے۔ نوتن کور کے ساتھ آئے لوگ ان کی وین کے آگے ہیجھے تھے۔اگر جہ فائرنگ سے کافی سارے لوگ متوجہ ہو گئے تصلیکن کوئی قریب نہیں آیا تھا۔وہ کسی مزاحت کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ سڑک پر آتے ہی ان کے راست جدا مو محك \_ ذراسا فاصله في يا يا تقاكماس زنده بندے کاسیل فون بول پڑا۔ وہ مضطرب ہو گیا تو بائیتا نےاے کیا۔

سروبات۔ ''میرے آفیسر کافون ہے۔''اس نے اسکرین پر دیکے کرکہاتواس نے فون پکڑ کرائیکیر آن کردیا۔ ''' '''

''کہاں ہوتم لوگ،ادھرفائرنگ کی آواز.....'' ''سر ہاتی سب مرکئے ہیں۔ میں ہی بچاہوں اور ان کارفت میں ہوں۔''اس نے صورت حال بتادی ''وہائے، بیدکیا کہدرہے ہوتم ؟''دوسری طرف سے انتہائی حیرت میں کہا گیا۔

" " میں تھیک کہ رہا ہوں سر۔اگراس بندے کوآ زاد نہ کیا گیا تو میں بھی مرجاؤں گا سر۔ "اس نے مایوی بھرے لیجے میں کہا۔

'' بیرب کینے ہوگیا۔'' آفیسرنے پوچھانو ہائیتانے اس سے فون پکڑ کرکہا۔ کون زندہ نہیں رہا۔ جسپال ای پانچویں بندے کے پاس میااور شوکر مارتے ہوئے پوچھا۔ ''اب جواب دو کے یامر ناپسند کرو گے؟'' '' میں مرر ہا ہوں ، جھے بچاؤ۔'' اس نے کھٹی کھٹی آواز میں کہا۔

، وارین جا۔ ''ایک شرط پر ، ابھی اسپتال لے جاؤں گا، بولوتم لوگ کون ہواور سند و کہاں ہے؟''

" ہمیں آفیشل آرڈر کے ہیں کہ یہاں سے سندو نامی بندے کواٹھانا ہے اور جو بھی اس کی معلومات کے لیے آئے، اسے بھی پکڑنا ہے۔ "اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ "کس نے ویئے یہ آرڈر، آری ، را، پولیس؟" جہال نے تیزی سے پوچھا۔

'''پولیس کا '''''''''اس'نے مشکل سے بتایا ''سند دکہاں ہے؟''جسپال نے پوچھا۔ '' ہمارے ہی ایک سیف ہاؤس میں ہے۔'' اس

نے اٹکتے ہوئے بتایا

"رابطہ کرواور بتاؤکہ تم کس حالت میں ہو۔اسے
واپس لایاجائے،ورئتم پانچوں و گئے۔ بہپال نے کہا۔
"دواجی تک میری ہی کے ڈی میں ہے۔ میں مرکبا
تو وہ مہیں نہیں ملے گا۔ جھے اسپتال لے چلو۔ "اس کے
کہنے پر جہال نکال کراس کے ماتھے پر رکھ دیا۔
سے پسٹل نکال کراس کے ماتھے پر رکھ دیا۔
"دہمیں اس کی اتی ضرورت نہیں، بھلے ماردوائے۔
لین الم مبئی پولیس کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہے۔
لیکن الم مبئی پولیس کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہے۔
دیا۔اس نے دوسراسانس بھی نہیں لیااوراس کا سرڈھلک
دیا۔اس نے دوسراسانس بھی نہیں لیااوراس کا سرڈھلک
میا۔ پھراس نے باقی چاروں کی طرف دیکھا اور بولا۔
"ان چاروں کو دیکھو۔ جو زندہ ہواس سے پوچھوہ
سندو کہاں ہے؟ جو جواب ندد سے اسے کو لی ماردو۔اور
ان کے بیل فون نکال لو۔ "جسپال نے تیزی سے کہا۔
ان کے بیل فون نکال لو۔ "جسپال نے تیزی سے کہا۔

'' ایک کو محولی نہیں گئی۔ باتی بتنوں مر چکے

خیال کو یال تندی طرف کیا ،کہیں اس نے تو بے غیرتی تہیں کی ممروہ تو ہات رات تک ختم ہوگئی تھی۔اگر اس کی طرف ہے ایسا کچھ ہوتا تو وہ رات بی دھر لیے گئے ہوتے۔جس طرح آفیسرنے اُسے وہاں بلایا تھا، وہ ا كيلا تو تبيس موكا۔ وہ توان كے ليے يورى فيلڈنگ لگا کیں گے ۔ تو کیا سندوکوان کی گرفت میں مرجانے ویں؟ بیسوال ابھرا تواہے ایک دم سے تکلیف ہوئی۔ وہ ایسائبیں کرسکتا تھا ، جاہے چند دن کا ساتھ تھا ، وہ اسے چھڑانے کی پوری کوشش کرے گا۔ بیسو چتے ہی اس نے فیصلہ کرلیا۔ جو بھی ہوگا اب دیکھا جائے گا۔ اس کے خیالات کی تار تب ٹوئی جب، با نیتا کا فون نج اٹھا۔ وہ چند کہجے بات کرئی رہی ، پھرفون بند کرتے

" بيہ جوان تھيك كہدر ہاہے۔ وہي لوكيشن ہے۔" '' چلو، پھرنوتن کو بتاؤ ،ادھر ہی نکلیں ''جسیال نے کہا۔ہی تھا کہزوردار سنگھ کا فون آ گیا۔ ''جیانکل'' بانتیانے فون رسیو کرتے ہی کہا۔ " کہاں ہر ہو؟"اس نے پوچھا تو اس نے اپنی صورت حال بتادی۔

" اس بندے کو قابو میں رکھو اور فورا کسی محفوظ مھانے بر پہنچو۔ ادھر کل مہرروڈ والے ٹھکانے پرمت جانا۔وہاں اگر کوئی ساتھی ہے بھی تو اسے دہاں نے نکل جانے کا کہو۔ میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ ' یہ کہہ کراس في بندكرديا\_

باغیتائے جسیال کو بتائے بغیر پہلے رونیت کوفون کیا کہوہ وہاں سے پوری احتیاط کے ساتھ فورا نکل جائے اوروبیں مہنے جہاں سے آئی تھی۔وہ اس سے بعد میں رابط كرے كى - بعديس اس في جيال كے كان ميں بتایا ۔ اس نے وین کی اسپیٹر برها دی ۔ بیاس کی اضطراري كيفيت كالاشعوري اظهارتفاءاس بالكانهين معلوم تھا كدوه كس طرف بھا گا چلا جار ہاہے۔ بانتيانے نی صورت حال کے بارے میں نوتن کور کو بھی آگاہ کر

" اُوئے الّو کے پٹھے، مجھے لوگوں کو جان سے مارنے کاحق ہے،تو کیادوسروں کوجان بچانے کا بھی حق مبيس \_سنو،اكرا كلي يانج منث مين سندوا زادهيس مواتو ہم اس بندے کوتو مار ہی ویں کے اور پھرا گلاٹارگٹ تم اور تيريا كلے يتھے ہول كے "

'' دیکھو،تم لوگ مجرم ہو،اینے آپ کو قانون کے حوالے كردو ، ميں ..... اس نے كہنا جابا تو باغيانے

اكتائے ہوئے ليج ميں كہا۔

" لَكِبَا ہے تم فلميں زيادہ ديھتے ہو، فضول باتيں مت كرو، پانچ منٹ شروع ہوئے يانچ سيكنڈ ہو گئے ہيں۔'' '' اوکے' میں اے واپس کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کی کیا گاری ہے کہتم میرے جوان کوئیس مارو کے ۔' آفيسر کي آواز آني۔

"وقت كم ب، ويل كرو، ورنه جارا آدى توسمجھوم بی گیاہے، لیکن پھر کیا ہوگا، یتم جانتے ہو۔'' بانتیانے غصے میں کہا۔

"میرجوتمهارے ماس بندہ ہے،اےمعلوم ہے۔ بیا تم لوگوں کو لے آئے گا۔" آفیسر نے پھر کٹ جی ک تو باغتانے فون بند کر دیا۔ پھروہ فون اینے ہاتھ ہی میں

" د کھے جوان، سوچ کر جواب دینا، جو پہلے پیتہ بتایا تما، وہی درست ہے یا ..... "اس نے جان بوجھ كرفقره ادهورا چھوڑ دیا۔ تو وہ سوچتے ہوئے ہی بولا۔

"سوفیصدی درست ب،اب اگروه لوگ بندے کو آگے بیچے کردیں تو میں کچھ کہ نہیں سکتا۔" "او کے۔" یہ کہ کراس نے اپنا سیل فون نکالا اور وونبيت كوآ فيسر كالمبرد ب كركها كداس كى لوكيش و كيه كر متانى رمواكريهين ادهرادهر كت كرية فوراتانا ان کی وین تیزی سے بھالتی چلی جا رہی تھی۔ جِیال کا دماغ اس سے بھی تیز بھاگ رہا تھا۔اسے المل نہ کہیں گر بر محسول ہور ہی تھی۔ ایک دم سےان

كردهمرا تنك بوجانا بهت كجهمجمار باتفاران كايبلا

وسمبر 2014 وسمبر 2014

ر کھٹا۔'اس کے ساتھ ہی فون بند ہو کیا۔ انہیں وی منٹ گزارنے بہت بھاری ہورہ یتھے۔اس دوران مانیتا فون ہی کرتی رہی بھی نوتن کوراور بھی زوردار سنگھ کو میھی آیک شاندار فورومیل مار کیٹ کی ای یار کنگ میں آرک ۔ وہ دونوں ایک طرف کھڑے تھے۔انہوں نے دیکھا، کچھ گاڑیاں آ گے پیچھے سڑک پر بی زک بی تھیں۔ایسے میں بائیتا کا فون بجا۔اس نے کال رسیو کی تو نسی نے بھاری آواز میں کہا۔ '' ہم اسٹورکی پار کنگ میں ہیں ہتم لوگ کہاں ہو۔'' ''تم فوروبیل میں ہو؟''اس نے پوچھا۔ " اوه اتو ميتم دونول مورآ جاؤل فوروميل كاسياه شیشہ نیچ ہوا تو آیک بھاری بدن والے بندے کا هین شيو چېره دگھانی د يا جوان کي طرف د نکيدر با تفا\_وه دونو ل تیزی ہے آ مجے بڑھ گئے مبھی درواز ہ کھلاتو وہ حیران رہ کئے۔سامنے آنکھیں بند کیے سندو پڑاتھا۔ "كيابيس"، بانيتات كهانبيل كيا\_ '' تہیں ، صرف بے ہوش ہے ۔تم لوگ بلیھو، چلیں۔'' اس بھاری بدن والے نے کہا تو وہ فورومیل میں بیٹھے ہی تھے کہوہ چل پڑے۔جسیال نے وین میں پڑے بندے کاسیل فون نکال کر پھینکتے ہوئے یو حیا۔ و مرتبیں سکون ملتا ہے تو پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔'اس نے سنجیدہ کہجے میں کہا۔ "إب ہم کہاں جارہے ہیں؟" ووممبی میں ہی ہیں، جہاں ہم جارہے ہیں،وہ کافی محفوظ جگہے۔'اس نے کہا۔ "میری ایک دوست میراانتظار کر.....<sup>"</sup> ''نوتن کورنا ،اہے بھی بلالیا ہے۔ابھی کچھ دہر میں وہ لڑکا، جو تھائی لینڈے آیا ہے، کیانام ہے ہاں اروند سنگھ، وہ بھی پہنچ جائے گا۔ابتم محفوظ ہو۔'اس نے کہاں تو جسال نے باغیتا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پرچھوڑ دیا تھا۔

ریا۔ دونوں ایک دوسرے ہے گھافا صلے پر تھے۔ پچھادیر بعد جسال نے ایک مارکیٹ کی یارکنگ میں وین روک دی۔اس وقت تک البیں بیس معلوم تھا کہ وہ س علاقے میں ہیں۔ بانیتانے اس بندھے ہوئے زحی جوان پر تر پال ڈال دی۔اس کاسیل فون اٹھا کروین سے ینچے اتر آئي \_ جسيال پہلے ہي نيچ اتر آيا تھا۔ نيتن كور انسيخ ساتھیوں سمیت ان سے تھوڑے فاصلے برتھی۔ نوتن اور ہا نیتا کے درمیان سلسل رابطہ تھا۔ وہ دونوں مہلتے ہوئے ایک اسٹور میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے جوس کیے اور برے آرام سے پینے ہوئے باہر آ گئے۔ اس دورامیے میں انہیں آ دھے تھنے سے زیادہ کا وقت لگ کیا۔ آئیس زوردار سکھے کے فون کا شدت ہے انظار تفايجى ان كافون آهميا\_ ''اس وقت تم لوگ کہاں ہو؟'' ' جمیں زیادہ تو نہیں معلوم ، کر اسٹور کا نام بتا دیتے ہیں۔" ہے کہ کراس نے بتاویا "اوہ متم تواس وقت بھیم تکر کے سولہ مبرروڈ پر ہو۔ ا بیر مارکیٹ اس روڈ پر ہے۔ میر جارکوپ گاؤں کے آس یاس ہے۔ خیر، میں ایک تمبر دے رہا ہوں، اس کے ساتھ را بطے میں ہوجاد ۔ ابھی کچھ در بعدتم لوگول سے مجھ بندے ملیں کے۔ان برا مکھیں بند کر کے یقین كرنا، يقين نهآنے كى كوئى وجرفيس موكى ببت سارى بالتمي تمهاري منتظرين - من بعد من رابطه كرتا مول ـ" ا یہ کہہ کرزور دارستکھ نے چھرفون بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے حیال کو بتایا تواس نے تبعرہ کرتے ہوئے کہا۔ " بيه تيرا انكل زور دارستكه جي ، کهيں زيادہ اسار **ٿ** تو مبیں ہو گیا۔ اتنا مسینس مصلایا ہوا ہے۔"اس نے آخری سپ لیااور خالی ڈبا ڈ سٹ بن میں بھینک دیا۔ اس سے پہلے ہانیتااس کی ہات کا جواب دیتی اس کا فون اس کی ہیلو کے جواب میں کسی نے کہا۔

" ہم لوگ دس منٹ تک پہنچ یا کیں ہے، اپنا خیال

وسمير 2014 حسمبر 2014

" آ مے سنوکی تو تمہیں اندازہ ہوجائے گا کہ میں کیا كبدر با بول ، اورتم لوكول كو كتنے برے طوفان سے بيا لایا ہوں۔" نیے کہ کراس نے دونوں کی جانب ویکھا '' کیساطوفان؟''بانیتائے یو حجھا۔ " اصل میں انہیں وہ محص جاہئے ، جو سندو کے ساتھ جزیرے ہے فرار ہوا تھا ، اس نے ڈیوڈ رہینز کو مارا، اوران کے زمین ہاؤس کو تباہ کر کے غائب ہوگیا۔ بیایک طرح ہے ممبئ فورسسز اور راکے لیے تو پہینے بن سمیا تھا ،موساد کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ نرمین ہاؤس ہے تہاری تصور ملنے کے بعد انہوں نے اس کلیو کو ضائع نہیں ہونے ویا اور ای کو استعال کرنے کا سوجا، جیے کے جہال کے بارے میں بھی ہت جلا۔ بی کارڈ انہوں نے اس لیے کھیلا کہ کھبراہٹ میں یا ایک دوس کو بچانے کے لیے تم لوگ نکلو کے۔ وہی ہوا۔ تم لوگ فکے اور برا کام بیہوا کہ تم لوگوں نے او کی میس ک لى آئى والول سميت بندے مارے اور وہال سے فکے .. ان لوگوں کو تمہارے جالندھر میں ہونے کے بارے میں یقین ہوگیا۔وہلوگادھرجالندھرمیں ہی تم لوگوں کو كميرنا عائي تفي كرتم سبايك بار يحوكم بوسخة بسير چوہے بلی کا تھیل وہ خود کھیلنا جاہتے تھے۔ تا کہ وہ اس مل كرريك الميني عين "ووى في آئى والے اى مقصد كے ليے وہال م تعي مطلب محص پكرنے؟ 'بسيال نے يو جھا۔ "جی،ای مقصد کے لیے، مرسوال بیہ ہے کہانہوا نے پکڑا کیوں ہیں؟ یمی کہنا جاہتے ہوناتم ؟" تی الیر فيمكراتي بوع يوجمار "بالكل، "جسال نے كہار ''تم لوگ تو سامنے تھے ہی ،اصل میں وہ جمال<sup>'</sup> تلاش كرد ہے تھے جو يا كستاني تقااور يبيں كبيس عائر ہوگیا تھا۔وہ اس تک پہنچنا جا ہے تھے۔"تی ایس

تقریا آ دھے گھنے کے بعد وہ سڑک ہے اتر کر

آند پارک کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ پھر

دریائے دھائی سرکے کنارے ہے ایک خوب صورت

دومنزلہ فارم ہاؤس میں جا پہنچے۔ اگر چدرات کے وقت

اتناد کھائی تو ہیں دے رہا تھا، کین پھر بھی بیا حساس تھا

کر سر سبز پہاڑیوں کے درمیان، پودوں اور بیلوں سے

کر سر سبز پہاڑیوں کے درمیان، پودوں اور بیلوں سے

لدا ہوا وہ فارم ہاؤس کافی بڑا تھا۔ ممکن ہے وہ بہت

گاڑیوں کی روشی میں فقط اندازہ ہی کیا جا سکتا تھا۔

پورچ میں فورو ہیل رکی تو بھی نیچا تر آئے۔ اندر سے

پورچ میں فورو ہیل رکی تو بھی نیچا تر آئے۔ اندر سے

پااوراندر لے گئے۔

پااوراندر لے گئے۔

یا و را مدر سے سے۔
'' ابھی ڈاکٹر آ جا تا ہے، یہ ہوش میں آ جائے گا۔ تم
سب لوگ فریش ہوجاؤ۔ ابھی ڈنر پر ملتے ہیں۔' بھاری
بدن والے نے کہا اور اندر کی جانب چلا گیا۔ جسپال کو
اگر چہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ملازم کے
اگر چہ پر اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیتے ، جدھروہ
لے جانا چاہتا تھا۔

و کر پر ان دونوں کے علاوہ وہی بھاری بدن والا موجود تھا۔اس نے میز کے ساتھ کری پر بیٹھ کرنیکن درست کرتے ہوئے کہا۔

ورست رہے ہوئے ہا۔

''سند دکو ہوش آگیا ہے۔ ڈنر کے بعد ہم اسے دکھے

یا ئیں گے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کھیک ہے

یا ہم ہے کہ کر وہ کو بحر کے لیے خاموش ہوا، پھر جیسے اسے

یاد آخمیا ''اور ہاں نام تو میرا تیجا سکھ ہے، کین لوگ بھے

ہو، لوشروع کرو۔'' آخری لفظ کہتے ہوئے اس نے

ہو، لوشروع کرو۔'' آخری لفظ کہتے ہوئے اس نے

گئے۔ پچھ در بعدوہ ہائیتا کی طرف دکھ کر پھر یو لئے لگا۔

گئے۔ پچھ در بعدوہ ہائیتا کی طرف دکھ کے کھانے

مان ایم از ماصل یہ کہائی اس وقت شروع ہوئی، جب

و فلم تہارا ہدر ذہیں ،سب سے بڑاد تمن تھا۔''

2014 Junus (14)

" کم کہاں ہو؟ جسپال نے پوجھا۔
" ظاہر ہے بہودیوں کے خالف ہیں۔ " یہ کہہ کروہ پھر یوں چونکا جیسے اسے یاد آ گیا ہو '" اور ہاں، رام شواری بھی ای لائن میں تھا، جنہوں نے تم لوگوں کے ذریعے جمال کو پکڑنا تھا۔ لیکن مجھے بیدشک ہے کہوہ تم لوگوں کے لوگوں کو جمال کو پکڑنا تھا۔ لیکن مجھے بیدشک ہے کہوہ تم لوگوں کو بھی ڈبل کراس کریں گے ، کیونکہ وہ سیاست دانوں کے ای گروپ سے ہے جو بہودیوں کے خالف بیں۔"

" من المستمهمين كيسے موا؟" با نيتا نے تيزى سے پوچھا۔
" كيا انہوں نے كسى بوليس آفيسركو مارنے كى بات
كى مى ،اس بارے كوئى بات ہوئى اس كے كسى كارندے
سے؟" اس نے جواب دینے كى بجائے سوال كرديا
" يہ تو ہوا ۔" يہ كہہ كر جسپال نے اس رات والى
سارى روداد سنادى تو اس نے ميز پر ہاتھ مارتے ہوئے
جوش ہے كہا۔

" تو بس، بات صاف ہوگئ۔ وہ سلے بی دو پولیس آفیسراسی طرح پار کروا چکا ہے۔ ہروہ آفیسر، جواس کی فاکل لیتا ہے۔ اس کے دن گئے جاتے ہیں۔ اس باراس کی کرپشن کی فاکل جگجیت بحر بحرے کے پاس ہے۔" "دو کیسا آفیسر ہے؟" بانیتا نے یو چھا۔

"وه دیانت دار، بهادرادردطن برست ہے۔ کریٹ نہیں ہے۔ای لیے فائل اے دی گئی ہے۔" ٹی الیس نے سوچتے ہوئے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑی سازش سے پچ گئے۔" بانیتانے زیراب کہا۔

"وہ تم سب کوا تعظمے پکڑنا جائے تھے اور یہودی نواز لائی پوری طرح سرگرم ہے۔ آئیس خاص طور پر جمال مطلوب ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ آئیس پھر نقصان پہنچاسکتاہے۔" ٹی ایس نے وضاحت کی۔ "تمرکیا ہما سنز ہو؟" حدال نہ وجوا

''تم کیا جاہتے ہو؟''جسپال نے پوچھا۔ ''صاف بات ہے ، یہودی لائی کی تباہی اور اپنا مفاد۔ خیر'ابھی یہاں رہو۔حالات کود کیصتے ہیں پھرکوئی

''تو پھر پیسندو....''جسال نے کہنا جا ہاتو وہ بولا۔ "بتار باہوں نا، جالندھر میں تم لوگ غائب ہوئے تو بیسندوانبیں امرتسر ائر پورٹ پر دکھائی دے گیا۔ اس تے ساتھ ہی وہ لوگ بھی منبئ اس کے ساتھ آ گئے۔ انہیں یقین ہوگیا کہ جمال بہیں ممبئی میں ہے۔دودن کسی نے رابطه نهر کیا توانہوں نے خودا یکشن کیا اور سندوکو پکڑ لیا۔ تاكيكوني توبابرآئے گا۔وہي مواہم لوگ بابرآ گئے۔ "إب ميراسوال بيرب كمتم كون بيواور بيسب وكه تہمیں کیے پتہ ہے؟ 'جسال نے شجیدگی سے پوچھا۔ و جس ون زمین باوش میں تباہی می ہم اسی ون ے اس جمال کو تلاش کررہے تھے۔ کیونکہ اس کا اور جارا مقصدایک ہی ہے۔ بد کیوں اور کیسے ہے، بد بعد میں بتاؤں گا۔ "بیکہ کروہ لحہ بھرے لیے زکا، پھر کہنے لگا۔ "تويس بيكهدم اتفاكه بم بورى توت لكا كربيه معامله و مکھ رہے تھے کہ زوردار سنگھ جی نے ہمیں بتایا کہ سندوکو نکالنا ہے۔وہ ہم نکال لائے ہیں۔زوردار جی کی شرط ب تھی کہ ہم نے تم لوگوں کو بھر پور مدد دی ہے اور زوردار سکھے جی کا نام تک جہیں لینا،وہ اس سارے معاملے ہے الك بيں اب بده سيان ميں رہے كہم نے زور دار سنگھ جی کو درمیان من مبیس لا تا ، البیس بھول جاتا ہے۔ مجھیں وہ اس معاملے میں ہیں ہی نہیں۔وہ ہمارے محسن ہیں اور

ایک جھکے میں ہمارا بہت بڑا مسئلہ کل کردیا ہے۔'' ''وہ تو تھیک ہے لیکن میرے سوال کا ابھی تم نے جواب بیں دیا۔''جسپال نے اسے یا دولایا

''دِی بین بہت او پری سطح پرتم کو گوں کا ذکر چل رہا ہے۔ جہاں فورسسز تم کو گوں کو پکڑنا چاہ رہی ہیں، وہاں سیاست دان بھی دو طرف ہیں۔ ایک جو میبودیوں کو بھارت میں داخلے کی اجازت دے رہے بین، اور دوسرا وہ جوشد ید مخالف ہیں۔ بھارت سر کار میبودیوں کے تق میں ہے۔ کیونکہ میبودیوں نے سر ماریہ کی انتالا پھینکا ہے کہ بیا انکار کر ہی نہیں سکتے ۔' ٹی ایس نے تیزی ہے کہا۔

/ 2014 curay 148

بلان کرتے ہیں، یہ پھیلاؤ صرف بھارت ہی میں نہیں باکستان تک پھیلا ہواہے۔''ٹی ایس نے کہااور کھانے کی طرف متوجہ وگیا۔

کھانے کے بعدوہ سندو کے پاس چلے گئے۔اس پرکافی تشدد ہو چکا تھا۔اس نے بہی بتایا کہاس نے تشد دنوسہ لیا مگر بات کوئی نہیں بتائی۔انہوں نے اسے آرام کرنے دیا اور دونوں اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ انہیں نوتن اور اروند سکھ کی آمد کا انتظار تھا۔وہ یہاں آنند پارک کے علاقے میں آنے کے لیے چل پڑے تھے۔ پارک کے علاقے میں آنے کے لیے چل پڑے تھے۔

میں لاہور میں گھر کی جھت پر گھڑا مشرق کی جانب
دیکھ رہا تھا۔ اُنقی کئیر پر ابھی اندھیرا تھا۔ اُنق پر پھیلی
ہوئی سرخی اندھیرے پر چھا رہی تھی۔ جھے لگ رہا تھا
ہیں میں رے گھرے دوراُنق تک گھر ہی گھر تھیلے ہوئے
ہیں ۔ساری رات گذرگی تھی۔ پچھ دیر پہلے گیت نے
ہٹایا تھا کہ علی نواز ،سلمان اور زویا نے اپنا کام مکمل کرلیا
میں جوشگواریت تھی۔ ہی تے پرواز کر چکے تھے۔ میں
میں خوشگواریت تھی۔ ہیں نے محسوں کیا کہ میری
سوچوں میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ سے ہا تیں
سوچوں میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ سے ہا تیں
سوچوں میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ سے ہا تیں
سوچوں میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ سے ہا تیں
سوچوں میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ سے ہا تیں

''خود ہے مقام خودی تک رسائی دینے والی قوت صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے شق۔ جب حضرت عشق طلوع ہوتا ہے تو وہ انسان کے سرسے پیرتک اپنی سلطانی قائم کر لیتا ہے۔ عشق میں بے ساختگی ہے۔ عشق کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور نہ اسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خود قدم اٹھا تا ہے۔ اس چیز کی ضرورت محسول نہیں کرے گا کہ حالات کیا ہیں۔ کوئی اس کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں۔ عاشق کا کام تو اپنی ذات کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں۔ ماشق کا کام تو اپنی ذات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ راستے کی دشواریاں کیا ہیں اور مصیبتیں کس حد ہیں۔ یہ اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی اور نہ بی اس کے عشق کے اس کی نگاہ میں نہیں ہوتیں اور نہ بی اس کے عشق کے

والہانہ پن میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔حالات عشق پراٹر انداز نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ عشق کی تحیل کسی وجہ کی محتاج نہیں ہے۔''

" بجھائی ذات میں عشق کی تھیل کیسے کرنا ہوگی؟"

" عشق کی تھیل نہیں ہوتی ، یہ تو ندا پی حدر کھتا ہے اور نہاس کا کوئی کنارا ہے ، بلکہ ذات کو اپنی طرح لامحدود ہونے کے ظہور کی وجہ بندا ہے ۔ اصل میں عشق کرتا کیا ہے؟ زندگی کو بنانے کے لیے عدم کوجًلا تا ہے، زندگی کو جُلا نے سے وجود کو بناتا ہے اور اس سے ایک نئی زندگی کا ظہور ہوتا ہے جوعشق کے اپنے مطابق ہوتی ہے ، بلکہ عین عشق ہوتی ہے ، بلکہ عین عشق ہوتی ہے ، بلکہ عین عشق ہوتی ہے ۔ کیونکہ عشق اپنی تی کیلیق کرتا ہے جو

کے سربکف، جانبازاورمجاہد بناتا ہے۔ ہرنئی تقمیر کو لازم ہے تخریب منام ہے اس میں مشکلات زندگانی کی کشود عشق کا مظہر خودانسان ہے، اس میں سے عشق کا

عشق کا مظہر خودانسان ہے، اس میں سے عشق کا ظہور ہوتا ہے انسان میں سے ہی عشق کو دیکھاجا تا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق میں بے ساختگی ہے لیکن زندگی کی پہلی ساخت کوتو ٹر کراپنی ساخت پر لے آتا ہے۔ یہی خودی کی طرف پہلاقدم ہے۔ کیونکہ ایبا اس کیے ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے مردِمومن عیاں ہوتا ہے۔'

"اس كاظهوركيي ب؟"

"انسانی ذات ہی میں تو ہوتا ہے۔ بیش اس کے اندر ہی تو ہے کہ وہ اندر ہی تو پڑا ہوا ہے ۔ بیدانسان کا ارادہ ہی تو ہے کہ وہ مسلک عشق اختیار کرے ، گویا کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا مسلک عشق اختیار کرے ، گویا کہا جا سکتا ہے کہ انسان ہی عشق کو اپنا تا ہے۔ جب ذات کا ظہور ، باطل کے مقابلے میں حق کو نمایاں کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ ظہری اور قوت ہے۔ باطل جس ، غرور و تکبر اور قوت طامری اور قوت کے ساتھ آئے گا۔ حق کے ہاتھ میں شوخی اور قوت کے ساتھ آئے گا۔ حق کے ہاتھ میں آجائے ہیں آجائے ہیں آجائے ہیں اور قوت بیا جاتے ہیں آجائے ہیں جاتے ہیں جاتے

العالق (149) وسمبر 2014

میں کیا ہوں،میری قوت کیا ہے۔'' «عشق اینے راستے اور وسائل خود بنا تا ہے۔اصل میں جب تک ول زندہ مہیں ہوتا، اس وقت تک خود زنده جبين ہوتا ،سفر پر جانا جاہتے ہوتو بيتمهارے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ یہی بقا کا راستہ ہے۔ فنا خود اخترائی ہے، نابھیری ہے اورخود پیدا کردہ ہے۔ تخریب کوختم کرنا ہی دراصل تعمیر ہے۔شیطان کو پکڑ ،اس پر غلبہ لے، انسان کا چہرہ خود بخو دنگھر جائے گا۔ شیطان ے قبضے میں سے وسائل کو چھین کر انسانیت کو لوٹانا ہے۔اصل پیغام بنی نوع انسان کے لیے ہے کہا ہے آپ کو پہچانو، دنیا کا ہرانسان اپنے مثبت پہلو کی طرف ویکھے۔ یہی تیراسفرے۔

"میں تو سفر شردع کر چکا ہوں۔ ''تو پھرائے خُواب کی تعبیر دیکھنے کی حسرت نہ کرو بلكهايي خواب كي تعبير مين لگ جاؤ-"

" خواب و یکهنا هی خواب کی تعبیر کی طرف بردهمنا ہے، تعبیر کاعمل شروع ہوجاتا ہے۔اپنے خوابوں سے پیار کرو، آئیس محبت دو، آئیین اہمیت دو

شاید میرے اندر مزید باتیں چلتیں ، تاہم میری توجداس بحجتے ہوئے فون کی طرف ہوگئی،جس کا کہیں بھی ریکارڈنہیں ہوتا۔ بلاشبہ سے بھارت سے کال تھی۔ میں نے وہ رسیو کی تو دوسری طرف جسیال تھا۔اس نے رات ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا تو

" رّ بّ كاشكر كروكه تم لوگ أيك بهت بردى سازش سے نے گئے ،لیکن اب بھی بہت احتیاط سے ، کب ،کون اور کہاں بدل جائے ، اس بارے کھی تبیں کہا جا سکتا

ہاں میتو ہے ۔ لیکن مجھے باغیتا کی کوئی سمجھ نہیں آ رای کروه کیا جامتی ہے؟ "اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ "ویکھو،اس کے کیےاب سب سے برامسکارا پی بقا

"باطل کیاہے؟" '' ہروہ کشے جوانسان کواس کی انسانیت سے غافل کردے، وہ باطل ہے۔ شیطان کا پہلا کام ہی یہی ہے كهوه انسان كوغافل بناتا ہے،اورانسان كالصلى چېرهاس کے سامنے واضح نہیں ہونے ویتا۔انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے۔اورانسان جبایخ آپ کو پیچانتا ہے تواسے اپنی توت کا احساس ہوتا ہے۔ بیعشق ہی ہے جواسے مقام خودی تک پہنچا تا ہے، جہاں خودی ہر شے کومغلوب کر ویتی ہے۔ انسان اسے وجود میں پڑے ہوئے عدم کو نکال باہر پھینکتا ہے۔انسان کا سیدھا ہونا ہی حق ہے۔ حق كابر صنايا باطل كامنانا ،ايك بى بات بدانسان اسے آپ کو پہچانے۔ باطل نے سارے مسائل پیداہی اسی کیے کیے ہیں کہوہ اپنے آپ کو پہچان نہ یائے۔ باطل ہے ہی اس لیے کہتم اس پرغلبہ پاؤ ۔ خوف باطل کیا ہے کہ غارت کر باطل بھی تو۔''

''اے قوت کہاں ہے گئی ہے؟''

"اس کے اپنے اندر سے اور عشق اسے ہر طرح کی قوت دیتا ہے۔ بیانسان پر ہے، جہاں وہ اپنی ذات کی نفی کرےگا ، وہاں وہ کمزور ہوگا اور جہاں وہ آئی ذات کا ا ثبات کرے گا، وہیں توت ہوگی۔ ہر وہ شے جو ڈہنی غلامی پیدا کرے حوصلہ بست کرے، وہی اصل میں باطل اور شیطانیت کامعیار ہے۔ شیطان نظریاتی کمزوری کی تاک میں ہوتا ہے۔ اور پہیں ہے انسان کے اندر بُت بنتے چلے جاتے ہیں۔ایمان کی ممزوری، تفرقه بازی، تعصب، منافقت، عیش کوشی جا گیرداری اورسر ماید داری کی تمام تر خباشتی بہیں سے پیدا ہوتی میں۔ درولیش میں ہوتو وہ عیار ہے اور بادشاہ میں ہوتو وہ بھی عیار ہوتا ہے۔ یہی وہ پہیان ہے جہال بندہ مومن حق و باطل کی لکیر هینج کرعشق کی طاقت کے ساتھ آواز تن بلند كرتاب

" میں خود سے خودی تک کے سفر پر جانا جا ہتا یں۔ مجھے نہیں معلوم میرے اندر عشق کی گہرائی کیا ہے

2014 4 150

جنیداورا کبرکنٹرول روم میں مہوش اور تہیم کے ساتھ بیٹھے عائے فی رہے تھے۔ ملنے ملانے کے بعد باتیں ہونے لیں۔دوسری طرف سلمان ،زویاادر گیت بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب ہاتیں من رہے تھے۔ تب میں نے جسیال ہے ہونے والی ہاتیں بتا کرائی تناظر میں کہا۔ " ہاری پہلی ترجیح ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔" " ہم ابھی سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ میری رائے بیے کرونیا بھر میں سے جوزیادہ انسانی حقوق کی یا مالی کر رہے ہیں ، انہوں نے ہی انسانی حقوق کی طیس بنائی ہوئی ہیں۔ای کی آڑیں بہت کھے ہور ہا ہے۔'' گیت نے اپنی رائے دی تو فہیم تیزی سے بولا۔ '' ہالکل، میں سو فیصد ا تفاقی کرتا ہوں۔جس طرح تميى بقني ملك كي خبررسال اليجنسي كيني كونو غير جانبدار ہوتی ہے لیکن اس میں اپنے ملک وقوم کی جانبداری پوری طرح موجود ہوتی ہے۔مثلاً لی لی می میاان کے ملك ميس كوئى جرم ميس موتا، كوئى كريش ميس، كوئى قتل نہیں کیکن دنیا بھر ہے وہ اپنی پالیسی جو کے مسلمان مخالف یالیسی ہے،اس برعمل کرتے ہیں۔ای طرح بدانسانی خقوق کی تنظیمیں بھی انتہائی جانبدار ہیں۔آئہیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے،جنہیں وہ ریکھنا حاہتی ہیں۔امریکہ کا نائن اليون موارتو دنيا بجر مين صف ماتم بجيم كي كيكن مسلمانوں ير ہونے والاطلم كہيں دكھائى نبيش ديتا۔" '' توبس مبلے انہیں ویکھواور میرے خیال میں آج شام تك اس كانتيجسامني آجانا جائي يئ "سيس في كها توسیمی اس پر مختلف با نیس کر کے آئی آئی رائے دیئے کے ۔ اس دوران جیال آن لائن ہو گیا۔ اس کے ساتھ اروند سنگھ تھا۔ وہ پتلا سا نو جوان تھا، بہت مہری و تنهیس، گلانی مونث، چوژی پیشانی سفیدرنگ اور سیاه پری باندھے ، ہونوں پر مسکان سجائے صاف الكريزي ميس بولا\_ "سبكوميرى طرف سے ست سرى اكال ، آ داب

ہے۔ایک طرح سے تم لوگ سامنے آھے ہواور پھرخاص طور پر جب معاملہ میودیوں کا مو ممہیں پند ہے کہ بھارت کا وہ طبقہ جوسارے دسائل پر قابض ہے وہ اُس محد سے کو بھی باپ مانتے ہیں جس کے پاس سرمایہ مواور يد بدريغ سر مايد بهارت مين بهينك رب بين "ارے ہاں، تی الیس نے مجھے سے بتایا کہ پاکستان میں براہ راست تو نہیں مر چند سیاست دانوں کے ذریعے بہودیوں کے ایجنڈے کے لیے راہ ہموار کی حا رای ہےاوراس پر با قاعدہ کام مور ہاہے۔ ''کُون ہیں وہ؟''میں نے چو لکتے ہوئے کہا کیونک ای کی میرے بدن میں سنسنی چیلنا شروع ہوگئے تھی۔ " بظاہر تو کوئی بندہ بھی سامنے نہیں ہوگا، کیکن اس نے صرف اتنااشارہ دیا ہے کہ این جی اوز ہیں، جو کام کر رہی ہیں۔ بیاس وقت یا کشتان میں اپنی جگہ بنایائی ہیں، جب زارلم القاء "ال في بتايا "اس سے کہو کہ وہ مزید بتائے، اندر تک سراغ لگائے۔ "میں نے برجوش کہے میں کہا۔ میری بوری کوشش ہوگی کہ میں ان کا سراغ لگا لوب لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سکون سے بیٹھ جائيں يا مجھ .... "اس نے كبنا جاباتو ميں نے اس كى بات كاشتے ہوئے كہا۔ "مسكون سے كيول بيھو۔أنبيس اس حد تك مجبور كردو كه وه صرف تههاري بات مانيس - مجھے فقط وقت دو، ميس حمہیں بناتا ہوں کہتم نے کیا کرنا ہے۔تم میری اس نوجوان اروند سنكھ سے بات كروانا، پھركونى كام كى بات سوچے ہیں۔ '' میں ہے۔ میں ابھی ہجے در میں کراتا ہوں۔'' اس نے کہا۔ " ہو سکے تو آن لائن ہی بات ہو، تا کہ باتی بھی س

اس نے کہا۔ "موسکے تو آن لائن ہی ہات ہو، تا کہ ہاتی بھی س لیں سے اور ان سے بھی تعارف ہوجائے۔" میں نے کہا اور پھر ہارے درمیان رابط منقطع ہوگیا۔ سورج روش ہو چکا تھا۔ میں جھت سے بیچے آیا تو

ج روس ہو چکا تھا۔ یک چھٹ سے بیچا یا تو

2014 حسمبر 2014

اورمیری طرف سے سلامتی کی بہت زیادہ دعا کیں "

"اروئد سکے ہمہیں دیکھ کراچھالگا۔ میں چاہتا ہوں کہتم میرے ان دوستوں سے بات کرو۔ ہمارے درمیان جورابطہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو۔ میں ذکرا

میری خوش فتمتی ہے کہ مجھے یہاں آتے ہی رونیت کور کی صورت میں ایک بہترین کام کرنے والی ساتھی مل من ہے۔ بیاس کی قابلیت ہے کہ اس نے جو بھی سیکھا ، اپنی مدوآپ کے تحت ۔ ہم دونوں ال کرآپ دوستوں سے را بطے کی پوری کوشش کریں گے۔"اس نے جوش بھرے کیجے میں کہااورسیب میں باتیں شروع ہو سکیں۔وہ ساری مینیکل باتیں تھیں ۔اس کے نتیج نیں دونوں میں بہت ساری معلومات کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے سلمان کومز پیرمعلومات دیں۔ پچھ چیزیں کینے اور کچھ دینے کو کہا۔اس سے مجھے بیا ندازہ ہو گیا کہ میں اب مبنی میں بہت حد تک رسائی کر جاؤں گا۔ جاہے بھارت کمپیوٹر میں جتنا آھے ہے، بلیک مارکیٹ اس ہے بھی تیز ہے۔ بیتو نمسی شے کواسنتعال کرنے والے پر منحصرے کہ وہ کتنا بڑا فینکار ہے۔ایک چھوٹے سے حیا قو ے پھل کا ٹاجا تاہے اور کسی توثل بھی کیا جاسکتا ہے۔ 

آند پارک کے علاقے میں دریائے دھائی سرکے
کنارے سے ہوئے فارم ہاؤس کے عقبی گیٹ سے لکل
کرجہال اور ہانیتا پیدل چلتے ہوئے دریا کنارے تک
چلے گئے تھے۔ وہ وہیں کنارے پراُگے سبزے پر بیٹھ
گئے ۔ان کے درمیان کانی بحث ہو چکی تھی اوراس وقت
ان میں خاموثی تھی۔شاید وہ اپنی اپنی جگہ سوج رہے
تھے۔سورج غروب ہونے میں تھوڑائی وقت رہ گیا تھا۔
تھے۔سورج غروب ہونے میں تھوڑائی وقت رہ گیا تھا۔
تیمی ہائیتا نے دریا کی لہروں کو دیکھتے ہوئے دھیرے
سے کہا۔

''کیا کہتے ہو؟'' '' وہی جوتم نے سوچا۔'' جسپال نے دھیمے سے جواب دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہواکنکر دریا میں

ں پھینکا ے ا

'' تو پھراٹھو،اس سائے کو پال نندتک پہنچنے میں تھوڑا وقت تو گئے گا۔' بانیتا کورنے ایک دم جوش سے اٹھتے ہوئے کہا تو جسپال سکھ نے جیب سے فون نکالا ،اس پر نمبر پش کیے اور اٹھ کر چل دیا۔ وہ دونوں چلتے جارہے تھے۔جسپال کاملایا ہوانمبرل گیا تو اس نے کہا۔ فی ایس ہمیں جانا ہے کو پال نندسے ملنے کے لیے۔'' '' یہ تہارافیصلہ ہے۔''ئی ایس نے پوچھا۔

'' آج نہیں تو کل ان ہے سامنا تو ہوتا ہی ہے۔
کیوں نہ آج ہیں ہی۔'جہال نے کہا۔
'' او کے ہوگیا۔' یہ کہہ کراس نے فون بند کر دیا۔
سامنے ہی فارم ہاؤس کا عقبی گیٹ تھا۔ وہ اس تک پہنچ
ہی نہیں ہے کہ گیٹ کھلا اور ایک سیاہ نور دہیل باہر آگی۔
اس میں ٹی الیس ہی اہوا تھا۔ ڈررائیونگ سیٹ پر ایک
اور نو جوان تھا۔ وہ گیٹ کھول کر ہیشے اور چل دیئے۔ان
کا رخ براویلی کے علاقے کی طرف تھا۔ راستے میں
مختلف جگہوں ہے کئی لوگ ہمارے ساتھ چلنے گئے۔ وہ
مختلف جگہوں ہے کئی لوگ ہمارے ساتھ چلنے گئے۔ وہ
ایک کارش گئی۔ وہ اس کارواں کے ساتھ رہے گئی۔ان

وہ ایک مصروف بازارتھا، جس کے ایک ریستوران میں وہ دونوں جا بیٹے ہتے۔ ٹی ایس اور اس کے ساتھی ارد گرد بھیل گئے ہتے۔ وہ آئیس دکھائی تک نہیں دے رہے ہتے۔ انہوں نے کو پال نند کو و ہیں بلایا تھا۔ اس نے و ہیں آنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں ہتے۔ سبھی داخلی دروازے سے کو پال نند آتا ہوا دکھائی دیا تو جہال نے مخصوص اشارہ دے دیا۔ وہ آکران کے پاس بیٹے گیا اورا پی مخصوص دھیمی مسکر اہث ہے بولا۔ بیٹے گیا اورا پی مخصوص دھیمی مسکر اہث سے بولا۔

ے الگ آ کے بوجے گئے۔

"ائی ایمر بھسی کیا آن پڑی کہ یوں بلوالیا۔" " دیکھو کو بال! ہمارے باس وقت نہیں ہے بضول قسم کی بھا ک دوڑ کے لیے۔ جتنا ہو گیا سوہو عمیا۔اب بولواس بولیس آفیسر کا کام تمام کرنا ہے یا

2014 בשמען 2014 | בשמען 2014

نہیں،جس کا ایڈا دانس تم لوگ ہمیں وے بچے ہو؟'' جسپال نے بوجھا۔

''کیسی با نیس کردہ ہو۔ارےکام تو کرنا ہے جہی ایروانس دیالیکن تم اتی جلدی کا ہے کوکر رہے ہو؟ارے وہ پولیس آفیسر ہے۔کوئی ٹیوری نہیں جوتم یوں بات کر رہے ہو۔'' کو بال نے کافی حد تک الجھتے ہوئے پوچھا۔ '' تمہاری کل والی فضول ہی گیم نے ہمارا بہت سا وقت ضائع کر دیا۔اگر کام ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں آج میں ملائشیا کے لیے نکلنا ہے، اپنا ایروانس واپس لو۔' باخیتا کورنے کہا تو اس پر کو بال نند نے اسے فورسے دیکھا، بھرسکراتے ہوئے بولا۔

" اب به اتنا آسان کامنیں ہے۔ تم لوگ بھارت سے کہیں بھی نہیں جاسکتے۔ کسی بھی اگر پورٹ پرتم لوگ وهر لیے جاؤ گے۔ میرا تو خیال ہے مینی ہے بھی ...... اس نے کہنا جاہا مگر جسپال نے اس کی بات کا میخ

۔ 'بیہ ہمارامسکلہ ہے ہم اپنی کہو، کام ہے یانہیں؟'' '' ہے ''اس نے چند کمیے سوچنے کے بعد کہا۔ '' تو گھر ڈن تم نے کرنا ہے یا تیواری نے؟'' بائنیا ڈن مرکھ کہجر میں بوجھا۔

نے رو کھے لیجے میں پوچھا۔
''میں ان ہے بات گرلوں۔' وہ جھکتے ہوئے بولا۔
''اس کا مطلب ہم پیجے ہیں کر سکتے ۔اٹھواور بھاگ جاؤ۔ دوبارہ ہم ہے رابط نہیں کر نااورا کر ہمار کی ضرورت محسوس ہوتو تیواری ہے کہنا کہ دابطہ کرے، چلو بھا کو۔' باغیتا کورنے اس قدر درشتی ہے کہا کہ کو پال نند کا منہ چند لیے کھلارہ گیا، پھرا ہے ہوش آیا تو اس نے پچھ کہنے کے لیے لیے کھلارہ گیا، پھرا ہے ہوش آیا تو اس نے پچھ کہنے کے لیے لیے کھولے ہوگاڑ دول گی سالے، چل بھاگ دول گی سالے، چل بھاگ۔'' ایک لفظ بھی کہنا تا تو پہنیں تیرا حلیہ بگاڑ دول گی سالے، چل بھاگ۔'' ایک لفظ بھی کہنا تا تو پہنی تیرا حلیہ بگاڑ دول گی سالے، چل بھاگ۔'' ایک لفظ بھی کہنا چلا گیا۔اس کے پچھ دیر ہے اٹھا اور تیزی ہے باہر کی جانب لگتا چلا گیا۔اس کے پچھ دیر

بعدوہ تھی بل وے کر باہر کی جانب نکل پڑے۔وہ باہر

کھڑی کارکے پاس آئے۔انہیں کچھ فاصلے پر ٹی ایس دکھائی دیا۔وہ کار میں بیٹھ گئے تو ٹی ایس کا فون آگیا۔ ''سالا پوری فوج کے ساتھ آیا تھا، کم از کم بارہ لوگ متھاس کے ساتھ۔''اس نے بتایا '' ان میں ہے اب بھی کوئی ہے؟'' جسپال نے

پر پیار "" تیری ہائیں طرف سیاہ ہنڈاا کارڈ میں چارلوگ اب بھی ہیں، لگتا ہے تعاقب کریں گے ۔" اس نے سنجدگی ہے کہا۔

'' چل پھران کا تو کام کریں۔''جسیال نے کہااور کار بروھادی۔وہ ہنڈا بھی حرکت میں آگئی اوران کے پیچھے چلنے تلی بہ حیال سے آھے تی ایس کی فوروہیل تھی۔ پیچھے چلنے تلی بہ حیال سے آھے تی ایس کی فوروہیل تھی۔ وه مها ديو بهائي ژيبائي روڙ کي طرف بره هے اور پھر مين روڈ یرآ گئے۔ کانی آ کے جا کر کلو بوادی روڈ سے بھی آ کے نکل کرنیشنل پارک کے پاس دائیں جانب کھے میدان میں اُر گئے۔ وہ کارسلسل اِن کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی جسال نے میدان میں کارروکی تو وہ ہنڈ ابھی زیک گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری کاروں نے بھی انہیں تھیرے میں لے لیا۔ ہیٹے لائیٹس کی تیز روشنی میں وہ کارصاف و کھائی دے رہی تھی۔ جسیال نے اپنا پسفل ٹکالا اور کار سے باہرنکل کر کے بعد و بگرے اس کے سامنے والے دونوں ٹائز برسٹ کردیئے۔ای کے چند کھے بعد سی نے دوسری طرف سے فائز کیے تو کار کے پچھلے ٹائر بھی میت گئے۔ جہال نے اندر بیٹے لوگوں کا چند لیے انظار کیا۔ان میں سے کوئی باہر نہیں نکلاتو وہ سامنے آ محیا۔اس نے اشارے سے انہیں باہر نکلنے کو کہا۔وہ بیس لكے توجيال لے جيب ميں سے دی بم نكالا اى لمح باقی کاریں پیچھے کی طرف بوھ کئیں۔اس نے بم کی پن نکال کراس کار کی طرف چینک دیا۔ای کے کارے جاروں دروازے کھلے اوروہ تیزی سے باہرنکل کر بوری توت سے بھا کے مرتب تک جسپال اپن کار میں بیٹھ چکاتھا۔ باغیتانے کارکومیٹرنگا لیاتھا۔ انہیں عقب میں

2014 دسمبر 2014 ما 2014 الما 2

'' ویکھو۔ ہمیں مجبورمت کرو کہتمہارے بارے میں مجھ غلط سوچیں۔ "اس نے غصے میں کہا۔ "سوچ کے دیکھ لو۔"اب کہ جسپال کا انداز چڑانے والا تھا۔اس نے مزید ہات نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ اس پرجسیال مسکراویا۔ باغيتا كور، جسيال اور تى اليس تتنون فور وجيل ميس تھے۔ باتی سب ان کے تعاقب میں بڑھے چلے آرہے تھے۔نوجوان جیب تیزی ہے بھگائے چلاجار ہاتھا۔ کی ایس نے ساری بات س کر کسی کوفون کر کے کہد دیا تھا کہ وہ آرہے ہیں۔ایک خاص مقام پر آ کروہ سب رک مستنع مرف فوروبيل آھے برھتی تی۔ وه رسکون مرسز وشاداب اورصاف تقری سرکاری کالونی تھی۔الیکٹرک پول کی روشن سے ماحول خاصا خواب ناک ساہور ہاتھا۔وہاں اسنے بڑے کھرنہیں تھے لیکن سبھی روشن ہتھے۔ نوروجیل رهیمی رفتار سے آگے بردهتی چلی جارہی تھی۔ چند کھے بعدوہ ایک یارک کی باؤنڈری کے باس آ مھے تونی ایس نے زینے کو کہا۔ نو جوان نے فورو جیل ردک دی۔ " نی ایس جمہیں یقین ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکانبیں ہوگا؟''بانیتا کورنے سجیدگی سے یو چھا۔ "بانتيا الجحه يريفين ركون" أس في بانتيا كا كاندها تفیتھاتے ہوئے کہا اور گیٹ کھول کر نیچے اتر عمیا۔ فرنٹ سے وہ بھی ہاہرنکل گئی توجسیال بھی جیٹے چھوڑ کر ینچ آ گیا۔ وہ ذرا ساہی پیدل کیلے تھے کہ ایک سادہ لباس میں پولیس مین تیزی ہے ان کی طرف بر حااور اس سے پہلے کہ وہ ہات کرتا، تی ایس بولا۔ "صاحب كوبتاؤ، تى اليس آياب." "صاحبآب بى كانظاركردى بيل"اس نے کہا اور چل دیا۔ وہ اس کے لیجھے حکتے ہوئے یارک

میں جا پہنچ۔ایک مخصوص جگہ پر وہ گھڑے ہو گئے۔

جہال ملجگا سااند جرا تھا۔ بھی ایک طرف سے دراز قد

جوان آ گیا۔اس نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اوراس کا

یہ کہدائ نے فون بند کردیا۔ وس منٹ نہیں گذرہے ہوں سے ، اس کا سیل رج اٹھا۔ جسپال نے فون رسیو کیا تو دوسری طرف کسی نے بڑی ملائمیت ہے کہا۔

"ارے حیال۔ ہم ہیں رام تیواری لیل ہمیں کدھر ہوتم ،آؤ، بیٹھ کے کام کی بات کرتے ہیں۔ "
ہوتم ،آؤ، بیٹھ کے کام کی بات کرتے ہیں۔ "
او جہاں ہم چاہیں گے وہاں آتا ہوگا۔ 'جیال نے کہا۔ "دیکھوہم چاہیں تو ابھی تمہیں کان سے پکڑ کراپنے سامنے لے آئیس کر ہم ایسا کریں گے کیوں۔ تم خود آؤ گے یا ہم لائیس تمہیں۔ "اس نے طنز یہ لیجے میں کہا۔ "تو پھرای بات پرلگ کی تیواری ،آگر آج رات یا اگلے چوہیں گھنٹوں میں تم جھے اسنے سامنے لے آؤ توجو اسے سامنے لے آؤ توجو تم کہوں کم کہوں گا۔ اگر نہ لا سکے تو جہاں میں کہوں وہیں آجاتا۔ "جیال نے اس سے بھی زیادہ طنز یہ لیجے میں کہا۔ میں کہا۔ میں کہا۔ میں کہا۔ میں کہا۔

ہے۔اور شاید میرے بارے میں بیس جانتا کہ میں ایک ہاتھ جیب میں تھا۔ ہال سنورے ہوئے ،کلین شیو روائتی انداز میں مجرم کوئیں پکڑتا۔اس کا ثبوت یہ ہے کہ اوركور برنك كانفا " ويكم ـ "اس في بعارى آوازيس كيت بوئ ان تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو۔" ''میں مجھانہیں۔''جسال نے کہا۔ کی طرف دیکھا۔ ميد حيال اور بانتايس "في ايس في تعارف كرايا "ا تناسمجھ لو کہ لو ہالو ہے کو کا ثنا ہے۔ میں نے جب نی ایس سے بات کی تھی ،تب میں نے تم لوگوں کے تواس نے ملکے سے سراتے ہوئے کہا۔ بارے میں بہت اسٹڈی کیا۔ جتنا کچھ بھی مجھے ال سکا، '' تصویر میں دیکھا ہے انہیں۔ مجھے ولود رانا کہتے اس کے مطابق میں آپ لوگوں ہے چھے لواور کچھ دو کے میں۔"بیکتے ہوئے اس نے ان تیوں سے ہاتھ ملایا۔ اصول سے ڈیل کرنا جا ہتا ہوں۔ آگر منظور ہے تو ٹھیک، " ابھی ہم نے تیواری ..... ' ٹی ایس نے کہنا جاہا تو ورنہ بھول جانا کہ ہم ایک دوسرے سے ملے تھے۔ 'اس اس نے ہاتھ سے اشارے سے دو کتے ہوئے کہا۔ نے جیال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "ابھی کچھدر ملے وہ ہدیاتی انداز میں سے مم دے چکا ''آلیسی ڈیل؟''اس نے پوچھا۔ ہے کہ میں ہرحال میں اِن دونوں کو تلاش کروں۔اس نے اسميم مين تم لوگ ميري مدد كرو، شواري كو مارنا برا مخصص ف باره محفظ كاونت ديا ب-ابھى آئھ بج بي، كام بيس، ميں بيكام بہت الجھ طريقے سے كرسكتا موں مع آٹھ بے تک " ہے کہ کروہ سکراتے ہوئے بولا۔ ، مجھے وہ پورے فبوت کے ساتھ جا ہے ، اور ....ال "مطلب بتم نے اس کی دم میں آگ لگادی ہے۔" مے عیض میں بیٹا بت کروں گا کہتم دونوں محب وطن ہو وو تظم اس نے ذاتی طور بردیا ہوگا؟" ٹی ایس نے اوروہ فلم ایک سازش کے تحت تیار کی گئی تھی جو" را" کے یو جھاتو ونو درانانے تی سے کہا۔ " باں، سالا مجھتا ہے کہ ہم اس کے ذاتی ملازم یاس ہے۔"اسے الی نے مضبوط کہج میں کہا۔ 'ون''جیال نے ایک دم سے کہددیا، پھر کھے بھر '' کیا وہ مجھتا نہیں ہے کہ ہم اس سے کھیل رہے بجھے کسی گارٹی کی ضرورت مبیں۔ میں بیکام کروں میں ''جسال نے کہا۔ كاركين أيك بات ذبن مين رہے كه مجھے استعال در ہمیشہ تیراک ہی ڈوہتا ہے اور طاقت کا نشہ بہت كرفي كاسوحا بهي ندجائے -" حیز ہوتا ہے، جس میں اکثر اوقات ساری حسیس ماؤف " دیکھؤمیں ہندو کھرانے میں پیدا ہوا ، میرا نام موجاتی ہیں۔ میں جانتا موں کداس نے ایک میں اب تک تین پولیس آفیسروں کوموت کے کھاٹ آتارا ہے ہندؤوں والا ہے۔ لیکن میں انسان اور انسانیت کا قائل ہوں۔ اگر کمی کے ساتھ طلم ہوتا ہے تواہے انصاف ملزا اوراب وہ ایس سے کرد جال بن رہاہے جس سے پاس اس کی فائل آھی ہے۔ 'وہ خود پر قابویا تے ہوئے بولا۔ ط ہے۔ کیونکہ بے انصاف ہی بغاوت کوجنم ریتی ہے۔ الیا ہندو مسلمان سکھ یاکس کے ساتھ بھی ہو۔خیر آپ " تو پھراپ اے كيون بيس بكرتے؟" بانيانے بوجهاتوه وبوب بولاجيسه وه بهت تكليف محسوس كرربابو لوگ کیا بینا پیند کریں گے۔" یہ یو چھتے ہوئے اس نے مویابات ختم کردی تھی۔ '' سی شہیں۔اب ہم چلیں سے۔'' ٹی ایس نے کہا ور فبوت نہیں ہیں اور قانون فبوت مانکتا ہے۔ یہ است دانوں کے اس کلب سے تعلق رکھتا ہے جو ہمی سریمینل ہیں۔ خیز میری ٹی ایس سے تعصیل بات ہوگئی

/ 2014 Junua / 155

اوروالس جانے کے لیے مڑنے تو ونو درانانے کہا۔

ہوئی تو وہ پر جوش انداز میں یو لی۔

"وه دیکھو،جسپال، اِدھروه سامنے کو یال نند'' جسیال نے فورا ادھر دیکھا، وہ بلڈنگ ہے نکل کا ایک برخ کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ و سيكورتي كارد بتص سرخ كاريس درائيورايي سيث بیٹھا ہوا تھا۔ تی ایس نے بروبراتے ہوئے کہا۔ "اے کھیرو۔"

ی این وفتت تک گویال نند کار میں بیٹھا تو کارچل پڑئ تھی میجی نو جوان نے فورا ہی فوروہیل تیزی سے ادھر موڑی اور سیدھااس کار کے سامنے جا زُکار کاروالے کو بہت زور سے بریک لگانا پڑے تھے۔ بریکوں کی جرچراہث ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جسیال اور بانیتانے بعل نكال كرفار كردية، جس سے سرخ كاركا نار برسٹ ہوگیا۔اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی بھٹ گیا۔ سرخ كاروالے تيزى سے باہر فكے توجيال بھى انتانى رسک لے کر باہرآ گیا۔اس نے انہیں پسول سے کور . كرتي موغ زور عكما-

" رك جاد كو يال ، ورنه كولى ماردول گا\_" جیے ہی اُس نے جسال کی آواز سی اس نے انتہائی حرت سے ملٹ کرد یکھااور پھراینا پیفل نکالتے ہوئے بوری توت سے چیجا۔

"يى ب جسال - جے ہم تلاش كرد بے تھے" اس کا جوش را نگال گیا۔ سیکورٹی گاروز نے اپنی نیں سیدھی کی ہوئی تھیں کہ ایک ہی وقت میں دو فائر ہوئے اور وہ لا کھتے ہوئے سڑک برگر گئے۔اس وقت تک باقی کاریں بھی ان کے اردگردآن رکیس اوراس میں سے کی نوجوان یا ہرآ گئے۔ کو یال نندنے فائر کرنا چاہا مراسےدر ہوگئ تھی۔

" و نہیں، فائر کیا تو جان ہے مار دوں گا، پھینک دو پیفل، جلدی ۔' جسیال نے کہا تواس نے اردیگرد و یکھا اور مايوسانه انداز ميں پسفل ينجے پھينك ديا۔ جمي چند نوجوان اس كى طرف مختاط اندازيس بره صاورات قابو

" پیریا در ہے کہ ہم جاروں اور صاحب کے علاوہ کی كومعلوم بيس كه بم رابط عب بين-"اس في يادولاكر ان سے ہاتھ ملایا۔وہ چروہاں میں رکے۔ وہ سبخی اس وقت آشا تھر کے علاقے میں تھے،

جاں ہو وہ بائی وے برآ کرآ گے بوضتے ملے جارے تھے۔ان کارخ سدھارتھ تکر کی جانب تھا، جو ہائی وے کی بائیں جانب تھا۔ وہ وہیں ایک گھر میں پچھ در رکنا جاہے تھے کہ رونیت کور کا فون آ گیا۔اے کو یال نند کا

فون فمبردے کرکہا گیاتھا کہاہے تلاش کرے۔ "وو گویال نند مسلسل حرکت میں ہے۔اس وقت وہ بور یولی ہی کے علاقے میں ہے۔میرے سامنے جو نقیشہ ہے،اس کے مطابق وہ کل مہرروڈ سے آگے پنجانی کلی کے پاس رکا ہوا ہے۔اب پر مہیں وہ وہاں رکتا ہے یا نہیں۔"رونیت کورنے تیزی سے بتایا۔

"بيآشانكرى كاعلاقه بي "بسيال نے يو چھا۔ "بال ہاں میں جانتا ہوں کہوہ کہاں ہے۔"تی ایس نے کہا اور ڈریورکو بتانے لگا کہ کدھرجانا ہے۔ا گلے بوٹرن سےاس نے فوروسل موڑلی۔

آشا مر کے اس علاقے میں بدی بوی بلدتمیں تھیں۔جس کے ایک بوے سے کراس پر موجود مار کیٹ کے پاس وہ آ رکے ۔رونیت کورمسلسل بتارہی تھی کے کو یال تنداب کل مبرروڈ پر نہیں ہے۔وہ انہیں پہتو بتا عتی تھی کہاں کی توکیشن کیا ہے، مرحتی نہیں بتا سکتی تھی كدوه كبال اوركس جكد يرب

" میں کوشش کررہی ہوں کہاس جگہ کا مجھے پینال جائے۔ مجھے امید ہل جائے گا۔ آپ اس علاقے کا ایک چکرنگاؤ۔"رونیت نے کہاتووہ پھرے چل دیئے۔ ميآ تكھ مچولى آ دھا گھنٹہ چلتى ربى يېمى رونىيت كورنے ایک بلڈنگ کے بارے میں بتایا۔اس کے خیال میں وہ وہیں ہوسکتا ہے۔وہ اس بلڈیگ کے یاس پہنچ گئے۔وہ و بن مخبرے اجھی سوج ہی دے تھے کہ اے باہر کیے نکالا جائے کہ ایک وم سے بانیا کی نگاہ دوسری طرف

2014 المالة (156) المسمير 2014

ہمال ہوا تو وہ کرائے ہوئے بولا۔
'' اس نے تجھے پکڑنے کے لیے چوہیں کھنے کا وقت دیاہے۔''
میں طور مارتے ہوئے میں آگے بڑھی اوراس کی پہلی میں طور کا اوراس کی پہلی میں طور کرمارتے ہوئے بولی۔ '' ہاں ،لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا اب یہی وقت ہے،اور تمہاری زندگی کا بھی۔''
اب یہی وقت ہے،اور تمہاری زندگی کا بھی۔''

انداز میں کہاتو تی ایس ہنتے ہوئے بولا۔ ''اس بےغیرت کاڈرامدد کیھ۔اُوئے بھڑوی کے، مخصے کسی تھیٹر میں کام کر نا چاہئے تھا۔ وہاں زیادہ کامیاب رہتا۔'' میہ کہ کراس نے جسپال کی طرف و یکھا

تنواری کو بھی سمجھادول گا۔'' اس نے رو دینے والے

اور ہہا۔
"اسے ہم نے نہیں مارنا، اسے وہی مارے گا، جس
پولیس آفیسر کویہ مارنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بڈیوں سے اور
بہت کچھ نکلوا لے گا، اس پر وقت ضائع کرنے کی
ضرورت نہیں۔ آؤ، تیواری والا کام کریں، اسے بولومرغا
کچھنس چکاہے۔"

'' چکو'' جسپال نے فورا کہا اور اٹھ گیا۔ وہ تنوں چند قدم دروازے کی جانب بڑھے ہی تھے کہ گویال بولا۔

''تم لوگ جو چاہتے ہو، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے۔۔۔۔'' اس نے مزید کہنا چاہاتھا کہ بانیتا کورآ سے بڑھی اورز ور دارتھپٹراس کے منہ پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کرگرا۔وہ اس پر بل پڑی۔وہ چیننے لگا۔اس کی دھنائی کرنے کے بعدوہ اس سے بولی۔

" چل لگا فون اپنے اس بے غیرت تیواری کو اور اے بول کہ تو ہمارے پاس ہے۔اسے کہدا پی فوج بھیج۔ میں دیکھتی ہوں اسے۔" یہ کہد کروہ گالیاں دینے لگی۔ جب اس کا غصہ ذرا محتذا ہوا تو اس نے فون نکالا مجررک کریولا۔

یں کرلیا۔ ڈرائیوریسب و کھے رہاتھا۔ جسپال اس کے قریب گیااوراس کے ماتھے پر پسفل کی نال رکھ دی۔ '' مم .....م ..... میرا تو کوئی .....قص ....قصور 'نہیں۔ میں تو .....'' وہ ہکلاتے ہوئے بولا تو جسپال نے

'' میں نے کتھے مارنا بھی نہیں ہے۔ یہاں سے سیدھے جا دُاور تیواری سے کہنا اگروہ اپنے باپ کا ہے تو مجھے کپڑ لے، جاؤ۔''

اس نے کہااور پیچے ہٹ گیا تو ڈرائیور تیزی سے نگلا اورا یک جانب کو بھاگ اٹھا۔ کو پال کو وہ قابوکر کے ایک کار میں ڈال چکے تھے۔اس کے ساتھ ہی ٹی ایس نے کال ملائی اور کسی سے کہنے لگا کہ تیواری کا خاص کارندہ بکڑلیا ہے۔اس سے پوچھ تا چھ خود کرلیں۔فون کر کے اس نے کو پال کا فون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔سوجہال کے بیٹھتے ہی وہ اسے لے کرچل دیے۔

وہ آشا تکر کے علاقے سے نکل کرساتا تکر میں پہنچ صحے وہاں بنگا نما ایک بڑاسارا گھر تھا۔ نوجوان کو پال کولا کرا یک کمرے میں پھینک چکے تھے۔ جسپال، باخیتا اور فی ایس اس کمرے میں جا پہنچے۔ کو پال فرش پر پڑا تھا۔ وہ سہا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف چھلک رہا تھا۔ جسپال اس کے قریب جا کراکڑوں بیٹھ گیا اور اس

" و مرفع اگر تھے بدامیدے تاکہ تواری تھے بچالے کا ہویدامیداب فتم کردے۔ توجانتا ہے تاکہ میں الیا کیوں کہ دہا ہوں؟''

الله الله كتے كے بچے ، تو ايك تير سے كئي نشانے كا دعوى كرتے ہواور يہ تجھے پيتہ نہيں، كمال ہے بحث ' جسپال نے بور کے لئے کہا اورا يك مكااس كى آتھوں كے درمیان دے مارا وہ تثرب اٹھا ، ايك لمح كے ليے اس كا سائس ہى كم ہوگيا پھر جب اس كا سائس

الے الے الے الے الک الک الک الک الک الک

تقاروه أنبيل كهدر باتقا

''جنورسک، کین اس کا ایک چھوٹا ساتجر بہم ای تواری پرکریں گے۔اس کا سارا کال ڈیٹا میر ہے ہاں گیا ہے۔ شہر کے ہرکونے سے اسے کال جائے گی۔'' ''اروندہم نے اسے پکڑٹا ہے۔''بانیتانے کہا۔ ''لیکن اگر اس کے ساتھ کھیل لیا جائے تو کیسا ہے؟ اسے بھی اندازہ ہو کہ اس نے کن لوگوں چھیڑ دیا ہے۔''

"اروندتم ، کسی دوسرے ٹریک پرسوچ رہے ہو، یہ
چوہ بلی کا تھیل ہم افورڈ نہیں کرسکتے ، تنہارا اصل
فو کس یہ ہونا چاہئے کہ یہاں جو یہودی لائی کام کررہی
ہے اس بارے زیادہ سے زیادہ معلومات کو اور دوسرا
ہمیں اپنے دھرم کے لیے کام کرنا ہے۔ یہی ہمارے دو
مقصد ہیں۔ "بانیتا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ
ایک دم سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔

" اوکے ، میں ایسا ہی کروں گا۔" بیہ کہ کروہ لیحہ مجر کے لیے خاموش ہوا، پھررونیت کی طرف دیکھ کر بولا۔ "' تم بتاؤ کہ اب تک ہم نے اس بارے کیا کچھ معلوم کیا سمے"

"ہاری اب تک کی بہی کامیابی ہے کہ ہم نے تھاری اور اس ہے متعلق چند لوگوں کے سال فون تک رسائی لے لی ہے۔ جس فون کے بارے میں ہم علام ہوجائے گا۔" رونیت کور نے سکون ہے کہا۔
معلوم ہوجائے گا۔" رونیت کور نے سکون ہے کہا۔
معلوم ہوجائے گا۔" رونیت کور نے سکون ہے کہا۔
سکتے ہوتم ؟" جہال ایک دم سے خوش ہوگیا۔
سکتے ہوتم ؟" جہال ایک دم سے خوش ہوگیا۔
بات کرتا ہے، اس کے چند آ دمی ہیں جوسارا کچھ د کھتے ہیں۔ میں ایس ہی د کھے رہی ہوں۔" اس نے بتا یا ہیں۔ میں ایس ہی د کھے بارے سن ایس کے جا رہے سن اس نے جسس ہی د کھے اس کے جا رہے سن اس نے جسس ہیں۔ میں اس کے جا رہے سن اس نے جسس ہیں۔ میں اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو ہے۔ پوچھا تو سمی اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو

" میں جو کہدر ہا ہوں، اس پر ذرا سوج کیں۔" وہ
روہانساہوتے ہوئے بولا۔
" جمھے پرکم از کم جمھے اعتماد نہیں، کتے برتھوڑ ااعتبار کیا
جاسکتا ہے کہا ہے روئی ڈالوتو وہ بیں کا فنا، کمر تیرے جیے
منافق، کب دھوکہ دیں جا کیں، اس بارے کچھ بحی نہیں
کہاجاسکتا۔ جمھے یولیس والے ہی ہوچھیں گے۔"
جسپال نے کہاا ور کمرے سے با ہرتکل گیا۔ وہ دونوں
بھی اس کے چیھے با ہرچل دیئے۔

جسپال کو تیوں لگا تھا کہ ابھی سویا تھا اور ابھی جاگ کیا۔ رات کے پچھلے پہراس کی آ کھ لگ کئی تھی۔ پھر کسی نے بھی اسے نہیں جگایا تھا۔ کو پال نندکورات ہی ونو درانا خود لے کیا تھا، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا ، انہیں بالکل خبر نہیں تھی۔ وہ فریش ہوکر ڈرائینگ روم میں آیا تو ٹی الیں اور بانیتا بھی فریش بیٹے ہوئے تھے۔

" می کھے کھا بی لوتو چلیں۔" بائیتانے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"" " تواری کی کوئی خبر؟" اس نے بیٹھتے ہوئے یو چھا۔
"" کوئی براہ راست خبر نہیں ہے لیکن رانا نے یہی بتایا
کہ اس کے لوگ شہر بھر میں اور خاص طور پر بورویلی میں
سے لیے ہوئے ہیں۔" تی ایس نے بتایا

"" در کیا خیال ہے ، ابھی خاموش ..... اس نے کہنا چاہاتو ٹی ایس نے اس کی ہات کا منتے ہوئے کہا۔ "در مہیں ،ہم نے اسے پھینیں کہنا۔ چوہیں کھنٹے گذر

جائیں۔پھراس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔'' ''او کے۔' بھیال نے کہااور پھراس موضوع پرکوئی ہات نہیں کی۔ پچھ دیر بعدوہ آنند پارک کی طرف جانے کے لیے نکل پڑیے۔

دو پہر ہو چکی تھی ، جب وہ سبھی آئند پارک والے قارم ہاؤس کے ایک کمرے میں نوتن کور، رونیت کور، کرلین کور،سندیب سنگھ، جسپال سنگھ، ٹی ایس اور ہائیتا کورجع تھے۔ان کے سامنے اروندسنگھ کھڑا تھا۔سلمان نے انہیں وہ سازی چیزیں مہیا کر دی تھیں، جو وہ جاہتا

2014 Junua /

158

"ان دو دنول میں تیواری کا فیصله کرو، اور بہودی لا في ميں دہشت پھيلا دو۔ دونوں طرف کے اہم بندے مارو۔ ممبئی میں اپنی جتنی قوت بھی ہے ، جمع کرلو، پھر جو الچل ہوگی، دیکھا جائے گا کہ ہم اے اپ مقصد کے ليے كيے استعال كرتے ہيں۔" كياكتے ہوتے بانتياكور کی تھوں میں غضب اتر آیا تھا۔ " مھیک ہے۔ 'جسپال نے کہاتو وہ اس کی تفصیلات

֎....֎....֎ لا مور پر رات کے سائے میل چکے تھے۔ میں دوسری منزل پراپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سوچ رہاتھا۔ پھے در پہلے جمی نے ڈزلیا تو وہیں انسانی حقوق کی تظیموں بارے جومعلومات بل چکی تھیں،اس بابت کافی مُفتَكُوبُونَي هي مين اي بارے مين سوچ رہا تھا۔ مجھے تی ایس کی انفارمیشن کا بھی انتظار تھا۔ میں یو بھی محص شک میں کسی پردھاوابو لئے والانہیں تھا۔ میں کسی سرے تک پہنچنا جاہتا تھا۔ وہ سب اپناا پنا کام کررہے تھے۔ ایے میں میرے بیل فون پر چھاکے کی کال آگئی۔ میں تے فون رسیو کیا تو وہ بڑے ضبط کے ساتھ حال احوال

تحقے ہوا کیا ہے جھا کے؟" میں نے اس سے پوچھ ہی لیا تو وہ لیج کوزم کرتے ہوئے بولا۔ و سی مہیں بس کل سے سویا جیس ہوں ، اس لیے آواز بھاری ہورای ہے۔

" مجھے بچے بتاؤ، مجھے ہوا کیا ہے؟" میرانجس بیدار ہو کمیا توای زم کہیے میں بولا۔ ''یار بیتو یو چھ لے، میں نے فون کیوں کیا ہے؟''

''چل، بول کیابات ہے۔'' میں نے کہا۔ "اصل میں کل ہے امال کی طبعیت مجھامھی نہیں ہے۔وہ کہتی تو نہیں کیکن مجھے احساس ہے کہ وہ تھے یاد كرتي بين "اس فيتايا

'' حیمائے مجھے سیدھی بات بتا۔'' مجھے پچھے اور ہی

''وہ کو یال نند کی کم شدگی کو بڑی اہمیت وے رہے ہیں۔'اس نے بتایا ''سمجھو، وہ اب ماضی ہے۔ میں بتا تا ہوں اب کرنا ''

كيا ہے۔" يەكمەكرنى ايس فى سبكى طرف دىكھا چر

'' میں چند نام اور فون تمبر دیتا ہوں۔ انہیں دیکھو، ان میں ہے کوئی نہ کوئی بندہ سامنے آجائے گا۔ بیدہ لوگ ہیں جو یہودی لائی سے حق میں ہیں۔' " تمہاری رانا ہے بات ہوئی؟" نوتن نے تی ایس

ہے کو جھا۔ " بال وه كافى يراميد ہے۔" " تھیک ہے۔اب میں تیواری کود مکھتا ہوں۔میں اور بانیتا ابھی کچھ در کے لیے نکلتے ہیں۔ 'جسال نے المحتة بوئے كبا-

وہ وونوں باہر آ گئے۔ان کا رخ دریا کنارے کی طرف تقار فارم ہاؤس سے نکلتے ہی بانیتانے کہا۔ "ميني الين بمين اسيخ انداز مين تونهين چلار ما؟" " بالكل ، اييا بي ہے۔ وہ جو ہمارا سيك اپ جالندهر میں بنا تھا، یہاں بن حمیا-میرا خیال ہے کہ بميس سمى دوسرى طرف دكھيلا جار ہا تھا اور ہم اس ميں مچنس کے رہ مکتے ہیں۔"وہ سوچتے کہج میں بولی۔

" پھر کیا کہتی ہو؟"جسپال نے پوچھا۔ "ویکھو،ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے دھرم کے لیے کتنا كام كرري بي - ہم عمياني مبين بن سكتے ليكن مجرم ضرور بن محے ہیں۔ 'وہ حسرت سے بولی۔ " متم كبنا كيا حامتي مو؟" جسال في حيرت سے

یو حصاتو وہ سکراتے ہوئے بولی۔ " كى كى كىم كى كى كرمرف ابنى كىم كرنا جامتى ہوں ۔ مجھے ممبئی فتح نہیں کرنی کین امرتسر پر حکومت ضرور کرنا جاہتی ہوں۔"اس نے جسیال کی آنکھوں میں و مکھتے ہوئے کہا۔

"ابھی کیا کرناہے؟"اس نے ہوچھا۔

الـهـاق (159) وسمبر 2014

ہوا بولا۔ " تو نے اچھا کیا مجھے بلالیا، چل آ اماں سے مانے ہیں۔" میں نے اس کا ہاتھ پکڑااور حویلی کی جانب چل پڑاتو اس نے بھی میرے ساتھ قدم بڑھادیئے۔ دوسری منزل کے بڑے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے بجایا تو اندر سے امال نے کہا۔ "آ جاؤ۔"

میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ امال بیڈی پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔
ان کے بیڈسے ذرا فاصلے پر برئی ہی چادر سے اپنا آپ ڈھانے سوہنی نماز پڑھنے میں کوتھی۔ دو پیٹے کے ہالے میں اس کا چبرہ دمک رہا تھا۔ ایک نور تھا جو اس سے پھوٹ کرمتا ترکرتا چلا جارہا تھا۔ میں چند لمجے اس کے چبرے کی تاب نہ لا سکا۔ میں نے امال کی طرف دیکھا چہرے کی تاب نہ لا سکا۔ میں نے کلام پاک بڑو کر دیا تھا۔ میں آہتہ آہتہ ان کے قریب گیا اور ان کے پاؤں تھا۔ میں آہتہ آہتہ ان کو قریب گیا اور ان کے پاؤں تھا۔ میں آہتہ آہتہ ان ہوں نے بڑے ہیار سے میر اسرا تھا یا، پر اپنا سرر کے دیا۔ انہوں نے بڑے ہیار سے میر اسرا تھا یا، دونہ سے بیار سے میر اسرا تھا یا، دونہ سے بر اس اسے جو ما اور مسکراتے ہوئے ہوئے۔

'' نجرسے آئے ہؤتا پتر۔'' '' جی اماں، بس ول کیا اور آگیا۔'' میں نے سکون سے کہاتو میرے مر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ '' چل تو منہ ہاتھ دھو کے تازہ دم ہوجا۔ بیس یہ منزل ختم کرلوں تو پھر تیرے ساتھ با تیس کرتی ہوں۔'' '' فھیک ہے امال ۔'' میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ کمرے سے نگلتے ہوئے میں نے ایک نگاہ سوہنی پر ڈالی ۔ وہ قعدہ میں تھی۔ میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا اور باہرآ گیا۔

''یارامال تو ٹھیک ہے، میں توابویں ڈرگیا تھا۔''باہر کھڑے چھاکے کو دیکھ کرمیں نے کہا تو وہ خاموش رہا۔ میں آگے بڑھا تو اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"ادهر بتمارا كره-سوبنى في رات بى بتا ديا

شک ہوئے لگا تھا۔اس لیے تیز گ سے پوچھا۔ '' ٹو تو ایویں ہی تھبرا گیا ہے۔ بہی موتی بخار ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگرتم مصردف نہیں ہوتو ایک چکر نور گر کا لگالو،امال کا دھیان بھی ذرا بٹ جائے گا اور ہم بھی تم سے ل لیں گے۔' اس نے تھبرے ہوئے کہجے میں یوں کہا جیسے وہ مجھ سے شکوہ کرر ہا ہو۔ میں نے چند کمے سوچا اور پھر کہا۔

''فیک ہے، میں ابھی نکاتا ہوں۔'' ''میں انتظار کرتا ہوں۔'' اس نے کہااور فون بند کر ویا۔ تب مجھ سے زیادہ ویر بیٹھائییں گیا۔ میں نیچے آیا ،

دیوت ب بھے حاریارہ دیر بھا میں میاریں ہے ایا ، جنیداس دفت باہر جانے کے لیے کنٹر دل روم سے نکلا تھا۔وہ مجھےد کھے کررک گیا۔

" كدهر جارب ہو؟" ميں نے يو چھا۔

" يبيل الكيث تك، مجھے بي الله اس نے جواب دياتو ميں كہا۔

جواب دیا تویں کہا۔ ''تم تیار ہوجاؤ ،ہم ابھی کہیں جارہے ہیں۔' ''اوکے۔'' اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس اینے کمرے کی جانب مڑ گیا۔ میں کنٹرول روم میں جا کرائیس جانے کا کہ آیا۔

لاہورے نظے تو رات کا دوسرا پہرتھا۔ سیاہ ہنڈائی میرے پیروں کے پنچھی اور پیس اے اڑائے لیے چلا جارہاتھا۔ اس وقت ہوہ چھٹ رہی ہجر مقا۔ بیس نورنگر میں وجانے والے راستے پرمڑر ہاتھا۔ بیس آئی گیا تو گیٹ تک پہنچاتو سامنے چھا کا کھڑا تھا۔ کیٹ کھل گیا تو بیس نے جیما کا کھڑا تھا۔ کیٹ کھل گیا تو بیس نے جیما کا کہ کرخوداتر آیا۔ ہر طرف سکوت تھا۔ میں آگے بڑھا اور چھا کے کے گلے طرف سکوت تھا۔ میں آگے بڑھا اور چھا کے کے گلے لگے گیا، وہ بڑی گرم جوشی سے جھے ملا۔ میں نے اس کے اس کے جھے اس میں نے اس سے یو چھا۔

''جھاک، مج بتانا، خیریت بی ہےنا؟'' '' مجی بات تو یہ جمال، امال بہت بیار ہے، کہتے بلانے کے لیے ہم سب نے کہا محر وہ مانتی ہی نہیں ہیں۔اب مجھ ہے رہانہیں گیا۔'' وہ روہانیا ہوتا

2014 حسمبر 2014

مم اس طرف چل بڑے۔ میں اس کے ساتھ كاريدور سے كذر رہا تھا تو ميں نے ديكھا۔ حو يلي كى وائيس جانب بابري طرف ايك ميدان تفا- جهال بهي فصلیں اگا کرتی تھیں۔ وہاں تئی نوجوان کڑنے اور کڑ کیاں ورزش کر رہے تھے۔ وہ مجھی ٹریک سوٹ میں تھے۔ان لڑ کے اور لڑ کیوں کے درمیان ایک ہی و بوار بھی۔ دونوں طرف سے دیکھائیں جاسکتا تھا۔

'' پیکیاہے؟''میں نے جیرت سے پوچھا۔ " آؤ، پہلے یہی و مکھ لو۔" اس نے کہا اور کاریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ میں اس کے ساتھ سرے تک گیا تو سارا منظر واصح هو گیا۔ وہ سب ایک منظم انداز میں ورزش كررب تنص لركول كي طرف تاني كفرى كلي اور ائہی کے ساتھ پوری طرح مصروف تھی۔ میں دلچین ہے و میصنے نگا۔ تھوڑی ور بدن کرم ہو جانے تک یہی چاتارہا، پھروہ زورزور سے انہیں علم دینے لگی۔ ایک دم ے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اونے لگے۔ بالکل روہی کی تربیت والا انداز تھا۔ دوسری جانب لڑ کیاں بھی وہی کررہی تھیں۔ تائی بورے جوش کے ساتھ ۔ بھی کسی کے ساتھ فامیٹ کرنے لگتی اور بھی کسی کے ساتھ۔ کافی در تک بہی چلتارہا۔ جہال کوئی فلطی کرتااہے سمجھاتی۔ سے مرحلهم مواتواس نے ہدایات دین شروع کردین۔

'' کانی عرصہ ہوگیا۔''جھاکے نے جواب دیا "سارااوراس کے بیٹے کا کیا حال ہے؟" میں نے يوحيماتووه بولابه " وه دونول خوش بین، شعیب کی باریبان انبین آ کرمل چکا ہے۔ وہ دوئی میں ہوتا ہے، اس نے سارا کو لے جانا جاہا مگروہ ہیں گئی۔" طرف چل دیا۔

كب ب يول رباب؟ "مين في يرجوش ليج

میں یو حصابہ

میں تازہ دم ہو کراو پر ہی ڈرائینگ روم میں آیا تو تبھی و ہیں تھے۔ چھا کا،سارا، تالی سوہنی اور اماں۔ ناشتہ تیار تھا۔ میں جا کرسب سے ملا۔ تائی نے شلوار میض پہنی ہوئی تھی ، کچھ در پہلے والی تانی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس وفت میں چھاکے کو دیکھے کر جیران رہ گیا۔اس نے پتلون اورشرٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹائی بھی لگائی ہوئی تھی

" اوئے چھاکے بید کیا؟" میں نے خوشگوار جیرت ہے کہاتوامال نے ایک دم سے کہا۔ " جمال! آج کے بعدتم نے اسے چھا کامہیں کہنا، اشفاق کہناہے، چوہدری اشفاق۔'' "وہ تو تھیک ہے امال ، پراسے بیسکھایا کس نے

ہے؟"میں نے پوچھا۔ " پیمیری بنی سارانے سکھایا ہے۔ ویکھنا پیمیرا پتر اب بہت بڑا آ دمی ہے گا۔ 'امال نے رسان سے کہا تو میں نے اسے چوہدری اشفاق کہنے کا بورا ارادہ کرلیا۔ ناشة ختم مونے تک باتیں چلتی رہیں میمنی سارااٹھ گئ ا مجھے اجازت، میں دو پہر کے بعد آپ سے ہا تیں اور میں میں دو پہر کے بعد آپ سے ہا تیں كرول كى مجھےآپ سے بہت کچھ كہناہے۔ ''اس وفت کہ لوضروری ہاتیں ۔' میں نے کہا۔

'' تہیں، مجھےاسکول جانا ہے۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو چى مول - 'وەمسكراتے موئے بولى توامال بوليس -"بيه يبال كاسارا اسكول سنجالے ہوئے ہے۔ بيہ رہتی ہی وہیں اسکول میں ہے۔ بیتو چھٹیاں گذارنے يبال آني ہے ويلي ميں "

''امالآپ بھی تووہیں ہوتی ہیں۔''سارانے کہااور چل دی ۔ میں نے سوہنی کی طرف دیکھا اس کے چرے برایک میتھی مسکان تھی۔اس نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا۔اس کی آنھوں میں پیاس کے ساتھ الى ئادىيدەلىرىن چوپ رىيىسى جنېيى بىي كوتى نام تو اوے آؤ، چلیں۔''میں نے کہااوراپنے کمرے کی مہیں دے پایا مگروہ مجھےا پی جانب کھینچ رہی تھیں۔ "امال اس جھاکے نے فون کر کے اس طرح کیا

الےمق (161) حسمبر 2014

كمين وربى كميا-اس في تو ..... " ميس في كبنا جاباتو که سوبنی آگئی۔ وہ آتے ہی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کی اور میری طرف د کیھ کر ہولی۔ '' اماں بہت سیریس ہیں ۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ایک وقت ہی میں انہیں دوطرح کے مرض لاحق ہو گئے بن ایک ول اور دوسراائیس بانی بلد پریشر ہے۔

'' مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔'' میں نے چو لکتے ہوئے کہاتو تیزی سے بولی۔

"امال نے منع کیا تھا۔وہ تواب بھی نہیں جا ہتی تھیں کتہبیں بتایا جائے ،بس دوا کھالی تو تھیک . "تو پھر تیاری کرو،امال کو کسی بھی یا ہر کے ملک لے چلتے ہیں، اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوستی نا۔" میں نے فیصلہ کن کہیے میں کہاتووہ ہوگی۔

'' میں پیتہ نہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں۔ وہ نہیں مانتیں مہیں اس کیے بلایا ہے۔تم کبوتو شاید مان

تھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔' میں نے کہا تو المحكراندرجاني لكاتب سوائى في مجصروك ويا "اس وفت وہ دوائے اثر میں سونے کی ہیں۔ جگایا

'' ٹھیک ہے میں شام کو ہات کروں گا۔''میں نے کہا اور ہاہر کی طرف چل دیا۔میرے پیچھے ہی تاتی بھی اٹھ آئی۔ چوہدری اشفاق میرے انتظار میں تھا۔ ہم نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کھے در میضے اور وہال کے ہارے معلومات لینے کے بعد میں اور اشفاق سارا کا سکول و مکھنے چل رو ہے۔والیس برایک وم سے مجھے خیال آیا کہ میں نے مسافر شاہ کے تھڑے پر مسافروں تے کیے کچھ مہولیات مہیا کرنے کا کہا تھا۔اشفاق نے وبال کافی کام کرواویا تھا۔ میں نے اس کام کے بارے میں یو جھاتواس نے کارکارخ اُدھرموڑتے ہوئے کہا۔ '' خِل ادھر کا بھی ایک چکر لگالیں \_تو خود ہی دیکھ

کے کیا کھ کیا ہے، جورہ کیا ہووہ بتادینا۔ اس نے وہاں کافی کام کروا دیا ہوا تھا۔ ایک طرف

سوہنی ایک دم سے بولی۔ تھیک کہااس نے ،امال ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں کے ڈاکٹرز نے جو کہا دہ اگرس لیں تو تم بھی پریشان ہو جاؤ۔اماں ماری نبیں سنتیں۔میں نے چھاکے سے کہا

ك وهمهيل بلائے " كيول، كيابوا؟" من ايك وم سے پريشان بوكيا " اب میں تفصیل بتائی....:" اس نے کہنا جاہا توامال في اس كى بات كافت موسع كها-

''اوپتر مجھے چھ بھی ہیں ہے۔ بیابویں پریشان ہیں سب۔اب عمر کا بھی تقاضا ہے، کمزوری تو آئے گی۔'' اماں نے بوری شجید کی سے کہا تو میں خاموش رہا، پھر تائی كى طرف ديكها تواس في الكهول اى المحصول نيس مجھ خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کی بات مان کی اورادھرادھرگ ہاتیں کرنے لگا۔اماں اٹھ کراندر چکی تو سوبنی انہیں چھوڑنے ساتھ چکی کنئیں۔

'' بات کیا ہے؟'' میں اس کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے کہاتو چند کھے خاموش رہی پھر بولی۔

'' وہ سوہنی ہی بتا دے گی آپ کو۔'' اِس نے کہا ہی م کھاس طرح تھا کہ میں نے اس موضوع کوایک طرف ر کھ دیا اور میں نے رکیسی سے پوچھا۔

ا میم نے بہت خوب کیا کہ یہاں کے نوجوانوں کو

تربیت دے رہی ہو۔ بیرخیال کیسے آیا؟'' '' میری مجبوری تھی۔ مجھے اپنی فلنس رکھنیا تھی۔ دوسرے بہال رہتے ہوئے میں فضول نہیں بیٹے عتی سو میں نے امال سے اجازت لی اور سیسب شروع کردیا۔ شروع میں تھوڑا مخالفت ہوئی ، پھرسب تھیک ہوگیا۔'' اس في مرات موع بتايا

''تم يهال خوش تو مونا؟''ميں نے يو جھا۔ "ایک دم خوش " بیاستے ہوئے اس کے چرے بر سوریک بھر مے۔ میں مجھ رہا تھا کہ اسے یہاں کی سیکورٹی کا بورااحساس تھا۔ میں اس سے باتیس کررہاتھا

2014 Eman (62)

بدوشوں کی طرح میلے کیلے نہیں تھے۔اس کے پیچھے تین مختلف عمر کے نوجوان بھی آتے ہوئے دکھائی دیئے۔اس کی بوی بروی سفیدموچھیں اور بے تخاشا داڑھی اس کے یلے چبرے برعجیب می لگ رہی تھیں۔وہ تینوں نو جوان اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔انہوں نے دونوں ہاتھوں کو جوژ کریرنام کیا۔وہ ہندو تھے۔ بوڑھے کا نام رام تعل تھا۔ وہ جو کی تھا۔ وہ لوگ دو ہفتوں سے وہاں تھہرے ہوئے تھے۔ایک بات میں نے محسوس کی۔ جب تک وہ اینا تعارف کراتا رها ،اس دوران وه مجھے گهری نگامول ے دیکھارہا۔ اتن گہری نگاہ کہ مجھے احساس ہو گیا کہ اس کے انداز میں ایک طرح کا غرور ہے۔ چند کھے بعدوہ روہی اور سندھی ملے کہتے میں بولا۔ "جى حضور فرمائيس بمس ليے بلايا؟" ''تم لوگ یہاں کیے؟''میں نے دلچیں سے یو جھا۔ "اگرات کو مارے یہاں رہنے پراعتراض ہے تو ہم آج ہی چلے جاتے ہیں۔''اس نے لہجہ مودب رکھا ليكن اس ميں أيك خاص الحرين تھا۔ " مجھے یہاں تمہارے ڈیرہ لگانے پراعتراض ہیں ے بیں نے یہاں میلے کے علاوہ بھی کسی خانہ بدوش کا ڈیرہ نہیں دیکھا۔اس کیے تم سے پوچھ رہاہوں کہتم يبال كيے؟ كوئى خاص مقصد ہاس علاقے ميس آنے كا؟" ميں نے اس كى آنكھول ميں ديكھتے ہوئے يو چھا جو کسی سانپ کی طرح چیک رہیں تھیں۔وہ کچھ کیے خاموش ربا پھراس کیج میں بولا۔ " میں ایک جوگی ہوں۔ میں خاص سانپوں کو پکڑنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرتا رہتا ہوں یہاں میں ایک خاص قتم کے سانپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ مجھے پہتہ چلاہے کہوہ بہاں پایا جاتا ہے۔" اس نے مودب کیج میں کہا۔

محرول کی قطار تھی اور اس کے ساتھ برآ مدے تھے، جہاں مسافر کچھ در بیٹھ کرسکون لے سکتے تھے۔ یائی کا بهترين انظام كرديا حمياتها\_ " بس اب يهال بحل پنج جائے تو مزيد بہتر ہو جائے گا، میرے خیال میں وہ جلد لگ جائے گی۔'' اشفاق نے بتایا۔ پھرایک طرف اشارہ کرکے بولا۔ "وہ دیکھو، کافی قطعات برگھاس لکوادی ہوئی ہے کیکن میر سرتھی ہوں مے جب یہاں ٹیوب ویل لگ جائے گا۔' وہ بتار ہاتھالیکن میں وہاں کھڑاد مکھرہاتھا، کنویں پر چندلڑ کیال یانی بھرنے آئی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھامسافرشاہ کے میدان کے ایک سرے پر برای تمين جھونيرايال بن مولى تھيں۔ بلاشبربيدويي سے آئی فیں ۔ میں نےغور کیا، وہ خانہ بدوش نہیں تھیں۔خانہ بدوش جو برطرح كاجانور، كتے بلے، خزيرتك كهاجاتے میں،مقامی زبان میں انہیں "بوریے" کہاجا تا ہے۔ان میں ایک طرح کی نفاست بھی ، یہی شے مجھے ان میں ولچیں پیدا کرری تھی۔جب وہ یانی بھرچیس اوس نے مے بوھ کران میں سے ایک بوی لوک سے کہا۔ ''وہ سامنے جھو نیرٹائ تم لوگوں کی ہیں۔' " بال ماري بين-" اس في تقديق كي-اس كا لبجدا ندورون روبى اورسندهى كالماجلاتا ثرد يرباتفا "تم میں جو برابررگ ہے نا،اسے بہال جیجو، میں اس سے کوئی بات کرنا جاہتا ہوں۔" میں نے کہا تو انہوں نے کوئی جواب دیئے بغیر کھڑے سریرا ٹھائے اور تیز قدمول سے چل ویں۔ میں مسافرشاہ کے تھڑے پر بیٹھ کیا تھا۔اشفاق بھی ذرا فاصلے پرمیرے یاس براجمان ہو میار کھے در بعد جھونیر یوں سے ایک کمبے قد کا، پتلا سا آدمی لکلا۔اس نے ہماری طرف و یکھا اور کیے لیے ڈک بھرتا ہوا چل براراس نے میروے رکے کا کرتا اور سفید دھوتی یا ندھی ہوئی تھی۔ سر پرسفید بھاری مکڑی تھی۔ اہم بات پیٹی کہ اس کے کیڑے صاف اور دھلے ہوئے تھے۔ خانہ

ہو گئے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ پوری کوشش کے بعد 2014 السمير 2014

"كياده سانپ يهال ملا؟" مين نے يو جھا۔

"اس کی موجودگی کے آثار تو ہیں کیکن دو ہفتے

"حضور بيآپ بہت بوي بات کرد ہے ہيں؟"اس نے یوں کہا جیسے میں یا کل ہوں اور یو نمی برو میں کہہ ر ہاہوں۔اس کے کہے میں تیز طنز تھا۔ "اگرمیں بلالوں تو؟" میں نے اصرار کرتے ہوئے

کہاتو وہ چرت ہے مجھے دیکھنے لگا، پھر دھیمے ہے لیج

" بال، بلاليس-'

ميں نے ایک نگاہ بورے میدان پر ڈالی۔ ایک طرف چینیل میدان ، ایک طرف شیلے اور دو طرف جھاڑیاں اور درخت اُگے ہوئے تھے۔ میں چند کھے ویکھنا رہا۔ مجھے نگا کہ میرے اندرے کوئی قوت اس سارے میدان میں تھیل رہی ہے۔ زیادہ وقت مہیں گذرانھا، کہ ایک سانب تیزی ہے رینگتا ہوا تھڑ ہے کی جانب آ رہا تھا۔ میں نے خود کہلی بار ایسا سانپ ویکھا تھا۔اس کا رنگ بلکا ٹیلا،جس میں کہیں کہیں سیاہ دھیے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ تین فٹ کا رہا ہوگا۔ پتلا سا، چیکتا ہوا سانب جس برنگاہ نہیں تک رہی تھی۔ وہ تھڑ ہے ہے کچھفا صلے برآ کررگ گیا۔ میں نے واضح طور براس جوگی کے منہ سے جرت زدہ آ واز نکلی ہوئی محسوس کی۔ جھی میرے قریب اشفاق نے ہولے سے کہا۔

میں نے اس کی طرف تو جہیں دی بلکہ جوگی کی طرف ویکھ کر ہو چھا۔

"يې بوه سانب،اي كى تلاش تقى تىمبىر؟" ك " يې بسانب، مين اي كى تلاش مين يهان تك آ یا ہوں۔'اس نے جوش جرے کہج میں کہاتو میں بولا۔ ''چلو،ابانےخود کوڈسواؤ بیس دیکھنا جاہتا ہوں کہ ریتہارا دعوی سجاہے یا جھوٹا۔''

میرے یوں کہتے ہی وہ ساتھ کھڑے تینوں تو جوان ایک دم ہے بول پڑے۔ بیان کی اصطر اری کیفیت تھی۔ جھے چھ بچھ بیں نہ آیا کہ وہ کیا کہدرہے ہیں۔ بھی

بھی اے تلاش ہیں کر یائے ہیں۔" اس بار وہ ذرا عجیب سے کہجے میں بولاجیسے بےبس ہو گیا ہو۔ '' کیا وہ اتنا ہی نایاب سانپ ہے، جس کی تلاش حهيں يهال تك لے آئى؟" ميں نے يو چھا۔ ' ہاں وہ اتنا ہی نایاب ہے۔لیکن لگتا ہے وہ اب یہاں نہیں ہے۔میرےآتے ہی شاید پیرمجوہ چھوڑ کر چلا گیاہے۔'اس نے قدر نے فریہ کہج میں بتایا "مطلب وہ سانپ تم سے ڈر گیا اور یہاں ہے بھاگ گیا۔ یبی کہنا جاہ رہے ہونا؟''میں نے مسکراتے

ہوئے یو چھا۔ " كُلْنَاتُو يبي ہے؟"اس نے بھی مسکراتے ہوئے كہا " اليي كيا بات ہے تم ميں؟" ميں نے اس میں دلچیں کیتے ہوئے یو حیما۔

''اس روے زمین برکوئی ایسا سانے نہیں ہے جو اسينه زبرس مجھےنقصان پہنچاسکے۔سنایےاس سانپ کا زہر بہت تیز ہے اتنا تیز کہ جیسے ہی وہ کسی بندے کو ڈستا ہے اس کا جسم میصنے لگتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دو منٹ میں اس کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ میں دیکھنا جا ہتا ہوں كال كاز مرجح يراثر كرتائ كنبيل " جوكى نے يہ كہتے ہوئے لاشعورى طور يرا چى مونچھ ير ہاتھ بھيرا۔ "اس سانے کی تلاش مہیں اس کیے ہے کہ تم اس کے زہر پر تجربہ کر سکو؟" میں نے یو چھا تو چند کیے خاموش رہنے کے بعد بولا۔

" ہاں، ایک تو تجربه کرنا تھا، دوسرا....." یہ کہتے ہوئےوہ یک دم سےرک گیا، لحہ بھر بعد بولا۔ 'جب وہ سانب ہی مہیں ہے تو اس کا کیا ذکر، ویسے بھی ہم آج کل میں جانے والے ہیں۔" دو حمه بین تو وه سانب خبیس ملاکیکن اگر میں وه سانپ يهال بلالول توكيا چرخود كود سواؤ كے " ميں نے كہا تو ای نے شدید حیرت سے میری طرف دیکھا، چند کیمے ای کیفیت میں رہاتو میں بولا۔

" میں ویکھنا جاہوں گا کہ اس سانب کے کاشنے

2014 Hema / 164 Gan

ایک نوجوان نے کہا۔

''نہیں گروجی ، بیربڑاز ہر یلاسانپ ہے،اس کاڈ سا پانی تک نہیں مانگ سکتا۔ بیہ خطرہ مول نہیں لے سکتے ہم،بس پکڑلیں ان کو۔''

''ایسے نہیں پکڑسکتے تم اے،اپے آپ کوڈسواؤ تو پکڑو۔'' میں نے ذراسخت کہجے میں کہاتو جوگی نے میری طرف دیکھا پھراہے نوجوانوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ مرزنہیں مجھے پرخہیں ہوگا۔''

جوگی سانپ پکڑنے کوآ کے بڑھا تو سانپ غضب
ناک ہوگیا۔اس کی پھنکار میں شدت تھی۔وہ بھی چوکنا
صفے۔لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں پڑرہی تھی کہآ گے بڑھ
کراسے اپنے ہاتھ میں لے لیس بھی جوگی نے حوصلہ
پکڑااور سانپ پر ہاتھ ڈال دیا۔وہ سانپ اس کے ہاتھ
سے لیٹ گیا۔ واضح طور پر نظر آرہا تھا کہ سانپ نے
اسے ڈس لیا تھا۔ کیونکہ اس کے ماتھے پرایک دم سے
چھومنے لگا جیسے اسے سانپ کے ڈسنے سے سرور آرہا
ہو۔وہ اپنے پاؤی سے بل گیا۔اس کے چیلے باکے
ہو۔وہ اپنے پاؤی سے بل گیا۔اس کے چیلے باکے
ہو۔وہ اپنے پاؤی ہے۔ بل گیا۔اس کے چیلے باکے
بھراسے ہوش آنے لگا۔ یہاں تک کہ وہ نارل حالت
پیرے سامنے کھڑا تھا مسکرارہا تھا۔
میں میرے سامنے دیر یلا سے یہ سانپ ،جیسا ساتھا، ویسائی

پایا' وہ جوگنخوش ہوتے ہوئے بزبرایا آ' پیتر ہتم نے کرلیا کہاس میں کتناز ہرہے۔اب چھوڑ دواہے۔' '' نہیں یہ نایاب سانپ مجھے چاہئے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کرجاؤںگا۔' '' کہا کر نا ہے تم نے سانپ کا کیوں جاہئے

'' کیا کرنا ہے تم نے سانپ کا کیوں چاہئے تہہیں؟' میں نے پوچھا تو وہ خاموش رہا، جیسے وہ مجھے بتانانہ چاہتا ہو کچھ در بعد میں نے پھر پوچھا۔ " تم نے بتایا نہیں کہ تہمیں سے سانپ کیوں چاہئے

۔'' میں نے پوچھا۔

میں سے پر چاہ "حضورات کیا کریں گے پوچھ کر، مجھے سانپل گیا۔"اس نے خوشی بھرے لہج میں کہا۔ "موسکتا ہے اب بہتمہارے کام کا ندر ہا ہواس نے

حمہیں ایک ہار ڈس کیا ہے ....۔'' میں نے بوچھنا حام تووہ بڑے غرورے بولا۔

''نہیں، بیایک ہی وقت میں کئی بارڈس سکتا ہے، ہر باراس کا اثر اتنا ہی رہتا ہے۔ میں نے جواس سے کام لینا ہے وہ لیانوں گا۔''

'''کین تہمیں بتانا ہوگا کہ یہ کس مقصد کے لیے لے کر جاؤ گئے، کیا کام لوگے اس ہے؟'' میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو اس نے سرور میں آتے ہوئے بڑے غرورسے کہا۔

''میں مانتا ہوں کہتم نے سانپ کو یہاں بلالیا، پھے تو ہو،لیکن اگراہے ڈسوالوتو میں بتادوں گا۔''

''انیاہے، تولاؤ۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے اپناوہ ہاتھ آگے کیا جس میں اس نے سانپ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنے ہاتھ پررکھ لیا۔ سانپ کی فطرت ہے ڈسنا، اس نے مجھے ڈس لیا لیکن اگلے ہی لیمے وہ خود بل کھانے لگا۔ میں نے اسے زمیں پر پھینک دیا۔ وہ جوگی جیرت اور تم میں زور زور سے چینے لگا۔

'' بیا ہوگیا۔ بیمر گیا۔۔۔۔بیمر گیا۔'' وہ زمین پر پڑے ہوئے سانپ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پڑے ہوئے سانپ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ '' جہاتواسی طرح دکھ بھرے لیجے میں بولا۔ '' جب سانپ الٹ جائے تو وہ مرجا تا ہے۔'' '' بہیں، بیا بھی مرانہیں، جس طرح سانپ کے زہر نہیں، بیا بھی مرانہیں، جس طرح جب سانپ نے بے ختم ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا، اسی طرح جب سانپ نے بے ختم ہمیں آجائے گا۔'' بوش میں آجائے گا۔''

"ايساب، كيامين اسے اپنے ساتھ لے جاپاؤں گا"

چوٹے ہے۔ ان کا زہر مہیں ارسکتا ہے۔'' ''رم حضور رحم۔۔۔۔'' وہ گز گڑانے لگا۔ '' یہاں رہو،اپ بیٹے کو بلاؤ،وہ بھے مطمئن کرے گاتو ہی میں کچھ کہہ سکوں گا۔ جاؤ،اپ سب لوگوں کو ان کمروں میں لےآؤ۔''میں نے کہااوراٹھ گیا۔ ''جیسے آپ کا تھم سرکار۔''اس نے کہااور سیدھا ہوکر کو ابو گیا۔ اس نے اپنے چیلے بالکوں کو اشارہ کردیا۔ وہ فوری ہی بیٹ سے۔

بظاہر وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بے چینی میرےاندراب بھی تھی۔ مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ بھی میں نے اس جوگی ہے پوچھا۔ میں نے اس جوگی ہے پوچھا۔

''یہاں اس میدان میں یا اس کے اردگر دہم لوگ ہی ہویا کوئی دوسرا بھی ہے؟''

"د بہاں تو ہم لوگ ہی ہیں، ہم سب آپس میں رشتے دار ہیں۔ ہمارے گھر شہر میں ہیں۔ لیکن اس طرح رہنا ہماری مجوری ہے کہ ہم سانپ ""اس نے مزید کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کا شتے ہوئے لو حھا۔

\* د انہیں ہم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہے اس علاقے ں ''

میرے یوں کہنے پر دہ ایک دم سے چونکا۔ میری طرف دیمھے لگا چربولا۔

"ایک ملک ہے، اس طرف بڑے درخت کے پنچ بیٹھا ہوا۔ وہ ہمارے آنے ہے پہلے کا وہاں پر بیٹھا ہوا۔ وہ ہمارے آنے ہے پہلے کا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہیں رہتا ہے، ہم نے بھی اے ادھر یہاں آتے ہوئے ہیں دیکھا، اس کے معمولات کیا ہیں یہ بھی نہیں ہے۔ "

''کیاآب ده دہاں پر ہوگا؟'' میں نے پوچھا۔ '' پیتہ نہیں۔'' اس نے جواب دیا تو میں اس جانب د کھنے لگا۔ جھے کافی کچھ محسوں ہونے لگا تھا۔ میں نے زمین پر پڑے ہوئے سانپ کو دیکھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم خوتی سے بولا۔
'' ہاں ایہا ہی ہے، لیکن ای وقت لے جاسکو مے
جب تم بچھے یہ بتاؤ کے کہاس کا کرنا کیا ہے۔''
میری بات بن کردہ چند لمح خاموثی سے کھڑا سو چتا
رہا۔ اس کے بالکے بھی ادب سے ایک طرف ہوکر
کھڑے تھے۔ پچھ دیر بعد اس نے سانپ پر نگاہیں
لگڑے ہوئے کہا۔

" بجھے اس کا زہر چاہئے۔ اس کے زہر میں خاص نایاب ہم کے جز ہیں۔ میرا ایک بیٹا بہت بڑا کیسٹ ہے۔ بچھے نایاب سانپ ڈھونڈ نے کا شوق ہے تو اسے زہر کی خاصیتوں پر تجربات کرنے کا جنون ہے۔ اس نے بہت ساری اختراع کر لی ہیں۔ بیمانپ اسے چاہئے۔ " اور وہ بیرسارا کام دولت بنانے کے لیے کر رہا موگا۔ اسے بیکوئی غرض نہیں ہوگی کہ انسانیت کے لیے کر رہا کیااچھا ہے اور کیا برا۔ "میرے یوں کہنے پر وہ خاموش رہا۔ میں نے سانپ کی طرف و یکھا، وہ سیدھا ہوکر معمولی ہی حرکت میں تھا۔ میں نے سانپ کی طرف میں ہوگی اشارہ کرتے ہوئے کراہت ہے کہا

"اٹھاؤال سانٹ کواور لے جاؤے" وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے لہج میں ایسا کچھ تھا کہ وہ دم سے گفتنوں کے بل بیٹھ گیا، اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اورگڑگڑا تاہوابولا۔

" بھے خود پر بہت زعم تھا، بڑا نازتھا، بھے ای دقت
سمجھ جانا چاہئے تھا جب آپ نے سانپ کو بلایا۔ بی
سمجھ کیا ہوں، آپ بہت بڑے کیانی ہو۔ بھے بس اپ
چڑوں بیں جگہ دے دو، میرے لیے اتنابی کانی ہے۔ "
کیوں رہنا چاہتے ہوتم یہاں۔ تہمیں سانپ
چاہئے لے جاؤ، اور چاہئے تو مزید لے جاؤ۔ " بی نے
بوں کہا جسے یہ اب بچھ بھی اجمیت نہ رکھتے ہوں۔ وہ
مزید گر کر انے لگا۔ میں اسے بچھ دیرد یکھار ہا پھر کہا۔
مزید گر کر انے لگا۔ میں اسے بچھ دیرد یکھار ہا پھر کہا۔
مزید گر کر انے لگا۔ میں اسے بچھ دیرد یکھار ہا پھر کہا۔
مزید گر کر انے لگا۔ میں اسے بی ابعد تیرے بینے کے
ہاتھ میں وہ اثر نہیں رہے گا اور نہ تم میں یہ صلاحیت، ایک

2014 المالة (166) السمير 2014

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" جانے دواے، پھرجب جاہے بلالیس مےاسے، محمهیں تو صرف اس کا زہر ہی جائے تا۔ وہ مل جائے گا۔'' میں نے کہااور اس ست چل پڑا، جس طرف اس ملك كے مونے كاجوكى فے بتايا تھا۔

اس پورے میدان میں برگد کا درخت صرف مسافر شاہ کے محرے کے یاس ہی تھا، یا پھروہ برگد کا درخت تھا،جس کے بیٹے وہ مُلنگ کرڑی بچھائے جیٹھا ہوا تھا۔ ایں کے قریب ہی کچھ برتن بڑے تھے۔ دوایک پوٹلیاں تھیں۔قریب ہی ایک بکری بندھی ہوئی تھی،جس کے آ مے کائی سارا جارہ پڑا ہوا۔اس کے سامنے مٹی کا ایک بڑاسا کونٹرا دھرا ہوا تھا،جس میں وہ پورے جذب سے اس بھنگ کی طرف متوجہ تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا تواس نے سراٹھا کرمیری طرف دیکھا۔

''بابا! مجھے بیاس کلی ہے، پائی تو بلاؤ۔'' ملنگ نے ہاتھ روک کرمیری طرف دیکھا۔اس کی آ تکھیں سرخ ہورہی تھیں۔ وہ چند کھے میری طرف د يکمتار ما، پھر بولا۔

" جو یانی تھا وہ میں نے اسے تڈے میں ڈال لیا، اب میرے یاس تو میں ہے، آگرتم چا ہوتو یہ بی لو۔ "اس نے طنزید لہج میں بھنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جیتے مجھے وہ پینے کے لیے اکسار ہا ہو، ای لیے

میں نے بوجھا۔ ''کیا پیکوئی خاص شے ہے جومیں پی بیس سکتا؟'' " مد بھنگ ہے جو میں محوث چکا ہول ۔ شاید ب تیرے جیسے لوگوں کے بس کی بات جیس ہے۔

"كيا موتا باس ع؟" ميس فسكرات موك

ہونا کیا ہے، نشہ کردیتی ہے یہ بھنگ، بدمیری طرح كرندى في سكت بين "اس ملك في يول كما جيے ميرى اس كے سامنے كوئى حيثيت بى نبيس مور المجھے تبہاری بھٹ سے کوئی غرض نہیں ہے ، اور نہ اس کے نشے سے کوئی مطلب ہے، میں اواسے یا فی سمجھ

ملنگ نے بھرای استہزار نے میں کہاتو میں آ مے براہ کراس کے سامنے زمین پر بیٹے گیا۔ ہمارے درمیان كونڈادھراہوا تھا،جس میں کبالب بھنگ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی نفاست ہے مٹی کا پیالہ اٹھایا ،اسے لبالب بعرااورایک بی سانس میں پی گیا۔ دوسرا بھرااور میری

' ہاں ہاں' آؤ بیٹھو، یہاں میرے سامنے۔''اس

طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔

كري لول كاءدية بوكيا جھے؟"

'' پیلوجامِ فلک سیر .....لیکن فلک سے گر نہ جانا ہے رندی کی تو ہیں ہے۔"اس نے مجھے یوں متنبہ کیا جیسے وہ مجھے کرانے پر تلا ہوا ہو۔ میں نے دومٹی کا پیالیہ پکڑا اور ایس میں بڑی" فلک سیر" کو بی حمیا۔اب اس کی باری می اس نے بیالہ بھرا اور کی گیا ۔اس طرح ہم نے جارجار پیالے ایک تھنے میں کیے حتم کر لیے۔ملنگ کی تکھیں سرخ ہوتی کی مانند ہوچکی تھیں۔وہ جھو منے لگا تھا تو مجھے احساس ہو گیا کہ اب میہ پورے نشے میں ہے۔ آ دھے سے زیادہ کونڈ ابھنگ سے بھرا ہوا تھا۔ ہیں اس مے جھومنے پر مسکرادیا اور پوچھا۔

"باباق كماس برمو كون ساآسان يد؟" ملنك في بشكل أي كليس كلوليس أور فيم باز أيحمول ہے میری طرف دیکھا اور نشے میں لتھڑ ہے ہوئے کہج

میں ایک نیا آسان بنار ہا ہوں ..... ' وہ اس سے زیادہ کھے کہ بی جیس کا بت میں نے کہا۔

"باوجی! آپ اکیلے اسکیے ہی نیا آسان بنارہے بين، مجھے بھی ساتھ میں شامل کرلو۔"

ملك ميرى بات من كرچونك كياراس في سرجع تكت

ہوئے پوچھا۔ " کیاتمہاری سیرا بھی شروع نہیں ہوئی؟" و منیں باباجی میری توابھی تک پیاس بھی نہیں جھی، میں نے سرکیا خاک کرنی ہے۔ اگر اجازت ویں تو پی باتى يرى فلكسير في لول يا الجني آب يين محيية

2014 Junus 167 BALL

''جانے دواہے، پھرجب چاہے بلالیں محاہے، كرفي لول كا،دية موكيا مجهدي"

حمهيں تو صرف اس كا زہر ہى جائے تا۔وہ بل جائے گا۔'' میں نے کہااور اس ست چل پڑا، جس طرف اس

ملنگ کے ہونے کا جو کی نے بتایا تھا۔

اس پورے میدان میں برگدکا در خت صرف مسافر شاہ کے مرے کے پاس بی تھا، یا پھروہ برگد کا درخت تھا،جس کے بیٹے وہ ملنگ گدڑی بچھائے بیٹھا ہوا تھا۔ ایں کے قریب ہی کھ برتن بڑے تھے۔ دوایک پوٹلیاں کھیں۔قریب ہی ایک بکری بندھی ہوئی تھی،جس کے آ کے کافی سارا جارہ پڑا ہوا۔اس کے سامنے ٹی کا ایک بڑا سا کونڈا دھرا ہوا تھا،جس میں وہ پورے جذب ہے اس بھنگ کی طرف متوجہ تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا تواس نے سراٹھا کرمیری طرف دیکھا۔

"بابا المجضے پیاس کی ہے، یانی تو پلاؤ۔"

ملنگ نے ہاتھ روک کرمیری طرف دیکھا۔اس کی آئکھیں سرخ ہورہی تھیں۔ وہ چند کمح میری طرف ويمتاربا بجربولا

"جویانی تفاوه میں نے اسے نڈے میں ڈال لیا، اب ميرك ياس توليي ہے، اگرتم چاموتويد في لو- 'اس نے طنزید کہتے میں بھنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جیسے مجھے وہ پینے کے لیے اکسار ہا ہو، ای لیے میںنے یو حھا۔

"كيابيكوني خاص في بي جويس في بيس سكنا؟" " یہ بھنگ ہے جو میں تھوٹ چکا ہوں۔ شاید ہے

تیرے جسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔'' ''کمیا ہوتا ہے اس ہے؟'' میں نے مسکراتے ہوئے

ہونا کیا ہے ،نشہ کردین ہے یہ بھنگ ، بیمیری طرح کے رندی کی سکتے ہیں۔"اس ملک نے یوں کہا جے میری اس کے سامنے کوئی حیثیت بی نہیں ہو۔ " مجھے تبہاری بھنگ سے کوئی غرض نبیں ہے ، اور نہ

اس كے نشے سے كوئى مطلب سے، يس اوات يائى سمجھ

" ہاں ہاں 'آؤ بلیٹو، یہاں میرے سامنے۔' اس ملنگ نے چرای استہزایا کہ میں کہاتو میں آ مے براہ كراس كے سامنے زمين پر بيٹھ كيا۔ ہارے درميان کونڈ ادھراہوا تھا،جس میں لبالب بھنگ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بری نفاست ہے مٹی کا پیالدا ٹھایا اے لبالب بھرااورایک ہی سانس میں لی گیا۔ دوسرا بھرااورمیری طرف بزهاتے ہوئے بولا۔

" بيلوجام فلك سير .....ليكن فلك سے كرنہ جانا بير رندی کی تو بین ہے۔'اس نے مجھے یوں متنبہ کیا جیسے وہ مجھے گرانے پر تلا ہوا ہو۔ میں نے وہ مٹی کا پیالہ پکڑا اور ایں میں پڑی" فلک سیر" کو لی گیا۔اب اس کی باری تھی۔اس نے پیالہ بحرااور نی گیا۔اس طرح ہم نے عارعار پالے ایک محفظ میں لیے حتم کر لیے۔ ملک کی آ جھیں سرخ بونی کی مانند ہو چکی تھیں۔ دہ جھو سے لگا تھا تو مجھاحساس ہوگیا کہاب میر پورے نشھ میں ہے۔ آ دھے سے زیادہ کونڈ ابھنگ ہے بھرا ہوا تھا۔ میں اس كي جهومن برمسكراديا إور يوجها-

"باباجی کہاں پر ہو، کون سا آسان ہے؟ ملنگ نے بمشکل آلکھیں کھولیں اور نیم باز آلکھوں ہے میری طرف دیکھااور نشے میں تھڑے ہوئے کہے مي*س بولا*۔

"میں ایک نیا آسان بنار ہا ہوں ..... "وہ اس ہے زیادہ کھ کہ ہی ہیں سکا۔تب میں نے کہا۔ "باباجی! آپ اکیا کیا ہی نیا آسان بنارہے ين، مجھي جي ساتھ مين شامل ڪراو<u>"</u>"

ملنگ میری بات من کرچونک گیا۔اس نے سرجھنگتے ہوئے یو چھا۔

"كياتهارى سراجى شردع نبيس بوني؟" " بنیس باباجی میری توابھی تک پیاس بھی نہیں بھی، میں نے سرکیا خاک کرنی ہے ساگر اجازت دیں توبیہ باق برى فلك سير في لول يا الجني آب يكس معين

مين مجمانبين تم يو جهنا كيا جائة مواور بيدند كيا مو

تاہے؟" میں نے جان بوجھ کراس سے سوال کیا رند ، مطلب وه جو بلا نوش مو، جو نشط پر قابو پا

لے''ملک نے کہا۔

''نہیں،میرےز دیک رندوہ ہوتا ہے جو نشے میں سے ہوش حاصل کر لیتا ہے۔ میرے لیے بیدرندی کوئی معنی مہیں رکھتی۔'' میں نے اسے بتایا تو جرت سے

، لیکن متهمیں نشه کیون بیس ہوا ، جبکه میں تو ح<u>پ</u>ار پیالوں ہی میں اپنا نشہ بورا کر لیا کرتا ہوں۔ اتنی زیادہ تُو تُونَى برداشت نہيں كرسكتا جتنى تم بى ميتے ہو۔"

متم کیا جائے تھے؟" میں نے شنجیدگی سے یو جھا۔ " میں .... میں حمد الله الله علما تھا۔ میں نے

مستمجھا تھا کہتم ایک دو بیالوں میں گرجاؤ کے۔'' اس کے اعتراف ریس نے اسے مزید تک کرنا

مناسب تبین سمجھااور بردے ہی میں کہا۔

" مجھے نشداس کیے نہیں ہوتا کہ میں نے شراب عشق یی ہوئی ہے۔جوشرابِطہورہ کے نام سے مشہور ہے۔'' '' یہ کون کی شراب ہوتی ہے، میں نے تو سی تہیں۔ میں یہ بینا جا ہتا ہوں تا کہ میں جھی تمہارے جیسا کمال حاصل كرسكوں۔"اس نے تيزى سے كہا۔اس كے يون

منتهنج يرمين مسكراد بااور بولاب بیا یسے ہیں مل جاتی ،اس کے لیے تھوڑ اوقت لگانا رات براتم میرے کہتے رصر کرسکو سے ؟ ا

" جیسے آپ کھو۔" اس نے عاجزی سے جوات دیا تو

میں نے اسے تی سے کہا۔

"وه سامنے بابامسافرشاہ کاتھڑاد مکھرے ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر تھڑے کی جانب دیکھا اور

ا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ "جي جي د كيور بابول"

" تو چلووہاں جاؤ اور روزانہ سے شام تک وہاں

اس نے لاجاری والے انداز میں ہاتھ ہلا کر اجازت دیتے ہوئے کہا۔

"اب اس سے زیادہ پینے کی میری منجائش نہیں ہے، اس ثم آگر کی سکتے ہوتو کی لو۔"

میں نے ایک بار پھراس کرتے ہوئے ملنگ کودیکھا ، پھر پیانے اور کونٹر ہے کو، میں نے کونٹر ااٹھایا اور منہ کولگا کر ہینے لگا ۔کونڈا خالی کر کے جب میں نے رکھا تو وہ ملنگ أي ميس ميازے ميرى طرف د كيور باتھا۔اس سے برداشت نہیں ہو یا رہا تھا۔لگ رہا تھا کہ میرے سینے ے نشداے ہی ہوگیا ہو۔وہ جیرت کی انتہا پر تھا، مرکونی بات نبیس کریار ہاتھا، یہاں تک کہاس کا جھومنا بند ہوگیا اوروه بالنيس كروث زميس بوس ہو گيا۔

میں نے ارد گرو دیکھا، مجھے ایک گھڑا دکھائی ویا۔ میں اس گھڑے کی طرف بردھا تا کہ یانی لے سکوں ، مگر وہ خالی تھا۔ میں نے یائی کے لیے ادھراُدھرد یکھالیکن بجھے یائی تہیں ملا۔میری نگاہ قریب بندھی مکنگ کی بکری یر پڑی۔ میں نے پیالہ اٹھایا اور بکری کا دودھ دھونے لگا ۔ آ دھے سے زیادہ پیالہ بھر گمیا۔ میں واپس اس مکنگ کے باس آیا اور دودھ کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے آ جھیں کھولیں اور پھر کچھ کہے بنا دودھ پینے لگا۔ پیالہ خالی ہوا تو میں نے الگ رکھ دیا اورانتظار كرفے لگا كدوه كب موش مين آتا ہے۔

تقريباً آدھے محفظ بعداہے ہوش آ گیالیکن اس کی حیرت ابھی تک م نہیں ہوئی تھی ۔ وہ بھی خالی کونڈ ہے کی طرف اور بھی میری جانب و مکھر ہاتھا۔اس کے لیول سے بات نہیں نکل رہی تھی ۔ میں اس کی طِرف دیکھر ہاتھا اوراس انتظار میں تھا کہوہ کچھ کیے۔ جھی ایں نے پوچھا۔

دو تمهیل چھیس ہوا؟"

" البيس ـ " ميس في بينت موس جواب ديا " مید کمال تو بلانوش رند کا ہے۔ تم نے اے کیسے حاصل کیا؟" اس ملتک نے عاجزی بھرے کہے میں

وسمبر 168

ملا قات میں اس نے محسوس بھی کرلیا تھا، وہ بندہ یوں تواری جیسے مجرموں کی لعنت ملامت سنے ، ایہا ہو نہیں سکتا تھا، مگر وہ مجبور تھا، سامنے اے قطعاً جواب مہیں دے یار ہاتھالیکن اندر ہی اندر وہ اس کے خلاف سر گرم تھا۔اصل بات جوسو چنے والی تھی ، وہ یہی تھی کہ وتو درانا بیثابت کریائے گا کہ جو پچھ بھی ان کے خلاف ثبوت التشھے کیے گئے ہیں وہ جعلی ہیں اور جھوٹے ہیں؟ فوری طور برد ماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ کیا وہ فقط حجھانسا وے کرہمیں استعال کررہاہے یا وہ ایسا کر پائے گا؟ لازمی بات ہے کہ باشیتا کور کے ذہمن میں بھی یمی سوال ہوگا بھی اس نے استعال ہو جانے کی ہا بت کہا۔اب انہیں کرنا کیا ہوگا؟ کیا وہ تیواری والے معاملے کوچھوڑ ویں؟ یہودی لائی والے معاملے کو بھول جائیں؟ چونکہ راان کے پیچھے ہے، وہ یہاں سے نکل جائيں؟ كيونكه يهال يرتيواري جيسے بندے سے نينے کے لیے ان کے پاس وہ قوت نہیں تھی کہ اسکیلے کیم مر علیں۔ دوسری صورت میں وہ دوسرے کے ہاتھوں میں استعال ہونے پرمجبور تھے۔ ا سے میں اس کے سیجھے نوتن کور آ کر کھڑی ہوگئی۔ اس نے باہر ہائیتا کود مکھتے ہوئے یو چھا۔ "كيابات بيج تم دونول اتناريشان كيول مو؟" ایں پر جہال سکھ نے اس کے چبرے پر ویکھا، جہاں سکون پھیلا ہواتھا، پھرخود پر قابو یاتے ہوئے کہا ممرے دماغ میں تواری ہے اس وقت ،اس کا دیا ہواوقت حتم ہونے میں ایک آ دھ گھنٹہ ہی رہتا ہے۔ "تم خوف زده مواس ہے؟" نوین کورنے کئی تر دو کے بغیر کہاتو جہال نے اسے تھور کردیکھاتو وہ بولی۔ " جھے بتاؤ، کیا کرنا ہے تہیں؟" اس پر جیال نے طویل سالس کی اور بولا۔ "اس کے نبیٹ ورک کی مجھے تھوڑی بہت شدید آگئی ہے۔ جھےوہ توڑنا ہے لیکن .... " وه اتن جلدی نوٹ نہیں سکتا،تم اکیلے ہر جگہ

جھاڑوںگایا کرو، تیرے نشے کابندوبست کرتے ہیں۔'' '' مھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔'' اس نے کائی حد تک بے بروانی میں کہا۔ '' منہیں اب تم نہیں بھی جانا چاہو گے تو میں وہاں یر رکھول گا۔ اٹھو، ورنہ کے جانے والے تھے يبال ہے لے جائيں گے۔'' میں نے کہا تو وہ ميري

طرف ديمضے لگا۔ '' جاتا ہوں۔'' یہ کہہ کروہ اٹھ گیا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگا بھراس نے اپنی بکری تھولی اور سارا سازو سامان اکٹھا کر کے کا ندھے پر رکھااورتھڑ ہے کی جانب چل دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔

ہم واپس مسافرشاہ مے تھڑے برآ گئے۔جوگی اور اس کے ساتھ جولوگ تھے وہ بھی وہیں آ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کروں کے نزدیک این جھونپڑیاں لگانا شروع کر دی تھیں۔ میں نے جو گی کو اسے یاس بلایا اور اس ملنگ کے بارے میں ہدایات ویں۔اس نے وہ سب غور سے سنا اور عمل کرنے کی یقین دہائی کروا دی۔ تب میں اشفاق کو لے کروہاں سے گاؤں کی طرف چل پڑا۔

֎....֎

مبئی پر باول جھائے ہوئے تھے۔شام ہو چلی تھی۔سورج مغرب کی اوٹ جھینے کو بے تاب تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں بانیتا کور فارم ہاؤس کے ایک لان میں المیلی تبل رہی تھی۔اس کے مہلنے میں اضطراب واضح طورير ويكها جاسكتا تقارصاف ظاهرتها كدوه كسى فيصله تك بهنجنا حامتي تحى - جسيال سنكه ايك كرے ميں كھڑا اے غورے دیکھر ہاتھا۔ وہ خود بھی اليي حالت مين تفاروه فيصله توكر جكا تفاكراب جوجمي کیم کرنی ہے، وہ خود ہی کرئی ہے۔ تیواری کا نیٹ ورك بور مع بني من تونيس يميلا موا تفاريكن بوراويلي مسات بورى دسترس ماصل مى -جس طرح اس نے ونودرانا جینے بولیس آفیسر کے بارے میں سنا تھا اور

2014 Junua (169)

"ارے اوہ جہال، اہاں کدھر ہو جہنی یں ہوتے ہو ہے۔ ہوتے ہا کہ وانا۔ "
ہو سے تنہائی محسوس کرو، اپنا تو بھرادھر نہ ہونے کا ہوانا۔ "
د میں بھائی فون کرنے ہی والا تھا۔ "جسال نے کہا۔
د تو بس بول، کرنا کیا ہے، باتی میں و کیولوں گا۔ "
جانی بھائی نے بوری ہجیدگ ہے کہا۔
د ہم نے ل کرہی کرنا ہے۔ میں پلان """
د ہم نے جو کرنا ہے کرو، میں ایک لڑکے کا نمبرد ہے اس کرواور جو کہنا ہے وہ کہدو۔ "
د ہاہوں، اس سے بات کرواور جو کہنا ہے وہ کہدو۔ "
کہ کراس نے الوداعی بات کی اور نون بند کردیا۔
د کیا کرنے جارہے ہو؟" باخیتا کافی حد تک مجھ گئی ہے۔ "
مقی ۔ اس نے جس سے پوچھا۔ "

''تم آؤمیرے ساتھ اروند کے پاس۔''یہ کہ کراس نے کوئی بات کے بنا فون جیب میں ڈالا اور مڑ گیا۔ وہیں اس نے اپنی معلومات کی بنیاد پر پلان تر تیب دینا تھا۔ دہ ایک دم سے جوش میں بھر گیا تھا۔

اس وقت مميئ پردات اتر آئی تھی۔ جسیال اور بائیتا فارم ہاؤس سے نکل کرآشا تکری طرف جانے کے لیے فور و کیل جیب دوڑائے مطلے جا رہے تھے۔ بانیتا ڈرائیونگ کررہی تھی۔ جسپال ٹون ہاتھ میں لیے مسلسل سوج رہا تھا۔ تیواری کا وہ حویلی نما کھر جواہر مگر کے علاقے میں سے جھیل کے کنارے تھا،جس سے پچھیای فاصلے برفلم ٹی مہلکس تھا۔لیکن تیواری کے پیچھے جو وماغ شے، وہ تین لوگ تھے۔جو بوراد ملی ہی کے مختلف علاقوں میں رہ رہے تھے۔جسال نے جو پلان ترتیب دیا تھاوہ یہی تھا کہ ایک ہی وقت میں ان نٹیوں کو اٹھایا جائے۔ ایک طرف نوتن نید ورک کے لوگ تھے، دوسری جانب جانی بھائی کے اور تیسری طرف ٹی ایس کے لوگ ساس نے ونو درانا کو بتادیا تھا کہ کیا ہونے جاریا ے۔وہ پوری طرح اسے لوگوں کے ساتھ الرث تھا۔ وه يونا جائے والے روڈ پر تھا۔ ڈائمنڈ انڈسٹریل اسٹیٹ کے اسٹاپ پر پہنچ کر سڑک کے داکمیں جانب ایک چھوٹا سا پختہ راستہ دھر کھاری گاؤں کی طرف جاتا

تو نہیں بی سے ، ظاہر ہے جب تک پوری معلومات نہ ہو،ان پرا فیک ہے ، دفیر ہ دفیر ہ دفیرہ ۔'' ''تم کہنا کیا چاہتی ہو؟'' جسپال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہاتو دہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھتے ہوئے کہاتو دہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ''تیرے اور میر ہے در میان مانتانہیں جمال سے

" تیرے اور میرے درمیان بانیانہیں جمال ہے اور میں نے جمال کے لیے ہی کام کرنا ہے، جوتم سوچ رہے ہو، وہ میں مہلے ہی کرچکی ہوں۔ آؤمیرے ساتھ، میں مہیں ہیچ پر تمجماؤں کہ مہیں کرنا کیا ہوگا۔ " یہ کہتے ہوئے نوتن نے بڑے زم انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ کی معمول کی طرح اس کے ساتھ چل پڑا۔

چند کاریڈرو یار کرنے کے بعدوہ اے لیے ایے كرے ميں آن پيجي -اس فيصيال كوموف رينے کا اشارہ کیا اور خود الماری کی جانب برجی۔ اس من سے مجھ کاغذ اور قلم لے کر اس کے باس آ بیمی کاغذیر کچونشان تنے۔ وہ اسے مجمانے کی کہاں پرکیا کرنا ہے اور پیسب کیے ہوگا، وہ بھی اے بتاویا۔ " ڈن ہو گیا، آ ؤبائیا ہے ..... 'جہال نے جوش بجري ليج من كبااورا ته كميا تووه ميراباته بكركر بولي-" يد بھی بانيا كور برظا برئيس مونے دينا كديس نے حمہیں بیسب بتایا ہے، میں جاہے کام ای کے لیے کر ربی موں بیکن بیرسب جمال کے کیے ہے اور میں ای کے لیے بیدسب کرتی رہوں کی ۔ بیدمیرا نیٹ ورک ب-جوتمبارے لیے کام کرے گا۔ اُس پر یکی ظاہر ہوتا واہے کہ بیسبتم نے کیا ہے، بیسبتہاری طاقت ب- تم جاموت جانى بعالى كوجى اين ساته شال كركت موروه جومو كمعلاق كاسب سيروا بحالى ب-بانيا کے یاس صرف زوردار عجما نبید ورک ہے اوراب لی الس، يكى بواكروه ب، يكن اس كاي مفادين -" "اوك\_مائ مطابق جلول كار" بسيال في کیا اور با براکل برا۔اس کے انداز میں تیزی اور جلدی محی-اس وقت وہ بانیا کے پاس پہنیا ہی تھا کہ جانی بعائى كافون آخميا است تتهيدى باتون كے بعدكها۔

2014 Junua 170 Can-10

وکھائی دے رہا ہے۔ میں ابھی ان کا ویڈ بولنک لیتا ہول۔'' یہ کہہ کروہ کی بورڈ کے ساتھ الجھ گیا اور پچھ ہی دیر بعداسكرين برمنظرظا هرجو كيار

وہ کنیش نکر کے علاقے میں ایک کشادہ روڈ پر کھڑے تھے۔روڈ لائیٹ سے وہاں کائی اِجالاتھا۔جس بندے کے پاس عنل دینے دالی ڈیوائس تھی ، وہ باہر لکلا تو اردگرد کامنظر سمجھ میں آ گیا۔وہ تین کاروں میں تتھے۔ وہ آ کے بوصا اور میں گیٹ کے یاس چلا گیا۔اس نے بیل دی اور انظار کرنے لگا۔ چند کمحول ہی میں آیک سیکورٹی گارڈ نے باہر جھا تک کر دیکھا۔ وہ پچھ بھی یو جھ نہیں سکا تھا۔ کسی نے اے گرون سے پکڑ کر وہیں دبا لیا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ بورج کے باس ووسیکورنی گارڈ بھاگ کرآتے ہوئے دکھائی دیے۔وہ قریب نہآ سکے، اس سے مبلے ہی ان کے فائر لگ گیا اور وہ سرمتی سروک پر جا کرے ۔ کیٹ کھل گیا تھا۔ انہوں نے كارول كى ترتيب جوبھى ركى كيكن وہ اندر ڈرائنگ روم مِن بِهِ عَلَى عَصِهِ وَمِينِ أيك بورُها ساتحص بيها موا د کھائی دیا۔ جھی نوتن ہو لی۔

" يبي ہے ، ياريل ادت جواس كى سارى فنائس و کھتاہے۔اس کے تعریض بہوہاوراس کی بیوی باق سب فارن میں ہوتے ہیں۔"

وہ جیرت سے ان لوگوں کو دیکھے رہا تھا۔ ایک لڑکا آ مے بوھا اور اس نے ایے کرون سے پکڑ لیا۔ یاریل ادت مزاحت كرنے لگا۔ بھى لڑكے نے اس كے سرير زورے بعل مارا۔ وہ ڈھلکتا ہوا بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ لڑکے نے اسے اسے بازؤں پرسہارا دیا اور باہر کی طرف نكلا۔ وہ بھا كتا چلا جا رہا تھا۔ يبال تك كهاس نے پاریل ادت کو لے جا کر کارمیں ڈال دیا۔ یاتی شاید مسى مزاحمت ميل مصروف مول مع - چھ در بعد وہ ایک روڈ پرچل دوڑ ہے۔ای دوران دوسری طرف ہے بھی انڈیکنیشن ہونے لگی۔ وہ ٹی ایس کے لوگ تھے۔ يهلي والامنظر چھوٹا ہو كراسكرين كى اويركى طرف جلا كيا

تھا۔ جسپال کے اشارے پر باغیتائے جیپ ادھرموڑ لی۔ کافی آ مے جا کر جنگل شروع ہو گیا، جہاں ہے وهر کھاری گاؤں جدا ہو گیا تھا۔ وہ جنگل میں سفر کرنے کے۔دوکلومیڑے زیادہ سفر کرنے کے بعد جنگل کے درمیان کافی سارا کھلامیدان تھا۔اس میدان کی شال کی جانب ایک بردا سارا کھر بنا ہوا تھا،جس میں لکڑی کا زیادہ کام تھا۔ ای کی دوسری منزل پر روشنی ہو رہی تھی۔ بانتتانے اس کھر کے سامنے جیب روک دی۔وہ دونوں انزے اور بڑے دروازے کو کھول کرا ندر داخل ہو گئے۔ ملجگا سا اندهیرا تصیلا ہوا تھا۔راہداری بارکرتے ہی وہ ایک تھلے ڈرائینگ روم میں آ گئے ۔ سامنے سیرھیاں مھیں۔وہ دونوں اس پر چڑھتے چلے محتے۔وہ سیر صیاں ایک بڑے ہے ہال میں حتم ہوئیں۔سامنے کرے تھے -جس كمرے ميں روتني موربي تھي ۔وہ اس ميں داخل ہو گئے۔سامنے اروند سنگھ، رونبیت کوراورنوتن کور کھڑے تھے۔ بھی نوتن کور بولی۔

د ممبئ میں سیحفوظ ترین جگہ ہے۔ بیش نے مجھ عرصہ قبل خریدی ہے۔میرا ارادہ تھا کہ پرسکون وقت كذارنے كے ليے اس سے بہتر كوئى جگر نيس ب کیکن اب بہی جگہ ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ ہوگی۔ یہیں بین کریم نے سب پھورنا ہے۔"

" رات ہونے کی وجہ سے میں دیکھاتو نہیں یا کی ، مگر میں اے کرین باؤس کہوں گی۔"

"تم جومرضی کہوڈ ارلنگ۔"نوتن کورنے کہا۔ " بہت خوب نوتن ، مجھے تبہاری ذبانت پر نازے۔ ' بانتااے سراہے ہوئے کری پر بیٹے گی۔

مزيد دو كفنتون مين اپناسيث اپ بناليا۔ يبال تك کہ انکا رابطہ لا ہور ہے بھی ہو گیا۔ اروند اور جسیال اسكرين كےسامنے بيٹے ہوئے تھے۔ ارونداسے بتار ہا تھا۔" ہے کہرے سزرتگ کے کول دائرے والے جاتی جمائی کے لوگ ہیں اور بیانے ٹارکٹ کے باس پہنے محے ہیں۔ جو ہمیں یہاں ملکے سزرگ کے دائرے میں

2014 Emany 2014

سۈك نظرآ ربى تھي۔

تيسرا منظرواضح ہوگيا تھا۔ وہ کرشنا کالونی کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک کلی دکھائی و ہے رہی تھی۔ وہ بوراو ملی کا یرا ناعلاً قہ تھا۔ گلی کی نکڑیر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جوان سابندہ تھا جس سے جا کرنوتن کورے لوگ باتیں کرنے لگے۔وہ کافی حد تک سکون سے بانٹیں کرتار ہا۔ يبال تك كدوه الحدكيا\_

" بیہ ہر دیک پوڑ وال ہے ، تیواری کے سیاس معاملات اورمیڈیا تے مسئلے یہی حل کرتا ہے۔ بیخود آیک اچھا صحافی ہے ، تیواری نے اسے غربت کے باعث

" اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟" بانیتا بروروانی تب تک بھیلوگ اس کے اردگردا کھے ہو سکے تے ۔اچا تک ہرویک بوڑ وال کوسی نے دھا دیا۔وہ منظرے ہٹ گیا۔ سامنے کھڑے لوگ مکابکا تھے۔ كيمره تيزي مع حركت مين آيا، وه بھي وين مين واخل ہو گیا۔وین میں ہردیک بوڑ وال فیجے برا ہوا تھا۔اوروہ بھا کے جارے تھے۔

" چل باغیا نکل "، جیال نے تیزی سے کہااور تمرے سے نگلتے چلے گئے۔وہ بھا گتے ہوئے نیچے آئے اور باہرنکل کرفوروبیل ہیں جا بیٹھے۔جسیال نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اے سارٹ کیا اور بوٹران میں واپسی کی طرف پلٹااوررفتار بڑھادی۔

وہ پونا ہے مبئی کی جانب چل نکلاتھا۔ ایک اسٹاپ ے ذرا آ مے نکل کروہ سرک سے اثر گیا اور کیے رائے برگاڑی بھگا تا ہوا چلتا چلا گیا۔وہاں بھی ایسا ہی آیک کھر تھالیکن وہ چھوٹا تھا اور سارالکڑی کا بنا ہوا تھا۔اس کے پاس ہی ایک ندی بہدرہی تھے،جس کا پانی ایک آبشار ہے گرتا تھا۔ اس نے جا کر وہاں جیب رُوک کر ہیڑ لائینس بند کردیں۔ایک دم سنائے نے آئیں تھیرلیا۔وہ وولول ينجاز بإوراس كفركي جانب برص جيسي بي انہوں نے دروازہ کھولاء اندر روشنی ہو کئی۔ دو تو جوان

امنظرسامة حميا-وہ پیٹر وادی کے علاقے کے ایک بار میں تھے۔ یک برنگی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں ۔مختلف لوگ ناچ ے تنے۔ کچر صوفوں اور کرسیوں پر بیٹے ہوئے تھے۔ کونے میں ایک جوان العمر مخص بیٹیا ہوا تھا۔ اس ممیں ہائیں دونیم بر ہندلز کیاں بیٹھی ہو کی تھیں۔وہ ان

" پیمل راج ہے، جواس کی ساری غنڈہ گردی کو یکتا ہے۔ یہی بندہ اس کی طاقت ہے۔ 'نوتن نے بتایا حرت سے کہ سے یہاں بیٹا ہے،اسے تو .... ئيتانے کہنا جا ہاتو وہ بولی۔

"اے ابھی تک روکا عیاہے پولیس اگر آج رات تک کو پال نند کو تلاش نه کرسکی تو بیگرے گا۔ لیکن اس کے لوگ شہر میں تھیلے ہوئے ہیں۔ اور بیہ ہاران کا سب

'' ٹی ایس سے لوگ بری خطر ناک جگہ جا پہنچ یں۔''جسال کے منہ ہے ہے ساختہ لکلا

" وہ تو ہے الیکن ابھی و کھنا۔" نوتن نے کہا تووہ ب اسكرين كي طرف و يكھنے كيكے\_ بمل راج كوكسى نے مخاطب کیا تو اس نے چونک کراس طرف دیکھا۔ ار لح بجربات سننے کے بعداس کے چرے پر غصے کے آ ٹارواصح ہو گئے۔وہ ایک دم سے اٹھ گیا اور تیزی ہے س کی جانب بردھا۔وہ چلتا چلا جارہا تھا۔ یوں دکھائی يے رہاتھا كدوہ باہر جار ہاہے۔وہ باركے كار يروريس قمام بھی کسی نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا، اس میں توت برداشت تھی کہ وہ ضرب کھا کر گرانہیں بلکہ آیک دم سے پلٹار تب تک اُسے دوسری ضرب پڑچان تھی .. وہ لؤ کھڑا گیا۔ کسی نے اے سہارا دے دیا۔ اچا تک و ہاں پر فائر تک ہونے لکی مشور اور چیخوں کی آواز براھ لئى - كھودىرى مىں منظر بدل كيا۔ وہ باہر سڑك يرتنے اور کار بھا منے کی تھی۔ اور تدستھے نے وہ منظر بھی اسکرین كاوير جيونا كرديار يملي والمصنظر يربحى بحاحق موكى

2014 Hams (1/2) 124-10

"تواری، صرف تواری کے بارے میں ہات ہوگی ۔ اس کے علاوہ صرف موت ل کمتی ہے۔ سمجھے یائیں ؟"

"کیا جا ہتی ہوتم ؟" بوڑھے پاریل ادت نے ہو چھا۔
"تواری کے وہ سارے کا لے کارنا ہے، جو اس نے تم لوگوں کے ذریعے ہیں۔ تم نہیں بناؤ کے تو کوئی اور بنادے گالیکن تم لوگوں کا فقط اتنا نقصان ہوگا کہ تم لوگوں کے گھر کا ہر ہر فرد آیک آیک کر کے مار دیا جائے گا اور آخر میں تم لوگ مار دیا جاؤ گے۔ تہماری جائے گا اور آخر میں تم لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا جا ہے ہوتم میں دہا دی جائیں گی ۔ اب فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا جا ہے ہوتم کی دوسرے درجے کی فلم سے دن کی مان دیا میں مانند کہا۔

لوگ؟" با تیتا نے کسی دوسرے درجے کی فلم سے دن کی ماند کہا۔

و المنظم ال كالمجيم جمي نبيس بكا رُسكتي هو ..... ، بوڑھے ياريل ادت نے كہا۔

"" تہمارے کیے نہ ہی، کین اتنا تو پتہ چلا کہ اتن گہری وفاداری ہے کہ اپنے بچھی اس پر ...... " نہیں ہم غلط بھی ہو، ہم بتا بھی دیں تو اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، جب اس نے جرم کیا ہی نہیں تو ہابت کیا ہوگا۔ ہم نے کیا ہے سب، سارے سیاست دانوں کے فرند میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی عدالت اسے سز انہیں دے علی ۔ " اس باراس کا لہجہ مالوی بھر اضاریکن اس سے بیا ندازہ ہوگیا کہ وہ بہت کھاگ تسم

"غلا کہتے ہوتم۔" سیرھیوں سے اُترتے ہوئے جہال نے کہا تو سبحی نے چونک کراہے دیکھا۔ وہ سبحی اسے دیکھنے گئے تھے۔ وہ ان کے قریب آکر بولا۔ "دراصل تم سب بھڑ وے ہو۔ دلال، دھرتی کو ما تا مانتے ہواورا پی مال ہی کا سودا کرنے والے دلال، مان بیچنے والے۔" یہ بات من کر بمل راج غصے میں پاگل ہو "کیا۔اس نے انتہائی نفر شاور حقارت سے کہا۔ "دبتہ ہیں یہ بہت مہنگا پڑھےگا"

ہاتھوں میں تنیں پکڑے الرث تھے۔ بیسارا بندو بست نوتن کور کا تھا۔ بیسارے لوگ اس کے نبیٹ ورک ہے متعلق تھے۔ جسیال نے وہاں کی صورت حال کے بارے میں یو جھا تو ایک نو جوان نے بتایا کہ اردگر دیوری سیکورٹی موجود ہے۔ آن کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی يرنبيس مار سكے گا۔ وہ كافی حد تك مطمئن ہو گیا۔ وہ ایک بات او پر گیا، نیچ بالتار بایبال تک کداس کے سل فون یران تینوں کی آمدے بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ یہ اطلاع وہاں کے سیکورٹی چیف کوبھی مل گئی تھی۔ وہ الرث ہو گئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک ہائی الیں وین وہاں آ گئی۔وہ اس طرح آ کر کھڑی ہوئی کہ وین اور کھر کا دروازہ آ ہے سامنے تھا۔ وین میں فقط حار آ دمی تھے۔ وہ تنیوں ،جنہیں اغوا کیا گیا تھا اور ایک جوان گورال ، یا نجوان ڈرائیور تھا۔ وہ تینوں بے ہوش تھے۔،جنہیں جلد ہی گھر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ جسپال اس مخص پر بہت خوش تھا، جس نے ان بتیوں کے اغوا کو منظم كيا تفارات لوكول كارش اس في كبيل راست بى میں حتم کرویا تھا۔وہ اس سےرا بطے میں تھا،

یں م رویاں دول کا سے مصروبود ہوئے سارے تہہ ان متنوں کو اس گھر میں موجود ہوئے سارے تہہ خانے میں ڈال دیا تھا۔ کھے ہی دیر بعد وہ ہوش میں آ انہیں ہوش میں لا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش میں آ مجھے جس نے بھی آ کھے کھولی اس نے اپنے سامنے کھڑے ، باغیا اور کورال کو پایا۔ سب سے پہلے بمل رہاج نے اکھڑ لہجے میں سوال کیا۔

اس کے مند پر اور آمیں بہاں کیوں لائے ہو؟"
ایتا آھے بڑھی اور پوری قوت سے جوتے کی لوک
اس کے مند پر دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھا۔ ووسر سے ہم
گئے تبھی وہ گورال آھے بڑھا اس نے بھی ایک ٹھوکر
اس کی پسلیوں پر ماری۔ وہ چند کیے اکٹھا ہو گیا۔ شاید
اس کی پسلیوں پر ماری۔ وہ چند کیے اکٹھا ہو گیا۔ شاید
اس میانس لینے میں دشواری محسوں ہور ہی تھی۔ تبھی
باخیا آگے بڑھی اور اس نے تینوں کی طرف و کھے کرمرو

2014 בשמען 2014

ہے دم ساز مین پڑا تھا۔ چند کھے یونہی خامشی میں گذر محصے تو وہ بولا۔

'' پاریل جی ہتم جانتے ہو کہ تیواری نے دو پولیس آفیسر مارے ہیں اور اب تیسرے کی باری ہے۔اس کے جرائم کی لسٹ بہت بڑی ہے۔اور.....''

ے برام می سب جہت برق ہے۔ اور ..... ''عربم کی تھے بھی خابت نہیں کر پاؤ گے۔'' بوڑھے ما جس

پاریل نے کہا۔

"" تو جس نے کیا، اسے تو سزا ملنی چاہئے تا،
مثلاً تہمیں اور تیرے ان سب کو جنہوں نے اس کے
ساتھ وفا داری کرتے ہوئے بے گناہ لوگوں برظلم کیا۔"
جہال نے کہا تو اس پر پاریل خاموش رہا۔ کوئی بہر نہیں
بولا تو اس نے کہا،" تیواری اور تم جسے سب لوگ اب
میری ہٹ لسٹ پر ہیں۔ جھے اب بوت بھی ہیں چاہے
میری ہٹ لسٹ پر ہیں۔ جھے اب بوت بھی ہیں جا
سیکتے ہوتو تمہارے باپ بھی ادھر ہی رہیج وٹا بڑا جرم کیا،
سکتے ہوتو تمہارے باپ بھی ادھر ہی رہیج وٹا بڑا جرم کیا،
سکتے ہوتو تمہارے باپ بھی ادھر ہی رہیج ہیں ہی استعال کرنے والی سل بی نہیں رہے گی۔ اس دولت کا
استعال کرنے والی سل بی نہیں رہے گی۔ اس دولت کا
کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ آیک آیک فرد مارودوں، تم
سیم نے نے دولت کی اس دولت کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ آیک آیک فرد مارودوں، تم
سیم سے بے غیرتوں کی سل ختم کرنا ہوگی، سانیہ ہو یا

سنپولیا۔ایک ہی چیز ہیں۔' وہ بہت زیادہ ہی جذباتی ہوگیا تھا۔اس نے بوڑھے پاریل کی کے بڑھانے کی پروا کیے بغیرانے اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار میں دے مارا۔وہ دیوار کی جڑمیں بوری ساڈھیر ہوگیا۔ تبھی وہ ہردیک پوڑوال کی طرف بڑھا۔وہ پرسکون تھا۔اس نے ہاتھ کے اشارے سے جسپال کورو کتے ہوئے کہا۔

''میرے پاس تیواری کے وہ جبوت ہیں، جن کے بارے میں آگ کی وہ جوت ہیں، جن کے بارے میں آگ کی میں وہ جوت ہیں۔ میں وہ جوت کے بارے میں آگ کی میں وہ جوت کے انہوں کی گارٹی ہے کہ تیواری سزایا لے گا، مجھ پر یا میرے خاندان پر کوئی عماب نہیں آگ گا، کر بٹ پولیس والے مجھے جگہ جگہ تنگ نہیں کریں سے، کر بٹ پولیس والے مجھے جگہ جگہ تنگ نہیں کریں سے،

رح ایک زوردارجوتے کی توک اس کے مند پر ماری۔ "كوئى بھى كى كوباندھ كرمار سكتا ہے، ميرے ہاتھ بير كھولوتو ميں مہيں بتاؤں۔ "وه زورے چینے ہوئے بولا۔ مشرط بہے کہ جو ہار مان جائے ، دوسراا ہے ل کر وے گا۔" بانتائے کھھاس طرح کہا کہ بھی نے ایک وفعداے ویکھا تب تک اس نے کورال کواسے کھو لنے کا اشارہ کردیا۔ بمل راج کے ہاتھ پیرجیے بی کھلے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بانیتانے اسے پوری طرح اٹھنے ہی نہیں ویااورلات محما کراس کی تمریروے ماری \_وہ لڑ کھٹراتا ہوا دیوار تک گیا۔ بائنتا اسے مارنے کو کیکی ہمکین وہ بجگی کی سرعت سے پلٹا اور اس نے ایک کھڑی جھیلی یا بیتا کی گردن پر ماری ۔ وہ بل گئی۔ اس نے وہ لحد ضالع تہیں کیا اس نے جے ماتھے کے درمیان میں مارا۔ وہ تھوم كرزين بركري بھى وہ اسے بكڑنے كے ليے ايكا، يمي اس كى غلطى تھى - بائتياا كيے طرف ہٹ گئى دەزىين برآن رہا۔اس نے دونوں ہاتھ باند سے اوراس کی گرون کی چھیلی طرف یوری قوت ہے مارے۔وہ بالکل ہی زمیں بوس ہو گیا۔اس کے ساتھ ایک تھوکراس کی پہلی میں ماری۔وہ رو سرکرا شخصے لگا مگروہ بانیتا ہی کیا جواباے الخصنے دیتی۔ وہ وحشیوں کی ماننداس پر بل پڑی۔ جمل بے ہوش ہو گیا۔اس نے کالر سے پکڑ کر اٹھایالیکن وہ تہیں اٹھ سکاروہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے الگ ہوگئے۔ جوان آ کے بر حااور وہ اے ہوش میں لانے لگا۔ یکھ دیر بعداے ہوش آگیا تؤوہ نہایت غصے میں بولی۔

بروب استاری ہورہ ہایت ہے ہیں ہوں۔ ''کوئی بھی حلال زادہ غنڈہ گردی نہیں کرتا،امیروں کا کتا بن کرغر بیوں پر نہیں بھونکتا۔اس کے خون میں شک ہوتا ہے جو کمزوروں پر ہاتھا تھا تا ہے۔اٹھ،اب بتا، کس طرح مرنا جا ہے گاہول۔''

وہ اے مارے جارہی تھی اور انتہائی دھشت ہے کہتی جارہی تھی۔ بھی جسپال نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ '' نہیں، اے مارنا مشکل نہیں ہے ، اے چھوڑ دو '' یہ کہہ کراس نے بمل راج کواس سے چھڑا لیا۔ دہ

2014 Eman (2014)

حتی کہ میں کسے کی طرح کسی سڑک پر مرجاؤں گااور میری الماری ہے اس میں ایک سیاہ رنگ کی فائل پڑی میری لاش بھی کوئی تبیں پہان یائے گا۔ ہوگی ، کافی مونی ہے۔وہ اٹھاؤ اور باہرنکلو۔' مہرکہ کراس وتم تھیک کہتے ہو ہردیک، ہوتا بھی ہے، سیاست نے جسیال کی طرف دیکھا تا کہ معلوم کر سکے کہ آ ھے کیا میں گندا تنا تھیل چاہے کہاس کی سراندے ہرآ دی کا كرنا ہے ۔ جسپال نے اے اشارہ كيا كہس - تب اس نے اینے دوست سے کہا۔ وماغ جل رہا ہے۔ لہیں سے تو بی کندصاف کرنا ہے، " پھراسی نمبر ہے جیسے کہاجائے دیسا ہی کرنا۔" مجھے جبوت دواور جوتم جاہتے ہو، میں وہی کرنے کو تیار '' میں کرتا ہوں کیکن وہ لوگ ....''اس کے دوست ہوں۔''جسیال نے حتمی انداز میں کہا۔ نے کہاتو ہرویک تیزی سے بولا۔ "مسرف بدپینانہ چلے کہ بیسب میری وجہ سے ہوا "اگرتم میری زندگی چاہتے ہوتو پیونو را کرو۔" ہے۔'اس نے سکون سے کہا۔ ''او کے ''اس نے کہاتو فون بند کر دیا گیا۔وہ ہات " و فن ہوگیا۔"اس نے حتی انداز میں کہا۔ كريكاتواس فيانيتا بهار " وہ میرے پاس بہاں تو مہیں ہے۔ کچھ ویڈ بوز "اب تیری زندگی کا انحصاراس فائل پرہے۔" ہے کہہ ہیں، دستاویزی شبوت ہیں اوروہ کچھ جوابھی سمجھ میں آرہا كراس في جسيال كي طرف ديكها-اس في تلهول بي مین ہورہاہے،اس پر ہاتھ ڈالا جاسکتا ہے۔' ہردیک آنکھوں میں اسے سمجھایا اور واپس اوپر جانے کے لیے نے کہاتو حسال نے چند کمحسوج کر کہا۔ ووتهبيسات سي براعماد اي آ و ہے تھنے ہے بھی کم وقت میں جہال کے سیل " ہاں ، میرا ایک دوست پیسب چھ لاسکتا ہے۔" فون پر ہردیک کے دوست کی کال آگئی۔اس سے پہلے اس نے تیزی سے جواب دیا توجسیال نے اپناسیل فون جمال نے ونو درانا سے رابطہ کرلیا تھا۔ونو درانا کے چند تكالااوراس كي طرف برهاتي موت بولا-اہم بندے اس جگہ بھیج گئے، جہاں سے ہردیک کوا تھایا "کے بیات کر۔" حمیا تھا۔وہ بغیروردی میں تھے۔اس کے قریب ہی ایک مرد میک نے نون چکر لیا۔اس نے تمبر ملائے اور سنسان جكه يراتبيل لمناتها رامطح بندره بيس منث ميس اہے سی دوست سے بات کرنے لگا۔ اسپیکر آن تھا ،ان کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ سن رہے تھے۔اس کا وہ مرحلہ بھی طے ہو گیااور بچھ در پعدوہ فائل ونو درانا کے دوست پريشان تفاكده كدهري؟ تقریباایک محضے کے بعد جہال کوونو درانا کی کال ملی " بيه پريشانی چهوڙو که بيس کهان م کيونکه مجھے خود بيس معلوم بيجك كون ي إاوروه لوككون بين؟" ۔وہ بہت برجوش تھا۔ "بہت خوب سیال، آگر چاس کے جرائم سے کہیں ٠ و كونى ا تا يتا ، كونى اندازه ب يوليس كو ..... وونهيس، پوليس كوقط عانهيس بنانا اگرتم ميري زندگي کم پیشبوت ہیں لیکن اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کافی جاہے ہوتو۔ پولیس کو ہر کز اطلاع نہ دی جائے۔ورنہ ہیں۔تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔اب حمہیں صبح تک انظاركرنا موكاي ميس رجاد كا " تو پیر ش کرون، مجھے بتاؤ" اس کے دوست '' کوئی بات نہیں، میں انتظار کرلوں گالیکن میر ک ایک خواہش ہے۔'بھیال نے کہا۔ نے بیجاری سے کہا۔ "ويكورتم بركم جاؤ، ميرك كرك يل جو ''بولو۔''اس نے ممنونیت سے یو حیما۔ 

'' مہمیں شاید زیادہ وقت لگ جائے۔ تم سید ہے بوراو بلی پولیس آئیشن کے پاس آگر جھے کال کرو۔''

'' میں آ رہا ہوں۔'' جسپال نے کہا اور بائیتا کونون کیا۔ وہ ان تینوں کو وہاں موجود گورال کے سیرد کر کے فررانی آگئی۔ بائیتائے اروند کونون کیا تا کہ دہ ہمیں گائیڈ کر سکے اور وہاں سے نکل پڑے۔ وہ چالیس منٹ سے بھی کم وقت میں بوراویلی پولیس آئیشن کے پاس ایک بچی کم وقت میں بوراویلی پولیس آئیشن کے پاس ایک بچی کم وقت میں بوراویلی پولیس آئیشن کے پاس ایک بیسی کائیڈ بیس آئیس کے باس ایک بیسی کیا۔ وہود کو بتایا وہ اسے کافی جیرت ہوئی کہ وہ اتن جلدی کیسے بہنچ گیا۔

" ''اجھا کیاتم جلدی پہنچ گئے ہو، یہیں ای چوک ہے ٹرن لو ہا نمیں جانب ،آگے دوگلیاں چھوڑ کرتیسری میں ہا نمیں جانب ہی گلی میں آ جاؤ۔ میں ہاہر ہی ہوں۔''اس نے کہااور فون بند کردیا۔

وه ومال مینچ تو ونود گلی کی مکر پر بی تھا۔ وہ وردی میں تھا۔ اس نے کاروہیں کھڑی کرنے کو کہا اور ایے ساتھ یولیس وین میں بٹھالیا۔ ایک بار بانیتا نے ميري طرف ويكها اس كى آئھوں ميں يمي تھا كہ كہيں بدیولیس والے بمیں وھوکے سے بڑے آرام کے ساتھ کے کرتو جیس مجے۔ ہم تواری کا شکار کررہے تھے اور تواری مارا شکار کر لے؟ میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔وہ مختلف مڑکوں اور کلیوں میں سے بھا تا ہوا ایک رانی بلدگ میں لے گیا۔جس کے سامنے کافی گندھا اور تھئی تھے کے لوگ سوئے بڑے ہوئے تھے۔ہم متنوں اندر چلے محتے۔ دوسری منزل پرایک کرے میں خاصا كالحد كبازيزا تفا\_ دهول بهي خاصي من اور ايك خاص طرح کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔وہیں چندلوگ یوں چینے ہوئے تھے جسے کوئی یا تذی کام سے تھے ہارے ہوں۔ اس کے اندر سے ایک مزید کمرہ کھانا تھا۔ وہ البیں وہاں العميا جيسے بى وہ اندرداخل ہوئے ،سامنے ايك كرى ير تتواري بيضا موا تقاراس كا چېره غضب تاك تقاراس کے ساتھ دوگرانڈیل گارڈ کھڑے تھے۔ونو ونے جاتے

"جب بھی اے گرفآد کرنے کے لیے جایا جائے، مجھے ضرور ساتھ لے جائیں۔"اس نے کہا تو ونو درا تا چند لیے خاموش رہا پھرایک دم ہے بولا۔ "مکیک ہے، لیکن میں تہہیں اس کے گھر نہیں لے کر جاؤںگا، تھانے لیے جانے سے پہلے کچھ در ملاقات کروادوں گا۔"

"بیزیاده بهتررےگا۔ بھیال نے کہا۔ ''میری کال کاانتظار کرنا۔'' ونو دینے کہااورفون بند كرويا \_ حسيال نے فون جيب ميں رکھااور مسكراويا۔ رات كالبجيلا يهرجل رما تفارجسيال اور بانيتا الجمي تک و ہیں تھے جہاں ان تمینوں کورکھا ہوا تھا۔ جسیال شدت ہے ونو درانا کی کال کا انتظار کرر ہاتھا۔اس کے سامنے ہردیک بیٹھا ہواتھا۔اس کے دل میں تیواری کے لیے شدیدنفرت بھی۔ ہاتوں ہاتوں میں اس نے بتایا تفا کے غربت میں اس کے پاس سوائے جرائم کی زندگی اختیار کرنے کے اور کوئی چارہ ہیں تھا۔ مراس کا حمیر ہر وقت ملامت كرتار بها تفاردو برس يملياس ك غندون نے اس کے ایک دوست کو صرف اس لیے یار ڈالا کہ الکشن میں اس نے بھر پور مخالفت کیوں کی تھی۔ تب ساس نے سوچ لیا کہ وہ صحافی تو بن بی چکاہے، کیوں یا تیواری سے انقام لیا جائے۔ وہ رسک کے چکا تھا۔ لین اس کے ساتھ وہ یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اگراس میں اے باکامی ہوئی تو اس کا ارادہ تھا کہ دہ تھائی لینڈ کی طرف نکل جائے گا۔ وہ ای پر بات کررہے تھے کہ ونو د رانا كافون آعميا \_حسيال نے رسيوكيا تو وہ بولا۔ "كتى دريس آفية مو؟"

"کہاں آنا ہوگا۔" "وہیں جہاں ہم ملے تصاس کے قریب ہی۔" "ایک گھنٹر لگ سکتا ہے۔" "کہیں تم وہیں تو نہیں ہو ، جہاں وہ ابھی تک ہیں۔" "وہیں ہوں۔" میں نے متایا تو اس نے کہا۔

وسمبر 2014 دسمبر 2014

بی بروے اوب سے کہا۔

'' جناب کیا یمی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ....!'لفظ اس کے منہ ہی میں رہ گئے تھے کہ تیواری انتہائی غصے میں اس کی بات کا شتے ہوئے بولا۔

' انہیں تم ایسے ہی لے آئے ہو، ان کی ٹانگیں اور باز و کیوں مبیں توڑے تم لوگوں نے ، کیا وہ تینوں آ گئے ہیں،جنہیں بیاغوا کرکے لے گئے تھے۔''

اس کے یوں کہنے پر بانیتا اور جسیال نے ایک دوسرے کی طرف و یکھا۔ بانتیا کی آتھوں میں یہی تھا ك كيا ميس في مهيس يهلي نبيس اشاره ديا تها كرونود ہمارے ساتھ دھوکہ کررہا ہے۔اس نے بھی ڈبل کیم تھیلی تھی ۔ایک طرف تیوارای کے خلاف ثبوت کے لیے اور دوسری طرف انہیں لے جا کر تیواری کوخوش کر دیا۔ جسپال کے بدن میں آگ لگ می تھی۔ وہ ایسے تو ان کے ہاتھ آئے والانہیں تھا۔ وہِ ماحول کا جائزہ کینے لگا۔ با نیتا اور اس نے آئھوں ہی آئھوں میں طے کرلیا كمانبين كياكرنا ہے۔اس سے يہلے كدوه اپني طےشده حكت عملي رهمل كرتے ونو د بولا۔

"مراوه متنول بھی برآ مدہو گئے ہیں۔وہ انتہائی زخی حالت میں ہیں۔ انہیں میں نے اسپتال بھجوا دیا ہے، وہاں ان کی ٹریشنٹ ہورہی ہے۔جیسا آپ نے کہا میں ان سے وہی سلوک کرتا مگر مجھے انہیں آپ کے سامنے بھی تولا نا بھا اور دوسرامیں نے ان کا ڈیک نکال ویا ہے۔ بیاب مجمع میں کرسکتے ہیں۔اب آب جو كہيں ميں وہى سلوك ان كے ساتھ .....

تم بولتے بہت زیادہ ہو۔ خیر انہیں مارے حوالے کرو، ہم ویکھیں مے کہان کے ساتھ کیاسلوک کیا جا سکتا ہے۔'' اس نے انتہائی نخوت سے کہا تو جسيال بولا\_

" ديكھو تيواري، اگرتم مرد موتو اپني زبان پر قائم رمو، تم نے چوہیں کھنٹوں میں مجھے پکڑنا تھا، وہ تم تہیں پکڑ تکے۔ہم نے تیرے....

''ابے چپ سالا مروہونے کی بات کرتا ہے،ہم یہاں حلف دیے کراس کا پاس نہیں کرتے ، وعدوں کی یاس داری کرتے رہے تو کر لی سیاست، "بی کہد کراس نے اینے گارڈ ز کی طرف دیکھااور بولا۔

'' کے چلوانہیں'' جیسے ہی وہ آ گے بڑھے، ونو د نے ہاتھ میں بکرا ہوا پعل سیدھا کیا اور کے بعد دونوں کے چروں کانشانہ لے کرفائز کردیا۔ وہ گھوم کرفرش پرجایزے ۔ونود نے اس براکتفانہیں کیا بلکہ پورامیگزین ان برخالی كرديا\_ تيواري أيك دم حيرت زده موكرد ليصفح إيكا -اس مے چبرے کارنگ أز گیااوراس كى آئىسى باہرآ كىكى -یه ..... په کمیا کمیا تو نے .....؟" وه حیرت کی انتهاؤل يرتفااس ليه لكنت زده آواز مي بولا-

" تم نے بہت بے غیرتی کر لی، تیرے سارے فبوت میرے پاس آ چکے ہیں۔وہ تینوں میرے مہمان ہیں اور انہوں نے ہی وہ جوت دیے ہیں۔ میں نے تو تيرے ساتھ كھيل كھيلنا ہے، تواب ميرے الھول سے نيك نہیں سکتا، اگر تھھے بھانی نہ بھی ہوئی تو جیل میں تھھے مروا دول گا۔ پولیس والول کے قتل ایسے ہضم مبیں ہو<u>تے''</u>

'' کیاجاہے ہو؟''اس نے پوچھا۔

" ظاہر ہے ، تہاری گرفتاری پر میڈیا میں واویلا الشے گاہمہاری یارنی اور بے غیرت سیاست دانوں کا وہ کلب جس کے تم ممبر ہووہ طوفان بدنمیزی اٹھائے گا۔ بورا بھارت ہی تہیں بلکہ ونیا بھی بیہ جان لے کہتم پکڑے گئے ہو۔سنؤیہ سبتمہارے ہی خلاف استعال كرنے والا ہول مجليت جر جر سے مير سے حسن ہيں، ان کےخلاف سوچنے والے کو بھی میں موت کی نیندسلا ويتابول-

''تم جو جا ہوسو کرو، مگر مجھ سے جلدی بات کرو'' شایداے بیاحساس ہو گیا تھا کہ ونو داسے مارنے والا نہیں اس کیے جسیال آگے بردھا اور اس نے ا<u>۔۔</u> كريبان سے پکڑ كے او پراٹھاتے ہوئے كہا۔

الــهـق (177) دسمبر 2014

وہ کمرے میں الیلی بی سیس میں ان کے پاس بلا پر لیف کیا۔وہ مرےمر پر پیارے ہاتھ پھیرنےلیں۔ و کھور بعد میں نے کہا۔

'' آماں! تو نے مجھے بتایا نہیں۔اتنی بیار ہو گئی ہو اور..... میں نے کہنا جاہا تو وہ میری بات پر تو کتے

ہوئے بولیں۔

"پتر، میں بیار نہیں ہوں۔"

''امال بيەۋاكىر،سوجنى، تانى بىرسب كىياجھوپ بول رہے ہیں۔"میں نے زم سے کہج میں کہاتو وہ بولیس۔ ''تن کا زخم سب کو د کھائی وے جاتا ہے پتر کیلن جو من میں ہوا ہے صرف وہی محسوس کرسکتا ہے،جس کے من ميل بو-

" میں سمجھانہیں امال؟" میں نے جان بوجھ کر پوری بات بجھنے کے لیے یو چھاتو بر نے زم کہجے میں بولیس۔ "وهسب سے بیں کہ انہیں یہی دکھانی وے رہاہے۔ کیکن اصل سحانی کیاہے، پرتومیں ہی جانتی ہوں نا۔ ''امال تُو اینے پتر کو بھی تہیں بتائے گی؟'' میں نے

شكوه بحرب لبج مين پوچها-'' تحجے ہی تو بتایا ہے پتر۔'' یہ کہہ کروہ چند کھوں کے کیے بول خاموش ہولئیں جیسے کچھسوچ رہی ہوں۔ پھر عيسان كي خيالات جمع بو محية وه بوليس

"اس کائنات میں ہرجاندار شےاینے ماحول میں خوش رہتی ہے، بعض او قابت تو ماحول پر ہی اس کی زند کی كادارمدار موتا ہے۔ جيسے چھلى ، يائى كے بنامر جاتى ہے، میری حالت بھی ایسے ہی ہے پتر یہ

"كياآپكويهاحول پندلبين ٢٠٠٠ مين في الم كربيضة موت يوجها

" " بین، بلکه میں یہال کھ کھے مرتی ہوں۔ میرادم کھنتا ہے پہال۔ بیرو ملی چاہاب موہنی کے پاس ہے، وہی اس کی مالک یے لیکن بہاں وہ محص رہاہے، جس نے تيركياب ولل كيا-جائم فاس سانقام لليا ہے۔لیکن مجھے تو ہردم احساس رہتا ہے۔ مجھے ہردم یمی

و جمهیں آگر کوئی غلط ہی ہے تو دور کرلو، میں تبہارے حلق میں اب بھی مولی مارسکتا ہوں۔ باہر سے کوئی تمہاری مدد کوئمیں آئے گا۔ وہاں سب اینے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے ہی تیرے ساتھ آئے قافلے کو لہیں دوسری جگہ کے جانچکے ہیں۔" ميكهدكراس في است جيفور دياروه لا كفر الكيا اورفرش

سنو، میں کیا جاہتا ہوں۔ تہارے لوگ اس مرفاری کوشف سیاس رنگ دیں تے۔ بیسیاس رنگ رہ سكتا ہے آگرتم الحلے چوہیں تھنٹوں میں وہ فلم غلط ثابت كرو، جواينے ہى لوگوں كے ذريعے تم نے بانيتا تك پہنچائی تھی۔"ونو دنے کہا۔

'اوہ 'یہ ہوجائے گا۔' اس نے تیزی ہے کہا۔ '' تب تک تم میرے مہمان رہو تھے۔ میں تہاری كرفتاري مهين د الول كا ، بس تم مجهى اغوا بو مسئة بو\_ دوسروں کی طرح۔ واو یلا کرو گئے تو تمہاری لاش کسی ورانے سے برآ مرکی جائے گی۔"

''ونو دُنتم اسے ایک دن رات رکھنا جا ہے ہو؟'' با نیتا نے یو چھا۔

"بال، مرتم كيول....."

" كل رات اس مجھ سے لے لینا۔ یہ مجھے دے دو، مجھاس ہے بہت ساری باتیں کرئی ہیں۔ '' و کھے لو، بیرابطہ کیسے کرے گا اپنے لوگوں ہے؟'

ونود فے لحہ بحرسوج کرکہا۔

میمیرادردسرے۔ وہ اعتادیے بولی۔ ' لے جاؤ'' ونو دیے کہا تو ہائیتا کسی چیل کی طرح اس پر بھیٹی ۔اسے دو حارالیں لگا نئیں کہ وہ بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ تب تک ونو دائیے لوگوں سے رابطہ کر چکا تھا۔وہ پولیس کی حفاظت میں تیواری کو دہیں چھوڑ مکئے، جہاں وو ملكے متيول تھے۔

❷....❸....❸

مغرب سے ذراور بعد میں امال کے پاس جا پہنچا۔

2014 ما ما 178 ما ما 2014 ما 2

یاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ سومیں ایاب کے ساتھ ای کھر میں رہوں گی۔ میں خود یہاں ھنن محسوس کرتی ہول۔ مید کھر میں سارا کو دے دول گی۔ وہ اسے جیسے حاہے استعمال کرے اور اماں اب میں آپ کی کوئی بات تبین سنول کی۔"اس نے حتی کیج میں کہا۔ ''جیسے تیری مرضی بتر، میں تو زندہ ہی ابتم لوگوں

کے لیے ہوں۔''اماں نے کہا۔ " چلیس آئیں، میں نے کھانالکوادیا ہے۔" بیکہ کر وہ اٹھ کئے۔ میں نے امال کو اٹھایا اور باہر چل دیا۔

کھانے کی میز برسمی تھے۔ بھی اشفاق نے میری اورجوكى والى جوملا قات بهوئى اورجوسانپ والا واقعه بهوا، وہ سب بتا دیا۔اس نے مکنگ والی بات شایداس کیے تہیں بتائی کہ وہاں جو ہوااس کا گواہ میں اور مکتک ہی تھا۔ سوہنی اور امال نے اس واقعہ پر اتنا تبصرہ نہیں کیا کیکن سارااورتانی چونک انھی تھیں۔انہوں نے بہت سارے سوال کردے۔ میں جب چاپ سنتا رہا، کھانے کے بعد میں یہی کہہ کر اٹھ آیا کہ میں بتاؤں گا بھی تو تم لو کوں کی مجھ میں تبیں آئے گا۔

مجصاحساس تفاكرتاني مجهد بهت كجه كهنا حابتي ہے اور میں بھی اس سے بہت ساری باتیں کرنا جا ہتا تفاراس ليكفاني كي بعديس الصراته ليحويلي کی حبیت پر چلا گیا۔ سنجگی روشنی چھیلی ہوئی تھی۔وہاں کر سیال اور جاریائیال برزی ہوئی تھیں ۔ ہم ان برجبیں بیٹھے، بلکہ خصنڈی اور خمار آلود ہوا کا لطف کیتے ہوئے مہلتے رہے۔وہ مجھے وہاں کے بارے میں بتاتی رہی۔ كافى در بعد ہم جار يائيوں برآ كربيٹ مكتے تو تانى نے برد ے مان سے کہا۔

"جمال ایک بات یو چھوں؟" "میں مہیں بہال لایا ہی اس کیے ہوں کہتم جتنی جاہے مجھ سے باتیں کرسکو مہیں بھی بھی مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہاتو دہ بھی ہس دی۔ پھریک گخت سجیدہ ہوتے

یاد رہتا ہے۔ میں بھلانا بھی جاہوں تو مبیس بھلا یاتی۔ میں اگراس ماحول سے الگ ہوجاؤں تو میں تھیک ہوں۔ مجھے کوئی باری میں ہے۔"

ہوں پارل میں ہے۔ '' تو پھرا لگ کیوں نہیں ہوئیں۔اتنی اذیت کیوں برداشت کررہی ہیں ، کیا مجبوری ہے آپ کو ''میں نے تیزی سے پوچھا۔

" سوہنی ہی کی مجبوری ہے مجھے۔ وہ صرف خدمت گذار ہی ہیں میرے کیے اور بہت زیادہ اہم ہے۔وہ كياتهي جب ميرے ياس آئي هي، اوراب كيا ہے، ياتم نےاس میں فرق بی محسور میں کیا؟"

'' اماں! وہ تو ساری کی ساری بدل کئی ہے۔'' میں نے اعتراف کیا

" بس یمی، میں اسے بدؤ کھ کہہ ہیں عتی اور اس کا مجھی تواب کوئی جمیں ہے۔ میں اب أے جھوڑ بھی مہیں سکتی۔''اماں نے بے جارگی ہے کہا۔

ورمیان میں فقط ماحول ہی ہے تا، میں ایسا کرتا ہوں ،آپ دونوں کولندن بھجوا دیتا ہوں۔ وہاں آپ کا علاج بھی ہوگا اور آپ کا ماحول بھی بدل جائے گا، پھر اس کے بعد سوچ لیں مے۔ "میں نے اس کاحل دیا تو وہ سنجيد كى سے بوليس-

" نهیں پتر، وہاں جا کرتو شاید میں زندہ ہی نہ رہ سكوں، كياتم سارا كو بحول محتے ہو،جس نے يہال كے لیے اپنی زندگی وقف کردی۔ تاتی کاکون ہے؟ اشفاق کا كون ہے؟ بجيدہ بے جارہ كہال جائے گا۔وہ ميرے آسرے جی رہاہے۔ میں ان سب کی مال بھی ہوں اور باب بھی۔ پھروہ سب جن کی اب میں آس مول۔'' "توامال بناؤ، مي كيا كرول كرتو خوش رهيج"مي بے جارگ سے بوجھا تو ایسے میں سوہنی اندر آسمی اور برے سکون سے بیڑے کنارے پر بیٹھ کر ہو گی۔ "میں بتانی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یوں یا تیں سنتا ائتِمانی غلط بات ہے۔ کیکن مال بیٹے کی باتیں میرے

کا توں میں پڑیں۔ میں بیجی جانتی ہوں کہ جمال کے

" میری اس بات کو کسی منفی سوچ میں نہ لینا، میں صرف مجھنا جا ہتی ہوں کہ ایک ہی شے دو جگہ مختلف رنگ کسے بنالیتی ہے؟"

" تم كل كركبو، كما كهنا جا بتى مو؟ "ميس نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔

'' ویکھو،سوہنی بھی تم سے محبت کرتی ہے اور میں بھی، دونوں کی محبت میں کوئی غرض مہیں ہے، انتہائی خلوص ہاس میں اور میں اپنے بارے میں جانتی ہوں لیکن وہ انتہائی مطمئن ہے ، اس کی ذاتِ میں سکون ہے اور میں بے حدیے چین ،افسر دہ اور تنہائی محسوس کرتی ہوں، یوں سمجھ لو کہ میرا دل ہر وقت بجھا رہتا ہے۔ میں خوش مہیں رہتی ہوں۔ایا کیوں ہے؟"اس نے بدمشکل اینی بات کبی جبکه میں اس کی بات کو مجھ دیا تھا۔

" تانى! بيلوگ جب صبح المصنح بين تو وه اينامنه كيون دهوتے ہیں۔حالاتکہاس پر پچھ بھی نہیں نگا ہوتا۔ آفس کے لیے یا کہیں بھی جاتے وقت ۔ ہم بہت تیار ہوتے ہیں، اپنی پیند کی خوشبولگاتے ہیں، یہ خوشبولگانا، اینے آپ کوسنوارنا میر کیون؟ "میں نے پوچھا۔

' میرے خیال میں ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں سکون ملتا ہے ،ہمیں ایسا کر کے خوشی ملتی ہے۔ 'اس نے جوایا کہا۔

'' اور پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مست الست رہتے ہیں، البیں این آپ کوسنوارنے یا خوشبولگانے جیسا کام ہیں کرتے ،وہ کیوں؟"میں نے یو چھا۔ "میرے خیال میں وہ بھی اسی حالت میں خوش رہنا

يندكرتے ہوں تے۔ " زندگی کااصل حاصل اس کی مسرت ہے۔مسرت كے حصول اى ميں حسن ہے۔ جو بندہ خوش وخرم ہوگا، اس کا چیرہ اس کے اندر کی خوشی کا اظہار کر دیتا ہے۔'' میں نے کہانواس نے یو چھا۔ "د وى تو ايما كيون اوركيي موتاب "

"اس كاسارالعلق ول ہے۔مردہ ول اوب خ ہونے کے باوجود چرے یر رون میں رکھتا۔ اس میں منفی جذبوں کا فروع ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی محض ایک حادثہ ہے۔ وہ معاملے کو عقل کے تقاضوں پر لے جاتا ہے۔اس میں منفی سوچ کا فروغ یا: عین فطری ہوتا ہے، یہاں تک کہاس میں زندگی کا جذبہ حتم ہوجا تا ہےاوراس کے مقالبے میں جوصاحب دل ہوتا ہے اس کے پاس مادی مہولیات بھلے نہ ہو، رویسہ پیسہ بھی کم ہو پھر بھی وہ خوش رہتا ہے اور پورے زمانے کا مقابلہ کررہا ہوتا ہے۔اس کی ضرورت دنیا نہیں ہوتی اصل میں ضروریات ہے نکلا ہوا ہوتا ہے۔اس کی زندگی مرشار ہوئی ہے کیونکہ خوتی وجود میں انر جی پیدا کرئی

ہے۔ یہ فطری ہے۔'' ''مگریہ سب ہوتا کیسے ہے؟'' تانی نے پوچھا۔ "زنده د لی محبت کے ساتھ آئی ہے۔"میں نے کہاوہ چند کمیح خاموش رہی پھرا کجھتے ہوئے بولی۔

'' کیا میری محبت میں اب بھی مہیں شک ہے؟ کیا مير اندر محبت كبيل ٢٠٠٠

' مجھے تہاری محبت پر کوئی شک تہیں اور نہ ہی ا نکار ہے۔''میں نے سکون سے کہا۔

''تو پھر....؟''اس نے تیزی سے پوچھا۔ '' دیکھؤ محبت یالی کی مانند ہے۔ بےریک، بے بو اور بے ذا نقبہ بیاجس پیانے میں جائے گی ولیی ہو جائے کی۔اب دیکھناہ ہے وہ پیانہ کیساہے؟"میں نے

اے مجھاتے ہوئے کہاتو وہ بولی۔

'' دیکھؤ تمہاری محبت صرف میرے ظاہری وجود کے ساتھ ہے اور اسے میری نسبت سے محبت ہے۔ جو كه حقيقي وجود ہے۔ جواصل حقیقت كو ياليتا ہے وہ زندہ دل ہےاور جوحقیقت کا انکار کر دیتا ہے وہ مردہ دل ہوتا ہے محبت ہی عشق کاروپ دھارتی ہے اور زند کی نسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔

كيافق (180) دسمبر 2014

گولڈن الفاظ

المراكناه سے ہروتت بچومکر تنہائی میں بالخصوص بچو كيونك اس گناه کا گواه خود خدا بوگا

ا ایمان خراب مت کرد کیونکہ 🖈 رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرد کیونکہ رزق انسان کواس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔

ا بی زبان کی تیزی اس ماں پرمت جھاڑوجس نے تتهبيس بولنا سكھايا۔

المرونيا كاسب مخلص رشته مال كاب-

مرسله:عمادعلی----اسلام آباد

'' چلو۔اب جلتے ہیں۔'' میہ کہہ کروہ اُٹھ گئی۔ہم دونوں نیچے کی طرف چل بڑے۔

میں ساری رات جبیں سویایا تھا۔ میں نے نور تکر کے سی معاملے میں بطل اندازی نہیں کی تھی۔سب کام تفيك چل ر ہاتھا۔انضل رندھاوا كاپيغام مجھے ملاتھا كەدە مجھے ملنا جا ہتا ہے۔ میں نے وہ ملا قات کل پرٹالی اور اسے آپ کوایک مرے میں مقید کرلیا۔

لا مورے مختلف اطلاعات آرای تھیں۔ انہوں نے چندلوگوں کونہ صرف تلاش کرلیا تھا۔ بلکہان کے بارے میں اہم ثبوت بھی لے لیے تھے۔ بدالسے ثبوت تھے کہ اگرانبیس سی عدالت میں پیش کیا جائے توسلیم ای نہ کیے جائیں کیکن انہی ثبوتوں اوراشاروں کے سہارے بوری جرم کی جزئک جایا جاسکتا تھا۔ ہم صبح ہوجانے تک باليس كرتے رہے۔ نور تكر، كراجي اور لا بور كے درميان كانفرنس كال چلتى ربى-آكريمي فيصله مواكه ميس آتا مول توبيآ يريش شروع كرتے ہيں۔

میں اپنی عادت کے مطابق صبح مسح اٹھا اور باہرنگل مرار اور تر جاگ اٹھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑی کھولی تو تاحد نگاہ ہر یالی ہی ہر یالی چھیلی ہوئی تمحى مين اس منظر سے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ مجھے بتایا كياكه بابرالك نوجوان جوكي آيا باوروه مجه علنا عابتاہے۔میرے ذہن میں ای وقت آ گیا کہ وہ کوئی نہ

'' پہ کیسے ہوتا ہے۔'اس نے پوچھا۔ ''مسلک عشق اختیار کرنا پڑتا ہے۔عشق رَبّ یعالی کی انسان کو ود بعت ہے۔ کیا جب تک میں ہوں بھی تک تیراعشق ہے بحبت ہے، کیامیرے وجود کے ساتھ تيرى محبت ، تيراعشق حمم موجائے گا؟ نہيں بيعشق نہيں ، شق تو ناتمام ہوتا ہے۔ "میں نے سمجھایا 'معشق اختيار كيے ہوگا؟"

" خلاہری عشق تو ظاہری وجود سے ہوتا ہے اس سے ا نکار ہیں، کیکن انسان کیوں نہ لامحدود عشق اختیار کرے جو باطن کوخود انسان برعیاں کر دیتا ہے۔ بیمقصد کے ساتھ ہوتا ہے۔مقصد جس قدر بلند ہوگا۔خود انسان بھی اسی قدر بلند ہوتا جاتا ہے۔ آسانوں سے بلندتر، وعشق حقیقی، جوزت تعالی تک براه راست رسانی دے دے۔ " مہی تو میں جا ہتی ہول ۔ یہ کیے ہو گا پلیز مجھے بتاؤ\_"اس نے عاجزی ہے کہا۔

"سنو\_ جتنا بلندمقصد ہوگا،اس میں جتنا برا زخم لگتا ہے، اتن ہی برس خوش تصیبی ہوتی ہے۔ نئ طاقت، منے زخم اورنش رسائی کے لیے وجود بھی نیابی جائے ہوتا ہے اور بانسان کےاسے ہاتھ میں ہے کدوہ جب جاہے نیاوجود حاصل كرسكتا ہے۔ "میں نے كہاتو وہ سرشاري سے بولی-" مجھے رکھھ اور بتاؤید کیا ہے"

" قلندر لا موري كا ايك مصرعه ب نا، بيدل مرده نہیں ہے اے زندہ کر دوبارہ ..... دل تو پہلے بھی زندہ ہی ہوتا ہے۔ بیمقام جان تک ہے۔ بیض جان والا دِل مردہ ہے۔ پیچفل حیوانیت ہے۔اس میں حقیقی زندگی میں۔ جب اس میں روحانی زندگی آئے کی تو دراصل اس کا ول زندہ ہو جائے گا۔ جان کا تکصار اس کی روح ہےاس میں جب عشق آئے گا توروشن آجائے گی۔ پھر نورعلی انور ہے۔ زندہ جسم کا روحانی وجودول کی طرف راغب موتا ہے سیل سے حقیقی زندگی کا آغاز موتا ہے۔" يين كروه سوج مين يوكئ اس كى بيرخاموش طويل موتى چلى ئى \_ يېال تك كم كھودىر بعدوه بولى ـ

2014 عسمبر 2014



"اگر بات صرف بوئی کے نشے تک رہتی تو ٹھیک تقا۔ وہ جس کا بھی عادی ہے۔ میں نے کل سے اے م کھنیں دیا اور نہ ہی اے کوئی شے استعمال کرنے دی۔ "اجھا كيا، ميں نے تبہيں يہي توسمجھايا تھا۔" ميں

اس کی ساری بات مجھ کیا کہ وہ اب آ مے کیا کے گا۔ "رات ہوتے ہی اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر ویا کہ اسے بوئی مینے دی جائے یا پھر چرس ہی دے دوں۔ میں نے پھھیں دیاتو آدھی رات کے وقت اس نے ہنگامہ کھڑا کردیا۔اس کی ایک ہی ضدیھی کہ یا تو مجھے نشہ دویا پھر میں اے اپنا کوئی سانپ ڈسوا دوں۔''اس

" پُھر کیا کیاتم نے؟" میں نے پوچھا۔ " كرناكيا تفاء بين نے اے باندھ كر كرے بين چھٹوا دیا ہے، بات لیبیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا لیکن.....''وہ کہتے کہتے رک گیا '' لیکن کیا؟'' میں نے اس کے چہرے کی طرف

د مي کر پوچھا۔ ''وہ فقط ایک ملنگ ہی نہیں ،اور پچھ بھی ہے ، وہ آپ کا یہاں کے لوگوں کا دوست تہیں ہوسکتا۔" اس نے انكشاف كياتومين مطمئن هوكيا-اسے ديكھ كرجونے چيني ہونی ھی،اہے سکون ال گیا۔

''مہیں کیسے پینہ چلا؟''میں نے یو چھا۔ "ميرااندازه ب، باقي آپ جائيں اورآپ کا کام ـ" رام تعل نے کہا میں خاموش ہوگیا، پھراس کے ساتھاس مرے میں گیا، جہاں وہ پڑا تھا۔

وہ دهیرے دهیرے کانپ رہاتھا۔ مجھے لگ رہاتھا كدوه اين آب مين ميں ہے۔ ميں نے اس كے بدن ير باته ركها تو مجمع برف كي طرح لكا ميراكس محسوس كر کےاس نے سراٹھا یا اور میری طرف دیکھا اور نہایت در د مندی سے شکوہ بھرے کہجے میں بولا۔ کوئی مئلہ لے کرآیا ہوگا۔ ٹیں نے اسے بٹھانے کو کہا اور بورے طرح فریش موکر باہر لکلا۔ وہ نو جوان جو کی باہر فرش برہی بیضا ہوا تھا حالا نکہ اس کے یاس خالی کری یزی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ کل والےان توجوانوں میں سے ایک تھا۔ "م كرى يركيول تبيل بينصر بو-

''بس میں بھی بیٹھا ہی بیں۔''اس نے مودر

و كيي آئي ہو؟ "ميں نے يو چھا۔ " مجھے سائیں جی نے بھیجا ہے کہ آپ کوبلا

"خرتو بنا؟"ميس نے يو جھا۔ ''وہ جوکل آپ وہاں ہمارے یاس ملیگ چھوڑ آئے ہیں نا،اس کے بارے میں بات کرنی تھی سائیں جی نے۔"اس نے اپنالہجہ مودب ہی رکھا

'' کیابات کرتی تھی۔''میں نے پھر یو چھاتووہ بولا۔ '' پیرتو وہی جانتے ہیں۔اگرآ پ وہیں چلےآ 'میں تو، يمي انبول نے كہاہ۔

" مخمک ہے ابھی چکتے ہیں۔"میں نے کہااور پورج میں کھڑی کار کی طرف بوھا۔ کچھ در بود میں اس نوجوان جوگی کو لیے مسافرشاہ کے تھڑ ہے کی طرف چل

سورج الجرر ما تھا جب میں تھڑے کے باس جا پہنچا۔ رام معل جو کی میرا منتظرتھا۔ میں کارے اثر اتو وہ سيدهاميرے ياس چلاآيا۔

" حضور۔آب کوای طرح بلانے پر بری معالی چاہتا ہوں ، میں آپ کو بھی نہ بلاتا اگر بیضروری نہ موتا۔ 'وہ عادت کے مطابق ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ "رام معل کام کی بات کرونا۔" میں نے کہا۔ "وه جوبنده آب نے ہارے ذے لگایا تھا، میں اس سے بہت تک آھيا ہوں۔''وہ ندامت سے بولا۔ " تل آ کے ،مطلب؟" میں نے جرت سے

پوچھاتوانہوں نے میراماتھاچو مااور ہوئی۔
''ایک بی تانی کود کھے رہی ہوں۔'
''نی تانی مطلب؟''میں نے جیرت سے پوچھا۔
'' تانی آج مبح فجر کے وقت مسلمان ہوگئ ہے۔'
اماں نے فخر ہے کہا تو میر ہے اندرسکون کا دریا ہنے لگا۔
مجھ ہے کچھ کہا بی نہیں گیالیکن امال کہد بی تھی۔
'' آج میں نے اسی خوشی میں پور نے ورنگر کی دعوت کی ہے۔ اگر تمہیں جانا بھی ہوتو اس محفل کے بعد جانا۔
'' جی اماں ''میں نے کہا اورا سے کمرے کی جانب چل دیا۔ مجھے لگا میر ہے اندر نور بی نور پھیل گیا ہے۔'

رات کے بچھلے پہر ہی سے میڈیا چینے لگا تھا۔وہ پاگلوں کی طرح وہی کہے جارہے تھے، جو کوئی انہیں کہہ دیتا کمیں ایک چینل نے بھی پنہیں کہا کہوہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ بلکہ تیواری کے حامی چینل یہی کہدر ہے تھے کدوہ اغوا ہو گئے ہیں اور مخالفین بیدواد بلا کررہے تھے کہ وہ خود کہیں چیپ کیتے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی حتی بات تہیں کی جارہی تھی اور نہ تھے بتایا جار ہاتھا۔اس کا مطلب تها كه ونو دراناك پلاننگ بالكل تهيك سمت جار بي تهي. بوليس پر بيدوباؤنو آرمانها كهائبين فورى تلاش كياجا \_ ي کین ہیں کہ انہیں کرفتار کرلیا گیا ہے۔ونو دوہ ہرا فائد لینا چاه ر با تھا۔ایک طرف وه وقتی طور پر بیرگرفتاری چھ كر حكومت كے دباؤے بچنا جاہ رہا تھا تو دوسرى طرف دیئے گئے ثبوت کی تصدیق کرر ہاتھا۔اس دوران بہر سارى كرفناريال بهي وه آساني كرتا چلاجار باتها-وہ رات ہی گرین ہاؤس واپس آ گئے تھے تواری کو جب ہوش آیا توانہوں نے اسے مجھیس ک بس ا تنابتا کر چلے آئے کہ جو ونو درانانے کہاہے وہ ا کردوتو تنہاری بجیت ہوسکتی ہے۔ورنہوہ جوکرے وہی جانے۔

محرین ہاؤس کی میچیلی طرف چھوٹا سا باغ تھا۔ د مکی بھال نہ ہونے کی وجہ سے اجڑا ہوا تھا۔ جسیال و ''تم نے بہت طلم کیا ہے جھے پر۔'' '' میں نے تجھے پھے نہیں کہا، تم خود اپنے وجود کے غلام بن مجئے ہو تم تو کہتے تھے کہ نشتے پرتم نے قابو پالیا ہے، مگر یہ کیا کررہے ہو؟'' ''یہ مجبور کردینے والی بات ہے؟''اس نے اس لیجے

میں کہاتو میں نے پوچھا۔ '' بیر کیفیت عارضی ہے، کیاتم جانتے اور سجھتے ہو؟'' '' ہاں میں مانتا ہوں۔'' اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔

" میں تمہارا، روزانہ کا کویہ مقرر کر رہا ہوں، اتی ہی
پیا، زیادہ نہیں۔ ہاں اگر بن ہے بے خود ہونے کومن
چاہ تو جھے آواز دے لبنا، میں تھے ہمیشہ کی بے خود ک
دے دوں گا۔ " یہ کہہ میں اٹھا اور جوگ کواشارہ کیا کہ جو
ہانگنا ہے اسے دے دو۔ وہ ساتھ آیا نو جوان اس کا بندو
بست کرنے لگا اور میں نے جوگی کو سمجھا دیا کہ اس کے
ساتھ کیسا سلوک روار کھنا ہے۔ پچھ دیر وہاں گذار نے
ساتھ کیسا سلوک روار کھنا ہے۔ پچھ دیر وہاں گذار نے
ساتھ کیسا سلوک روار کھنا ہے۔ پچھ دیر وہاں گذار نے

و بلی کی ظرف آتے ہوئے وہی میدان راسے میں بردی تھا ، جہاں تانی روزانہ لڑکے اور لڑکوں کو لڑکیاں موجود تھیں۔ وہاں کل کی طرح کی لڑکے اور کرکیاں موجود تھیں۔ ان میں تبدیلی صرف یمی تھی کہ تانی تو ان میں موجود تھی کیکن اس کالباس بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کے بدن کا کوئی اعضاء دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھا، سر پر برواسا جاب تھا، صرف اس کا چرہ نظم آرہا تھا۔ تھا، سر پر برواسا جاب تھا، صرف اس کا چرہ نظم آرہا تھا۔ جھے ایک دم سے شاک لگا۔ میں نے اسے بھی اس حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اسے بھی اس حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں و یکھا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے حالت میں نہیں اپنائی ہو۔

سردی بہاں ہو۔ میں اسے برشوق نگاہوں سے دیکھا ہوا آگے براط عمی حویلی کے محیث پر سے ہی میں نے دیکھا، امال میرس میں کھری اسی میدان کی طرف دیکھرہی تھی، جہال تانی موجود تھی۔ کچھود پر بعد میں امال کے پاس جا پہنچا۔ "انی موجود تھی۔ کچھود پر بعد میں امال کے پاس جا پہنچا۔ "اماں کیا دیکھر ہی ہو؟" میں نے بروے شوق سے

وليه ق (183) حسمبر 2014

میٹا ہوا جائے پی رہا تھا۔ تبھی اروند بھی وہیں اپنا گ تھاہے وہیں آھیا۔

"کافی اچھی خبریں ملی ہیں۔ یہاں پر یہود یوں نے جو جگہ بنائی شروع کی ہے ،اس وقت ان کے کرتا دھرتا چند لوگ ہیں۔ان میں سے مقامی یہود کی اور دوسرے لوگوں پر جی کھول کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان میں دونام ایسے ہیں۔جن کے بارے میں خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔"اروند سنگھ نے بتایا تو حیال نے کہا۔

" یار مسئلہ بینہیں ہے کہ وہ بیہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ کرتے رہیں، اصل مسئلہ بیہ ہے کہ وہ سکھ دھرم کونقصان پہنچانے کی کوشش کررہے ہیں۔ایک تو وہ یہ سجھتے ہیں کہ سکھول کا تعلق یا کستان سے ہے، دوسرا ہندؤ دل کوخوش کرنے اوران کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔"

''ہاں ہیں وہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہندوتو م پرست شیوسیناان کے ساتھ پوری طرح ہے۔ کم از کم مبئی ہیں وہ ان کی پوری سیورٹ کررہے ہیں۔ ان کی پوری سیورٹ کررہے ہیں۔ ان کی پوری سیورٹ کررہے ہیں۔ ان چاروں کی آپس میں ایک تنظیم بنی ہوئی ہے۔'' ان چاروں کی آپس میں ایک تنظیم بنی ہوئی ہے۔'' ''ان چاروں کو ختم کر تا لا زمی ہے جسپال؟'' ایک وم سے ہائیتا کورنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ ''وہ کیوں؟''جسپال نے بوچھا۔

وہ یدی۔ بہتاں سے پیر پوت ''وہ یہ کہ ابھی ونود کا نون آیا ہے۔اس نے ایک بوی اہم ہات بتائی ہے۔وہ فلم جسے ہم اپنے گلے کا بھندا سمجھ رہے ہیں وہ آفیشلی نہیں ہے۔صرف انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔' باغیتا نے جوش ہےکہا۔ ''مگر یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے۔' جسپال

نے مایوں ہوتے ہوئے کہا۔
'' میں مانتی ہوں اور بیسوال میں نے بھی کیا تھا۔
اس کا جوت بیہ ہے کہ وہ ی بی آئی والے لوگ جعلی تھے۔
وہ لوگ اس تیواری کے تھے۔ بیا یک پورا کروہ ہے جن
کی جڑیں بہت دورتک پھیلی ہوئی ہیں۔وہ اس طرح نہ

جانے کتنے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔'' بانیتا نے اس جوش سے بتایا تواروندنے یو چھا۔

" تمہارے تہنے کا مطلب یہ ہے وہ لوگ فورسز کی معلومات کواصل جگہ پر چہنچنے سے پہلے ہی اپنی دستر س معلومات کواصل جگہ پر چہنچنے سے پہلے ہی اپنی دستر س میں کر لیتے ہیں۔ پھرخود ہی مختلف فورسز کا حوالہ دے کر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ ثبوت آفیشلی رہ ہی نہیں جاتے ؟"

س باکس، ونود نے اس اعتاد پر ہم سے کام لیا ہے۔
وہ پہلے ہی جانتا تھا، اس کی تقید اِن ہرد یک کے ثبوت
سے ہوگئی ہے۔ وہ اس ثبوت کی بنا پر آج دہلی گیا ہے۔
یہاں پر تیجیت بھر بھر ہے پوری طرح الرث ہے۔ 'بائیتا
نے بتایا توجیال نے سکھ کا سائس لیا اور پھر پوچھا۔
''ہم اگر جا ہیں تو امر تسریا جالندھر جا سکتے ہیں؟''
'' صرف آج کا دن نہیں، جیسے ہی ونود واپس آ
تا ہے، وہ ہمیں گرین سکنل دے دے گا، ویسے ہیں اپنے طور پر بھی تقید اِن کررہی ہوں۔'' بائیتا نے پورے اعتماد
طور پر بھی تقید اِن کررہی ہوں۔'' بائیتا نے پورے اعتماد

"اوکے۔ایک دن اور سہی۔ 'جہال نے مسکراتے ہوئے کہاتو ہائیتا نے اروندی طرف دیکھااور ہوئی۔
موئے کہاتو ہائیتا نے اروندی طرف دیکھااور ہوئی۔
"اجھی جوتم نے مجھے نام بتائے ہیں، ان کے ہاری ہے باری ہے بہوں نے ہمارے ساتھ کھینے کی کوشش کی ۔ان کی سلیس یا در کھیں گی کہ کسی سلھنی سے پالا پڑا تھا۔ ہیں سلیس یا در کھیں گی کہ کسی سلھنی سے پالا پڑا تھا۔ ہیں سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ تیار ہو جا کیں، آج کی رات میں کر بہت بھاری ہوگی۔ ' یہ کہتے ہوئے اس کا چرومرخ ہوگیا تھا۔

(باقى ان شاءالله أستدهماه)

2014 حسمبر 184

### شرخر ادى

کبھی کبھی ہعض مناظر زندگی میںدل کش تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں

آیک آیسے شخص کی کہانی جو دنہائی سے تنگ آکر کچھ لمحوں کی تفریح کے لیے سفر پر روانہ ہوتا ہے لیکن ایك حادثے سے دوچار ہوكر ايك جزيرے ہر جاپہنچتا ہے۔

نمک کے سفری پیک ماچس کی چیندنمی کھائی ہوئی ڈبیاں ٔ بیسب چیزیں یہاں موجود تھیں ہضروراس جزيرے يرمجھيروں يامهم جوحضرات كا قيام رہتا ہوگائیکن شاید بہت دن سے بہال کوئی آیا نہیں تھا۔ ایک جگہ ناکلون کے کچھ تھلے ساتھ میں بٹ س کی دوجار بوریاں بھی مل گئیں سب سے اہم چیز بعنی یانی ..... یینے کا بھی تھا جوشاید چندروز قبل ہونے والی ہارش کتے بعدا یک پھر پلے نشیب میں جمع ہو گیا تھا۔ سعیداحدی مخاط طبیعت بلکہ فطرت نے ان کو یانی کی آہمیت ہے آگاہ کیا ہوا تھالہٰذا اس سے پہلے تحہدو پہر کی دھوپ میں وہ بخارات بن کراڑ جائیے یا نیچے ریت میں جذب ہوجائے آس باس سے جننی مجنی پلاسٹک کی بوتلیس ملیس انہوں نے یائی سے بھر کر ایک بڑے پھر کی اوٹ میں رکھ دیں۔ یہ پہلا کا م تفاجوانہوں نے روشنی تھلنے کے بعداس جزیرے ہ کیا اوراب شایدوہ اس بے درود بوار کے سائران ک نائلون کے تھیلوں پٹ من کی بور یوں اور ناریل کے پتول سے ایک کمرے کی شکل دینے کی بلانکہ

جب جانپر بنی ہوتو ذہن بہت تیزی سے کا کرنے لگتا ہے بچاؤ کے طریقے ڈھونڈ تا ہے۔ ا بھی حساب لگارہے تھے کہ دستیاب اشیاء کوکس طرر استعال کرکے زیادہ سے زیادہ عرصہ تک اس ویرا ا صبح کی ہلی دھوپ ماحول کوگرم کرنے ہے ابھی قاصر تھی اور سمندر کی بڑی بڑی لہریں ساحل تک آتے آتے آتی کمزور ہوجاتی تھیں کہ بمشکل شخنے گلیے کریارہی تھیں البتہ جاتے جاتے ہے ضررس مخلوقات تھو نگے اور سپیال وغیرہ چھوڑ جاتی ہے سرمئی بادلوں شرکی بادلوں تھے ماحول میں سعیدا حمد سوچوں میں گم خشک رہلے ساحل پرایک پھر پر بیٹھے تھے بیلون اور بنیان میں جوتے اور قیص سامنے پھرول پرسوکھ رہے تھے۔ یہاں ایک اور ہستی تی الحال پس پرسوکھ رہے تھے۔ یہاں ایک اور ہستی تی الحال پس منظر میں تھی خالدہ جو پھرول کی ایک دیوار کے پیچھے مرف میں منظر میں تھی خالدہ جو پھرول کی ایک دیوار کے پیچھے مرف ایک دو پر ہے گا تھا رکرہ تی تھی۔ مرف ایک دو پر ہے گا تھا رکرہ تی تھی۔

یہ ایک مجھوٹا سا جزیرہ تھا کو دو تین ایکڑکا رقبہ ہوگا سنتی کے ناریل کے درخت اور مجھوٹی مجھوٹی جھاڑیاں اس جزیرے کی کل نباتاتی دولت تھی۔ ریت پر بزے بزے پھروں کے ساتھ پچھ مجھوٹے مجھوٹے پھر ترتیب ہے بھی رکھے ہوئے تھے ایک بانسوں کا بناہوا ہے جھت کا سائبان ۔ لکڑی کے پچھ خالی ڈے بھوروں کے دو پیکٹ بسکٹ کے ڈیے جن کی تاریخ انہا قریب اہم تھی ایک نائلون کا تھیلا ایک جھری چندزگ آلود پھی بھونے والی سلاخیں ایک جھری چندزگ آلود پھی بھونے والی سلاخیں

وسمبر 2014 دسمبر 2014

کھرٹے کا ذریعہ جانا۔ ان کے خیال میں اس کے لیے تربیت کی ضرورت تھی جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ایک صاحب چھوٹے موٹے سمندری سفر کا انتظام کرتے ہیں انہوں نے اس سفر کواپنی تربیت کا پہلا سبق قرار دیتے ہوئے رابطہ کیا اور اگلے ہفتے کے گروپ میں اپنانام شامل کرادیا۔

صبح آٹھ ہے تیاڑی سے سفر کا آغاز ہوا بہت جلداندازہ ہوگیا کہ بارہ افراد کے لیے بیہ جہاز دن میں تو کافی ہوگالیکن جبرات آئے گی تو دن بھر کی اچھل کود کے بعد تھک کرسونے والوں کے لیے جگہ کافی نہیں ہوگی۔ وہاں دو بغیر دروازوں کے كمرے ذرا كهرائي ميں ايك ڈيڑھ فٹ نيچے تھے۔ ولا يك يروا فرجكه ي كيكن رات كوتهندى اور تييز موايس وبال كوئي سونبيس سكتا تفايسينيس البينة رام ده تھلنے اور بند ہونے والی جہاز کے دونوں جانب ریلنگ کے ساتھ موجود کھیں گروپ میں جارخوا تنین اور دو بیجے مجھی شامل متھ۔ تین خواتین آینے اپنے شوہروں کے ساتھ جبکہ چوتھی اپنی سہیلی اور ان محے شوہر کی دعوت برشر یک سفر تھیں۔ ہاتی لوگ پختہ عمر کے جو ما تو تنہائی کے ڈے ہوئے محفل کی تلاش میں آئے تنے یا پھراین دانست میں گھر کے شورشرا بے اور روز روز کی چ چ سے تنگ آ کر تنہائی کے مزے لو نے آئے ہوئے تھے اب کس کو کیا مل رہا تھا کون چائے....ا

بوت است المادات المستدر کی ہوا کے تھیٹر ہے اور رات سے تک میں است کی است کی است کی است کی است کی استے ہوا ہے تھی جس کو جہال جگہ ملی اس نے غنیمت جانا اور پڑا رہا۔ ان بغیر پردول اور دروازوں والے کمروں میں خوا تین ہاوجود تمام تر آزاد خیال اور بے یا کی سے غیر مردول کے سامنے سونے سے پیکھیاری تھیں کیکن فیر مردول کے سامنے سونے سے پیکھیاری تھیں کیکن

جزرب رجاجا سكام زندگی کی ڈورکوزیادہ سے زیادہ دیر تک س طرح پکڑے رہا جاسکتا ہے؟ اونچے درختوں سے ناری<u>ل</u> كيے اتارے جاسكتے ہيں؟ كرنے كے كام بہت تتصب بهت ضرورى ليكن بهت مشكل بهى -اس فتم كے حالات سے نبینے كاان كاعلم صرف كتابي تفاعملي طور برتبهي سابقه نهيس براتها وه ايك اليحق تيراك ضرور تصحیحن جہاں حد نظر تک ساحل کا پتا نبیہو وہاں بھلا تیرنا کیا کام آئے گا۔بس ایک ہی امید تھی كمشايد يهال مجهيرول كى كوئى تستى يا كوئى تفريحي بارتي كالحجفونا جهاز تشتى وغيره آجائية س ياس سے گزرے تو وہ بھی شور مجا کر بلالیں سے اور بیہ دوسری مستی جواس جزیرے برموجود تھی ان حالات میں تس قدرمعاون ثابت ہوگی اس کا آئہیں اندازہ نه تھا۔ بہت مختلف سا تعارف تھا ان کا آپس میں ....امکان میں تھا کہ جو کام کرنے ہیں ان کوہی كرنے بين وہ تو ابھي تك سنجل بي نہيں يائي هي ابھی خوف کے سائے سے نکلی ہی جیس تھی دو تین بھنٹے متواتر یائی میں ہاتھ یاؤں چلانے کے بعد سے بے حال تھی۔

سعید احمد کی بیوی اللہ کو پیاری ہو پھی تھیں دو
بیٹیوں اور اکلوتے بیٹے کی شادی ہو پھی تھی۔ بیٹا
اہارات میں ملازم تھا اور وہ اچھے خاصے برے گھر
میں تنہارہ رہے تھے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ تھا اور
اسی میں وہ مگن تھے۔دوستوں عزیز دن اوراولا دنے
کھی اگر بھی ان کوشادی کا مشورہ دیا تو انہوں نے
ہنس کر ٹال دیا۔البعد آئندہ چار پانچ سالوں میں
میٹائرمنٹ کے بعد کے سائیڈ الکیش سے خوف
تریٹائرمنٹ کے بعد کے سائیڈ الکیش سے خوف

الهالي (186) حسمبر 2014

برے نے تلے انداز میں جواب دیا اندازہ مور ہاتھا كه چوتھى د ہائى ختم ہو چكى تھى يا ہونے والى تھى۔ ''کیاپڑھاتی ہیںآ پ؟''سعیدنے سوال کیا۔ ''نفسیات!آپ کی مشغولیت کیا ہے؟''انہوں نے یو چھا۔

میں وہی کرتا ہوں جوآ پ کرتی ہیں پڑھا تا ہوں کیکن میرا مضمون شاید اور جھی خشک ہے۔ یونیور سٹی میں ریاضی پڑھاتا ہوں جار یانچ سال میں ریٹائر ہوجاؤں گا اوراس دورے نیننے کی تیاری كرريا ہول ٹريك پر ہوں۔آپ اس جيكٹ كوغور سے دیکھ رہی تھیں دراصل دوایک حادثے دیکھ چکا ہوں اور پھرسفر نامے بہت بڑھتا ہوں۔ وسکوری چینل بھی دیکھتا ہوں ای کیے شاید بہت محتاط بھی ہو گیا ہوں اس طرح کے سفر میں میں سمجھتا ہوں کہ مشمی بھی ناگہانی کے لیے تیارر ہنا جاہیے ویسے بھی ہارے بہال موقع کی مناسبت سے انتظامات بھی تو مہیں ہوتے۔آپ ویکھتے بہاں استے سارے لوگوں کے لیے ایک جھوٹی سی حفاظتیٰ دوایک بوسیدہ ہے لائف جیکٹ اور چند ٹیوب ہی تو ہیں۔سب و کھولیا ہے میں نے جہاز ووب جائے تو آخر کتنے لوگ اس ستی پرسوار ہو تلیں سے؟ مجھے تو کمیونکیشن کا مجھی کوئی مناسب! نظام *نظر جیس*آیا۔

خالده كوات طويل جواب كي لو قع نهيس تفي بات فتم ہوئی تو ایس نے کویا اطمینان کا سائس کیا اور مسكرانے كى كيكن فورائى بيمسكراہث اس كے تبوں ے غائب ہولئی۔

"ابھی آپ نے کیا کہا تھا اللہ نہ کرے ہے . جہاز ..... کیا واقعی ایسا ہوسکتا ہے؟ آپ ہی کہدرہے بتضانيهان توحالات سيه نتين كاليها بجوهمي انتظام میں ہارے یہاں لوگ کتنے بے بروا ہوتے

مجبوری تھی۔ کچھ دہر مختلف کونوں سے طرح طرح كے موضوعات بر مبنی گفتگو كي آوازيس آتي رہيں ليكن پھرآ ہتے ہتے ہتمعدوم ہوتے ہوئے ممل سکوت میں تبدیل ہوگئیں جہاز کے انجن کی گڑ گڑا ہے اہروں کی موسیقی میں مرحم ہوکرلوری کا کام کررہی تھی۔ وقت کے ساتھ ختلی میں اضافہ ہوگیا تھا اور مختاط تسم کے لوگ اگر پچھموٹے کپڑے لے کرآئے تھے توان کے استعمال کا وقت آسمیاتھا۔ باقی لوگ کونوں کھدروں اور کھڑ کیول کے بیجے آٹر میں پناہ ڈھونڈ

سعیداحد بائیں جانب ریانگ کے ساتھ پیھے کی طرف این سیت کو پھیلا کر آرام کرنے کا آرادہ كرر ب من كانبول في مسرصد لقى كى دوست كو ویکھا جو کمرے سے باہرآتے ہوئے ان کے کندھے پر کھے لائف جیکٹ کوغور سے دیکھ رہی تعين وه ايني سيك ير بيضة بيضة رك محية اورسيك ان خاتون کوپیش کردی۔

''بہت شکریہ! آپ ہیٹھے' میں ذرا در یہاں مشہرنا جا ہتی ہوں ریلنگ کے یاس۔ 'خاتون نے ا تنا کہہ کرنظریں اندھیروں کی طرف پھیرلیں۔ نشست کی پیش کش تعارف کاعنوان بن چکی تھی كيكن خاتون كى توجه بظاهر كهيل ادر تفي للبذا سعيداحمه نے کسی رومل کا اظہار نہیں کیا وہ اس طرح کھڑے رے۔خاتون نے محسوس کرلیا اور وہ ان سے دوبارہ بیر جانے کی درخواست کرنے ہی والی تھیں کے سعید احدفے بات شروع کردی۔ "آپ شاید مسز صدیق سے ساتھ بین ان کی

رشته دار بایر وی وغیره .....؟" "جی ہیں مسرصد لقی کے ساتھ کا لج میں ير هاتي مول خالده اليس ميرانام ہے۔ "انبول نے

2014 Junua 187 Bunul

ہیں۔" خالدہ کے لیج سے تشویش عیال تھی اور چبرے سے بھی۔

"ا ہے موقعوں پر زندگی بچانے کے تمام مکنہ طریقوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے آپ شاید مجھے ضرورت سے زیادہ مختاط بلکہ بردل اور ڈر پوک سمجھ رہی ہوں گی لیکن زمنی حقائق کونظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھئے جب میں نے محسوس کیا کہ یہاں انظامات معقول اور مناسب نہیں تو میں نے کہاں اور کرلیا۔" سعید احمد نے سامنے دیوار پر ایک کام اور کرلیا۔" سعید احمد نے سامنے دیوار پر ناکلون کی رسیوں میں بندھی پلاسٹک کی خالی بولوں میں بندھی پلاسٹک کی خالی بولوں کی طرف اشارہ کیا۔

'' بیر کیا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟'' خالدہ نے بولوں کوسرسری دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"بیاک کیٹروالی پائی کی چار چار ہوتلیں مضبوطی سے ہند کرکے دوالگ الگ رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں نا گہائی آ فت میں کم از کم دوافراد تو اپنی جان بیچاسکتے ہیں اس دفت تک تیرتے رہیں کے جب تک کوئی مدد ند آ جائے۔ ہاں اگر کوئی بردی چھلی نگل کے تو الگ بات ہے۔ "سعیدا حمد نے یہ کہ کرایک ملکاسا قبقہہ لگایا جبکہ خالدہ کے چبرے پرجیسے خوف کے بادل چھا گئے۔

''ہم کوئی اور بات نہیں کرسکتے کیا؟ مہر بائی کرکے بیموضوع بدل دیجیے۔'' خالدہ نے بیہ کہتے ہوئے مسرصد لیقی کی طرف نظر دوڑائی'اس نے اگر واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا بھی تھا تو فوراً بدل دیا' مسرصد لیق زمین پر پڑے گدے پر بے خبر سور ہی مسخی اور صد لیقی صاحب بھی وہاں بالکل قریب۔۔۔۔۔ ''آپ اجازت ویں تو میں یہاں ہی بیٹے جاؤں' مجھے سونا نہیں ہے۔'' اس نے سعید احمد کی طرف مجھے سونا نہیں ہے۔'' اس نے سعید احمد کی طرف دیکھے بغیر مدھم لیجے میں اجازت طلب کی۔

''میں نے شایرآپ کوخوف زدہ کردیا' آپ بیٹھئے میں آپ کے لیے کری کھول دیتا ہوں۔'' انہوں نے قریبی کری کو کھو لنے کے لیے کھٹکا ڈھونڈنے ہوئے کہا۔

''میں خوف زدہ ہیں لیکن اس پانی کے شوراوراس ماحول میں سوہیں سکتی۔' خالدہ نے صفائی پیش کی۔ چلئے ایک ایک بیالی ہوجائے' صبح ہونے میں ابھی دو تین گھنٹے ہیں اور ناشتے میں تقریباً تین چار' نجانے ان لوگوں کے پاس ناشتے میں کیا ہے؟'' سعیداحمد نے اٹھ کر کیل پرلئکا تقرماس اٹھایا اور خالدہ کوچائے نکال کردیے دی۔

ہوا میں تیزی آگئی بندرت بردھتی ہوئی تیزی باتوں میں محسوس بی نہیں ہوئی جب باتوں کا سلسلہ بند ہوا تو زیادہ احساس ہوا۔ سمندر میں لہروں کا مدوجزرہوا کی تیزی کے ساتھ بردھتا جارہا تھا بھر یکا یک ایک دھا کا ہوااور شدید جھنکے نے ان دونوں کو کرسیوں سے تقریباً گراہی دیا تھا۔

''یہ تو چٹان کے لگ گیا۔۔۔۔'' اگلے جھے ہے کر یو کے ممبرکی گھبراہٹ بھری آ واز آئی۔

"بہت بڑا کریک ہے۔ " ایک دوسری آواز آئی۔ "سب لوگ ہوشیار ..... لائف بوٹ کھل دو ..... "اور پھر بانی کا بہت بڑار یلاسامنے کی طرف سے جہاز میں داخل ہوگیا سب سونے والے یقینا حاک بچے ہوں کے نیز چیوں کی آوازیں آری تھیں خالدہ بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچی اور گھبرا کرسعیدا حمد کے کندھے سے چیک گئی۔ جہاز کا توازن بڑچکا تھا اور یہ دونوں بھسلتے ہوئے ڈھلان کی طرف جہاز کے بچھلے جے میں پہنچ گئے۔ سعیدا حمد خالدہ کو پکڑے ہوئے جہاز کے اگلے صے کی طرف جانے کی کوشش کرد ہے تھے لیکن یانی

تحصیں اور وہ یوری کوشش کر کے اس بڑھل کرر ہی تھی۔ ہر بری لہر کے بعد سعید احمد جب نظریں دوڑاتے تو جاند کی مرهم روشی میں وہ ڈو ہے جہاز کو اور دور یاتے تھے کچے درے بعد وہ نظروں سے او جُعل ہو گیا نہ جہاز اور نہ جہاز والوں کی کوئی آ واز .... سعیداحدخود بھی تھبرائے ہوئے تھے کیکن خالدہ کی ذمه داری بھی ان پر تھی چنانچہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعال میں لانے کی کوشش کررہے تھے۔ خالداہ نے بھی بہت حد تک سمجھ داری اور برداشت کا مظاہرہ کیا' اس نے سعید احد کا کندھا ا پے سیدھے ہاتھ ہے و بوجا ہوا تھا' لائف جیکٹ نے اس کو کمرتک یانی سے اوپر رکھا ہوا تھا مخبرت انكيز طور برطوفان بهت تيزي سے اپناز ور كھور ماتھا۔ آ دھے گھنے تک سمندر برسکون ہوگیا اس بانی کی مُصْنُدُكُ تَكَلِيفُ دُوهِ مَنْ سُوالَ مِيتِهَا كُمَا خُرِكِ تِكِ وَهِ لوگ اس طرح بے ست تیرتے رہیں سے باتی لوگ شایدسب ہی ستی میں سوار ہو سمئے ہوں شاید سب

ان کی ہے ہو۔

کر یو کے لوگوں نے ضرورسب کوسنجال لیا ہوگا'

میسب خیال سعیدا حمد کے ذہن میں آتے تھے کیان

جلد ہی ان کی توجہ پھرا پی بقاپر ہوجاتی تھی۔ اس

حالت میں جب دو تھنے گزر ہے تو آسان پر ہلکی ہی

دوشن نے منے کی آمد کا مڑ دہ سنایا اور ساتھ ہی سمت کا

پتا بھی دیا۔ دس پندرہ منٹ میں دن نکل آئے گا'اس

وقت تک بچھ پتا ہیں تھا کہ وہ کدھر جارہے تھے۔۔۔۔۔

جارہے تھے یا ایک ہی دائر ہے میں تھوم رہے تھے؟

ہاتھ یا دُل مارتے لہروں کے تھیٹر ہے تھا آپ اب

ہاتھ یا دُل مارتے لہروں کے تھیٹر ہے تھا آپ اب

میں کا وی ماری کی اوٹ سے نظر آتا ممکن نہ تھا۔

روشن کا الن لہروں کی اوٹ سے نظر آتا ممکن نہ تھا۔

روشن کا الن لہروں کی اوٹ سے نظر آتا ممکن نہ تھا۔

روشن کا الن لہروں کی اوٹ سے نظر آتا ممکن نہ تھا۔

روشن کا الن لہروں کی اوٹ سے نظر آتا ممکن نہ تھا۔

جہاز میں بھرنا شروع ہو گیا تھا' وہ دونوں اوپر کی طرف آنہیں پارے تھے جہاز جتنا مجھوٹا ہوتا ہے و و بنے میں اتنا ہی کم وقت لیتا ہے۔ یکا یک خالدہ کے ہاتھ ہے ان کا کندھا چھوٹ گیا 'جہاز کی مرهم باقی ماندہ روشن میں اس کے چہرے پرخوف اور بے بى كة فارصاف نظرة سكة تقار كركوكي توجددي والا ہوتو ....سعید احمد اسے چھوڑ کر اگلے حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ کمحوں میں ریلنگ کو پکڑتے ہوئے والیس آئے اور راہ میں ایک ہاتھ سے ری میں بندھی بوتلیں کھونٹی پر سے تھینج کیں انہوں نے تیزی سے وہ رسیاں اپنی کمر میں باندھیں اور پھر ایک ہاتھ سے خالدہ کوسہارا دے کرفرش سے اٹھایا اوراب كانده يربوى لائف جبكت اس ك كل میں ڈال کے جیسے تیسے اس کے اسٹریپ کس دیئے۔ " ويلهواس جهاز كالحجيلا حصه يبلي ووب كا ہمیں یہ جہاز چھوڑ دینا ہے میں تو اوپر چلا جاؤں گا ليكن تمهارے ليے ممكن نہيں الله ير بھروسه ر تھوجيسا كهول وبيا بى كرو او يرريلنگ يرآ جاؤ-" سعيداحمد نے بہت سکون سے بدایات جاری کیں جیسے ہی خالداه کوسہارا دے کروہ ریننگ کے نکڑی کے تخت پر كرے ہوئے انہوں نے اعلان كيا۔ " كبي سائس لے کریانی میں از جاؤ۔ 'جہازی ریلنگ کی سطح یانی ہے صرف ایک فٹ اوپر ہی رہ می تھی وہ دونوں آستدے یانی میں الرکائے۔ غيرارا دى طور پرخالده وېي کچھ کررې تقى جوسعيد احمد كهدر ب من دوايك ابكائيال آستنداع وللملين ياني حلق مين چلا ميا تفاليكن آخر كاروه متنجل مئي. ديھوجب بري لهرآ عے تو سائس روك لينااور جب البركز رجائي المحاس الس في المااور اللي بدى البر ے کیے تیار رہنا۔ خالدہ کو یہ مدایات بار بارمل رہی

2014 عسمبر 2014 مسمبر 2014

کچھڑی تو بہنچے گی جلو میں تہہیں دہاں تک جھوڑ دیتا ہوں۔'' وہ خالدہ کا ہاتھ بکڑ کر اپنے کندھے کے سہارے ہےاس کو بڑے پھروں کی قدرتی دیوار کی طرف چھوڑا ہے۔

واپس آکرائی قیص اتارکرسو کھنے کو ڈال دی جوتے اتارکرائی جگہر کھے اورخودسورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعداٹھ کھڑے ہوئے اورآس پاس کا جائزہ لینے لگے اور پھرواپس آ کر کو یا مراقبے بیں چلے گئے عین ممکن تھا کہ ایک دو دن ان کو یہاں گزارنے پڑیں لہذا سب سے پہلے ہوا اور متوقع بارش سے بچاؤ کے لیے اس بے دیوار وجھت کے سائبان کو کمرے کی شکل دین تھی۔

کھانے کی دستیاب چیزوں کو محفوظ کرنا اور ہارش
کے بانی کو بوتلوں میں جمع کرنا تھا'کوئی امدادی کشتی
لینے آستی تھی بشرط یہ کہ کسی جمیلی کا پٹر نے ان کو
دیمیا؟ مگر ہیلی کا پٹر کی تو انہوں نے آ وازشی ہی نہیں
پھران کواحساس ہوا کہ وہ امریکہ یا کسی پور پپین ملک
میں بیں ابھی تو اس حادثے کی شاید کسی کواطلاع ہی
نہ ہوئی ہوگی۔ ہاں بھولے بھٹکے مجھیروں کے اسٹیمریا
نہ ہوئی ہوگی۔ ہاں بھولے بھٹکے مجھیروں کے اسٹیمریا
مرکوئی بھی شا یا تو رات کسے گزرے گی؟ آج کی
اگرکوئی بھی شا یا تو رات کسے گزرے گی؟ آج کی
رات اور شایدکل کی رات بھی لہذا امیدا پی جگہ اور
رات اور شایدکل کی رات بھی لہذا امیدا پی جگہ اور

وہ قدموں کی جاپ پر چو نکے خالدہ ارہاں خٹک
کر کے اس دیوار کے پیچھے سے آرہی تھی وہ تھی ہو کی
لگ رہی تھی اور خوف زدہ جھی ۔ سعیداحر جننی دیر کام
میں لگے رہے وہ ایک پھر پر پیٹھی ان کی حرکات و
سکنات کوغور سے دیکھتی رہی انہوں نے کسی کام میں
اس کی مدوطلب کی اور نہ ہی اس سے پچھ بات ک

سعیداحمد کے ذہن میں تو یہ خیالات گاہے بگاہے
آتے تھے لیکن خالدہ کوخوف تھکن اور مھنڈک نے
سوچنے بہت حد تک
محروم کردیا تھا' دہ تو صرف مضبوطی سے سعیداحمد کا
ہاز وتھا ہے'اس کی ہرطرح کی حرکات صرف اس عمل
تک محدود ہوگئے تھیں۔

سے حدود ہوں ہیں۔
پرندوں کی آ وازوں نے قریبی خشکی کے نکڑے
ساحل یا چھوٹے موٹے جزیرے کا پتادیا سعیدا حمد
نے دونوں کا نوں کو باری ہاری ہاتھ سے رگڑ کر گویا
اپنی ساعت بڑھانے کی کوشش کی اچا نگ ان کے
منہ سے ایک عجیب سانعرہ سرزد ہوا تھوڑی ہی دور
پرخشکی نظر آ گئی تھی انہوں نے بے تحاشہ اپنا خالی
ہاتھ چلا ناشروع کر دیا اور خالدہ کو بھی ہوشیار کر دیا۔
ہاتھ چلا ناشروع کر دیا اور خالدہ کو بھی ہوشیار کر دیا۔
ہوت میرا ہاتھ چھوڑ دو اور بیلٹ پکڑلو۔دوسرا ہاتھ

چلاؤ جیسے کہ میں چلا رہا ہوں۔'' خالدہ نے ہدایت مانے ہوئے ان کا ہاتھ آ زاد کردیا' اب وہ دونوں ہاتھ چلارہے سے تھوڑی ہی در میں ان کے پاؤں نرم رہت میں گے تو وہ یائی میں کھڑے ہوگئے چند ہوگئے چند ہوگئے جند ہوگئے حیال میں کھڑے دونوں ہی ہے میں چلتے ہوئے کے دونوں ہی ہے سے ہوئے کا مرائی میں چلتے وحرکت رہت پر کئی منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد ہوئے کیان خالدہ کھڑی ندرہ کئی منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد اس کے پاؤں شایدا پنا کام بھول گئے تھے۔ بیرویر اس کے پاؤں شایدا پنا کام بھول گئے تھے۔ بیرویر کئی کے اور کی جو کرکت کی کہ میں دوبارہ جان ڈالنے کے لیے کچھڑکت تھے۔ اور کچھڑارت کی ضرورت تھی ۔سعیدا حمد نے ادھر اور کچھڑارت کی ضرورت تھی ۔سعیدا حمد نے ادھر اور کچھڑارت کی ضرورت تھی ۔سعیدا حمد نے ادھر اور کچھڑارت کی ضرورت تھی ۔سعیدا حمد نے ادھر اور کھرائی ادرا کیک طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے۔

" "تم وہاں اس طرف جاکر دھوپ میں اپنے کپڑے سکھالؤ دھوپ بے شک ہلکی ہے لیکن چھے نہ

"ارے بھی کھبراہٹ میں کے یادر ہتا ہے ہم كمره بن كيائبَوا كے مخالف سمت درواز ہ تھا تا كہ ہوا تصحیحی تو دوسری طرف کسی کوہوش ہی کہاں رہا ہوگا اورمتوقع بارش سيجهى محفوظ ربا جاسكے جو نائلون ایبا کھے موتوالیا ہی ہوتاہے۔ہم دونوں کی جان تو بھے مے تھیلی اور ٹاٹ کی بوریاں نے کمیں انہوں نے اس کئی ہم ان شاءاللہ خیریت ہے گھر پہنچ جا کیں گے۔ پیش ے ریت کے چبوزے پر ایک بستر بنایا تھا'ان تم بھی ان ہے شکوہ نہ کرنا۔'' حالات اوران دستیاب چیزوں ہے اس سے بہتر "آپ جب سامنے کی طرف چلے گئے تھے تو بن مبیں سکتا تھا۔ ناریل کے پتوں کی حادر بچھا کر آپ بھی اس لائف بوٹ میں چلے جائے واپس انہوں نے باقی ماندہ فرش کوصاف کرتے بیٹھنے ک آئے ہی کیوں؟ چھوڑ دیا ہوتا مجھے۔"سعیداحدنے مركه بنائي من يد مجكه كهانا كهان ك لي استعال نظرين اٹھا كرخالدہ كوديكھا نؤاس كى آئتھوں ميں ہوستی تھی انہوں نے کام ختم کر کے اس خالی جگہ پر آ نسو تیرر ہے تھے ٹکنے کے لیے بے قرار لیکن وہ بولے جاری تھی۔" مجھے یہاں رات نہیں گزار نی یانی کی بوتل اوربسکٹ کا ڈیدخالدہ کے آھےر کھ دیا۔ "چلوناشتے ہے اس کرے کا افتتاح کرتے ہے مجھے آج ہی واپس جانا جا ہے پہال تھہر تا ٹھیک ہیں۔" انہوں نے اپن طرف سے خوش ولی اور نہیں ہے۔'اس کی واز مرحم تھی کیکن کیجہ تیز تھا اطمینان کے اظہار کی بوری کوشش کی جونا کام ثابت " يېفى مارىبس مىن ئىلى سا گركونى كىتى نە ہوئی کیونکہ خالدہ نے اس برکوئی رومل طا مرمیس کیا آئے تو .... ہمارے پاس تو موبائل بھی نہیں رہے بہت اصرار براس نے دوایک بسکٹ کیے اور پھروہ اگر ہوتے بھی تو شاید ناکارہ ہوتے اگر ہم ساحل دونوں باہرآ مستے وان كا دهيان سمندر كى طرف تفا سے زیادہ دور ہیں تو ..... میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ جہاں ہے کوئی مدوستی وغیرہ کی شکل میں آسکتی تھی الله يرجم وسير كفوآ ئنده جو بوگا وه بهتر بوگا- "سعيد سمندري بيران ووريون مصنظرين لوث أفي تحيين احد نے خالدہ کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے اپنا وبال ووجيح يجيم ببين بقاجس كالنبيس انظارتفا '' دیکھوٹم گھبرانا نہیں' دو تین دن ہم اس خوراک لهجه خاصه زم رکھنے کی کوشش کی۔ خالده كجهدور جاكرايك بتقرير ببيته مثى اورنظرين سے سہارے کزار لیں کے اس دوران کچھ نہ چھا چھا سمندر کی طرف کرلیں جہال کہیں سے اجا تک ایک ہوگا اللہ برجروسدر کھوہم ساحل سے زیادہ دورہیں۔ تشتی نمودار ہوگی یا شایدآ سان بر کوئی ہیلی کا پٹر جواُن دور بہت دور برے جہاز نظر آ رہے ہیں مگر ہم ان سے راستے رہیں لیکن کسی بھی وقت جھوٹی کشتیاں لوگوں کو ڈھوڈ نے ٹکا ہوگا پھر دونین تھنٹے میں بہلوگ کھر پہنچ جائیں گے۔ بھائی بھائی اور ایاں خوش اورمور بوث وغيره يهال آسكت بين-" سعيداحد نے پھرخالدہ کواظمینان دلانے کی کوشش کی۔ ہوجا نیں گے ان کوحادثے کی اطلاع مل تی ہوگی شایدوہ سمجھ رہے ہول کے کہیں مرچکی ہوں۔ایے "مسرصد لقي في ايك بارجمي محصة وارجيس وي میں میرا اُن نے سامنے آیا کتنی خوشی اور حیرانی کی بالکل ہی مجمول تنئیں کہ کوئی اور بھی ہے ان کے بات ہوگی ۔امال تو رونے لگیں گی مجھے دیکھ کر اور ساتھے۔'' خالدہ نے بہت ور بعد کوئی بات کی تھی جواب میں سعیداحمہ نے اچھی خاصی تقریر کروالی۔ بعائى آئنده كے ليے اس طرح باہرجانے ير يابندى

کوئی اہمیت ہی نہیں اندھیراہونے تک وہ پتانہیں کیا کیاسوچتی رہی۔

دو چارمجھلیاں اہروں کے ساتھ ساحل پر آگئی تھے۔ کتفا مطمئن ہے یہ ہے گئے تھے۔ کتفا مطمئن ہے یہ ہے گئے تھے۔ کتفا مطمئن ہے یہ ہے گئے تھے۔ کتفا مطمئن ہاں جان کے لالے پڑے ہیں اور یہ صاحب چھلی ہوگی ان صاحب کی حرکات کو دورایک طرف ہی ہوگی ان صاحب کی حرکات کو بغور دیکھ رہی تھی ہوگی ان صاحب کی حرکات کو سعیدا حمدایک بڑے پھر کے پیچھے چواہا تیار کر چکے سعیدا حمدایک بڑے پھر کے پیچھے چواہا تیار کر چکے سعیدا حمدایک بڑے ہوگی کا آمد بنالیا تھا۔ سے نی کھائی ہوئی ماچسوں کو بھی کا آمد بنالیا تھا۔ نے نی کھائی ہوئی ماچسوں کو بھی کا آمد بنالیا تھا۔ حرب آگ جی وارسے گزرنے والوں کو نظر آ جائے گری نے زندگی کے آثار پچھ واضح کردیتے تھے شایدا آگ ہیں دور سے گزرنے والوں کو نظر آجائے اور وہ ہماری طرف متوجہ ہوجا ہیں۔خالدہ نے اس جرائ روش کر لیے۔ آگ کی جنگاریوں سے اپنے دل میں امیدوں کے اور وہ ہماری طرف متوجہ ہوجا ہیں۔خالدہ نے اس جرائ روش کر لیے۔

کری کی پھیجیوں میں پروئی ہوئی مجھلی پرنمک مل کراہے آگ پر بھونا گیا تو خاصی لذیر بن گئی نہ چاہئے ہوئے بھی خالدہ نے اتنا کھالیا کہ رات گزر چائے اسے جرت ہوئی اتنی سادہ لیکن اتنی مزیدار چھلی اس نے بھی نہیں کھائی تھی اس نے تحسین آمیز نظروں سے سعید احمد کو دیکھا اور پھر آگ کے سے شعلوں کو تکنے گئی جن کوسو کھی لکڑیاں ڈال کر سعیداحمد نے اور بھی زیادہ بھڑ کا دیا تھا۔

آنے داکے دوگھنٹوں میں دونوں نے پچھ بات نہیں کی ہوا کی سرسراہت اورلبردں کی موسیقی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے برے اپنے اپنے خیالوں میں کم منے اگر بات ہوتی بھی تو شایدار باب اختیار کی ہے حسی کا شکوہ ہی ہوتا۔ خالدہ خوف زدہ تھی' لگادیں گے اور بیہ سعیدا تھرا یک ہارتو سب سے ملیس گئی سب لوگ ان کے بہت مشکور ہوں گے اس کے بعد بہ چلے جا میں گے اور پھر بھی ان سے میراسامنا نہ ہوگا۔ وہ بھی تو اپنوں سے ملنے کو بے چین ہوں گئ وہاں ان کا بھی تو انظار ہور ہا ہوگا' عجیب آ دمی ہیں بہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں لیکن ہمت اور چستی ابھی تک برقر ارر ریٹائر مند عمر کوئیں بلکہ صحت اور وماغی حالت کو مدنظر رکھ کر ہونا چاہیئے وہ ان خیالات میں غلطاں تھی کہ دھوپ کی حدت نے اس کو سائے میں آ جانے برمجبور کر دیا۔

''نتم جاوُاوراس بیڈروم میں جاکے سوجاو' میں دو تین گھنٹے کے بعد کھانے پر جگا دوں گا۔ میں سمندر پرنظر رکھتا ہوں اور پچھ کام بھی کرنے ہیں۔'' سعید احمد سے کہتے ہوئے ایک طرف کوچل دیئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کی طرف چل دی اور بستر پر لیٹ گئ نہ جانے کب نیند کا غلبہ ہوا اور وہ بے خبر سوگئی۔'

''اتھو بھئی دیر ہوگئی۔''سعیداحدی آ داز پر خالدہ چونک اتھی اور باہرآ کر إدھراُ دھرد کیھنے گئی' دہاں کوئی موٹر بوٹ بہیں تھی۔

''میں سمجھی کوئی مدد آگئے۔'' اس کی آواز سے مایوی عیاں تھی ۔سعیداحمد کوترس تو آیالیکن وہ کرہی کیا سکتے تھے۔شام کی آمد تھی اورا گرایک گھنشاورگزر گیا تو پھر صبح تک یہاں سے کسی کا گزر ہونے کا امکان نہیں تھا۔

حیرت کی بات ہے اب تک تو دو چارادارے حرکت میں آجانے چاہیے تھے وہی ہواجس کا ڈرتھا گویارات یہاں اس وریانے میں گزار نی ہی پڑے گی آخر یہ سب کب بدلے گا۔ ہماری حکومت ہمارے ادارے جن کی نظر میں انسانوں کی زندگی کی

اليها 192 حسمبر 2014

کوئی اہمیت ہی نہیں اندھیراہونے تک وہ پتانہیں کیا کیاسوچتی رہی۔

دو چار مجیلیاں اہروں کے ساتھ ساحل پر آگئی تھے۔ کتنا مطمئن ہے بیٹھ گئے تھے۔ کتنا مطمئن ہے بیٹھ گئے تھے۔ کتنا مطمئن ہے بیٹھ گئے تھے۔ کتنا مطمئن صاحب مجیلی بکانے کی تیاری کررہے ہیں۔ خالدہ دورا ایک طرف بیٹھی ہوئی ان صاحب کی حرکات کو بغور دیکھ رہی تھی ڈو ہے سورج کی زردروشی میں سعیدا حمد ایک بوے بھر کے پیچھے چواہا تیار کر چکے سعیدا حمد ایک بوے بھر کے پیچھے چواہا تیار کر چکے سفے۔ کو تلے اور جلانے کو ککڑی دستیاب تھی ہی انہوں نے نی کھائی ہوئی ماچسوں کو بھی کا اللہ مد بنالیا تھا۔ حب آگ جلی تو آسیاس کے ماحول میں روشی اور جب آگری نے تھے گردیے تھے گردیے تھے گردیے تھے اور وہ ہماری طرف متوجہ ہوجا کیں۔ خالدہ نے اس اور وہ ہماری طرف متوجہ ہوجا کیں۔ خالدہ نے اس جراغ روشن کر ہے۔

برس برس کے کہتے ہوں میں پروئی ہوئی مجھلی پرنمک ل کراسے آگ پر مجمونا گیا تو خاصی لذیر بن گئی نہ چاہئے ہوئے بھی خالدہ نے اتنا کھالیا کہ رات گزر چاہئے اسے جرت ہوئی اتنی سادہ لیکن اتنی مزیدار مجھلی اس نے بھی نہیں کھائی تھی اس نے تحسین آمیز نظروں سے سعید احمد کو دیکھا اور پھر آگ کے کے شعلوں کو تکنے گئی جن کوسو کھی لکڑیاں ڈال کر سعیداحمہ نے اور بھی زیادہ جڑکا دیا تھا۔

آنے والے دوگھنٹوں میں دونوں نے پچھ ہات نہیں کی ہوا کی سرسرا ہثاورلہروں کی موسیقی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پرے اپنے اپنے خیالوں میں کم شخ اگر ہات ہوتی بھی تو شایدار ہاب اختیار کی ہے جسی کا شکوہ ہی ہوتا۔ خالدہ خوف زدہ تھی لگادیں گے اور بیسعیدا حمد ایک بارتو سب سے ملیس گئی سبالوگ ان کے بہت مشکور ہوں گے اس کے بعد بیہ چلے جا کیں گے اور پھر بھی ان سے میرا سامنا نہوگا۔ وہ بھی تو ابنول سے ملنے کو بے چین ہوں گئے وہاں ان کا بھی تو انظار ہور ہا ہوگا' عجیب آ دمی ہیں سیہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں لیکن ہمت اور چستی ابھی تک برقر ارر ریٹائر منٹ عمر کو نہیں بلکہ صحت اور دماعی حالت کو مدنظر رکھ کر ہونا چاہیے وہ ان خیالات میں غلطاں تھی کہ دھوپ کی حدت نے اس کو سائے میں آ جانے برمجبور کر دیا۔

'' نتم جاوُ آوراس بیڈروم میں جاکے سوجاو' میں دو تین گھنٹے کے بعد کھانے پر جگا دوں گا۔ میں سمندر پر نظر رکھتا ہوں اور پچھ کام بھی کرنے ہیں۔'' سعید احمد یہ کہتے ہوئے ایک طرف کوچل دیئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کی طرف چل دی اور بستر پر لیٹ گئی نہ جانے کب نیند کا غلبہ ہوا اور وہ بے خبر سوگئی۔

قواطوبھی در ہوگئی۔''سعیداحدی آ داز پرخالدہ چونک اٹھی اور ہا ہرآ کر ادھراُدھرد میصنے گئی وہاں کوئی موٹر بوٹ نہیں تھی۔

''میں سمجھی کوئی مدد آگئی۔'' اس کی آ داز سے مایوی عیاں تھی۔سعیداحمہ کوترس تو آیالیکن وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔شام کی آ مرتھی اورا گرایک گھنٹہاورگزر گیا تو پھر صبح تک یہاں سے کسی کا گزر ہونے کا امکان نہیں تھا۔

حیرت کی بات ہے اب تک تو دو جارادارے حرکت میں آجانے چاہیے تھے وہی ہوا جس کاڈرتھا گویارات یہاں اس دیرانے میں گزارنی ہی پڑے گی آخریہ سب کب بدلے گا۔ ہماری حکومت ہمارے ادارے جن کی نظر میں انسانوں کی زندگی ک

مسطح جگہ پر ہے ہوئے ٹاٹ کے بستر تک گئے اور پھرلمحول میں بے خبر سو گئے۔

خالدہ آ ہتہ ہتہ چلتی ہوئی اندر کمرے میں گئ اس نے سونے کی کوشش کی مگر نیند کہاں۔ ہوا کی سرسراہٹ میزید پراسرار لہروں کی موسیقی خوف کی علامت بن کئی تھی۔ جب اس نے تیسری بار اندر ہے جھا نکا تو بھی وہ بدستور بے خبر سورہے تھے اس نے سوچا بیخف مبح سے مستقل معروف رہا ہے مجھ سے کوئی مدوجھی اس نے طلب مہیں کی ضرور محلن بہت زیادہ ہوگی جائزہ لینے کے لیے وہ دہے پاؤل باهرآ تمنى \_ آسان برجاندتو موجود تھا کیکن بادکول ے بوے بویے بوجھل فکڑے اس کو اپنی جا ندنی بکھیرنے کاموقع ہی ہیں دے رہے تھے بیہ تیرتے ہوئے بوبھل بادل اب برسے کہ تب .....وہ بیسوج رای مھی کہ اچا تک باریک بوندوں کی پھواراس کے چرے پر بری اس نے تھرا کرسعید احد کی طرف ديكها جن براس پهوار كافي الحال كوئي اثرنبيس مواتفا اس نے جھنجوڑ کرائبیں جگادیا۔

"جلدی ہے اندرجائے ورنیآ پ بھیگ جائیں

وہ گھبرا کے اٹھ گھڑ ہے ہوئے ایک کمیے کو اوپر ہادلوں کو دیکھا کی کھے۔ نیچے کی خالی جگہ پر انہوں کمرے میں چلے گئے۔ نیچے کی خالی جگہ پر انہوں نے اپنا بستر ڈالا اور تھوڑی ہی دیر میں پھر بے خبر سو گئے ان کی سانسوں کی آ واز بھی تیز اور بھی ہلکی سو گئے ان کی سانسوں کی آ واز بھی تیز اور بھی ہلکی اس چھوٹی ہی جگہ کے ماحول پر حاوی ہوگئی۔ خالدہ کے خوف میں اضافہ کرنے کو ہوا کی سرسرا ہما اور لہروں کے خوف میں اضافہ کرنے کو ہوا کی سرسرا ہما اور الہروں کے خوف میں اضافہ کرنے کو ہوا کی سرسرا ہما اور الہروں کے خوف میں اضافہ کرنے کو ہوا کی سرسرا ہما اور الہروں کے خوف میں اضافہ کرنے کو ہوا کی سرسرا ہما تھا کہ وہ کھوٹے کو تھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوئی تھی ہو تھا کہ دور کے بدر نگ حجے سے لیٹ تو گئی گئی گئی آ تھا دی تھا کہوں کے بدر نگ حجے سے لیٹ تو گئی گئی گئی آ تکھیں کھوٹے بدر تی آ ہمنگی سے لیٹ تو گئی گئی گئی تا تکھیں کھوٹے بدر نگ حجے سے کو گئی رہی اسے نیند کا انتظار تھا

زندگی میں پہلی باراتی وحشت ناک ماحول اور تنہائی میں کمی غیر مرد کے ساتھ اس دور دراز جزیرے میں بیشی خیر مرد کے ساتھ اس دور دراز جزیرے میں بیشی تھی ۔اس کے بس میں ہوتا تو ایک بل بھی بیہاں نہ تھی ہولیکن وہ آئی مدہ بولیکن وہ آئی مندہ بوجھے جانے والے سوالوں اور شک وشبہ والی نظروں کا سامنا کمیسے کرے گئ اس کی نیکی اور شرافت سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اسے تشویش شرافت سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اسے تشویش کے ساتھ سعید احمد کے اطمینان پر بھی خصہ اور مجھنجلا ہے تھی۔

نجانے کیسے ان کو بھی اس کا احساس ہوگیا' ذرا گلہ کھنکار کرانہوں نے خالدہ کومتو جد کیا۔

المن اور بریشانی کو اتی سخیدگی سے بیس لیا دیکھو اس اور بریشانی کو اتی سخیدگی سے بیس لیا دیکھو بھی جھوتہ کرلیا۔ ہم اپنی جانیں بچانے کی تک ودو کے ملک میں گرراہوا تھا پھر میں نے حالات کے ملل میں گررر ہے ہیں۔ ہمارے بس میں کوشش کرنا ہے نتیجہ وہ اوپر والے کے قبضہ قدرت میں کرنا ہے نتیجہ وہ اوپر والے کے قبضہ قدرت میں سے جھوتہ اور بس تم نے کھانا کم کھایا ہے میں بسکت سے جھوتہ اور بس تم نے کھانا کم کھایا ہے میں بسکت اور پائی تمہارے پاس رکھ ویتا ہوں جب ضرورت میں کو سونے چلا۔ وہال اس محسوس ہوتو کھالیا 'میں تو سونے چلا۔ وہال اس محسوس ہوتو کھالیا' میں تو سونے چلا۔ وہال اس کمرے کے باہر میرا بھی بستر تیار ہے اب کوئی مدد کمرے کے باہر میرا بھی بستر تیار ہے اب کوئی مدد کمرے کے باہر میرا بھی بستر تیار ہے اب کوئی مدد کر سوجا کے میں میاں بیٹھی ہے وہ بھی جائے۔ ''آپ اندر جاکر سوجا کے میں میاں بیٹھی رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ رہوں گی جب نیندا نے گی تو دیکھا جائے گا۔ 'فالدہ کی دیکھی کیا ہے میں کہا۔

"ارے بابایہال کھلی جگہ میں بیٹھی رہوگی ساری رات ڈرنبیں گئے گا اور یہ جو اتن محبت سے کمرہ بنایا تمہارے لیے ..... جاؤتم اندر جاکے سو جاؤ چلو جاؤ۔"انہوں نے تحکمانہ کہتے میں کہا' دہ اپنے ایک

2014 حسمبر 2014

میں ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم
سے حصول میں مشغول ہوئی۔ ایم فل کے دوران میرا
تیم ارشتہ بھی انظار کے بعد ٹوٹ گیا پھر شاید وقت
زیادہ گزرگیا وہ جوعر ہوتی ہے جس میں اچھے رشتے
آتے ہیں وہ عمر گزرگی۔ ہاں اب پچھ دن پہلے ایک
رشتہ آیا تھا۔"شرماتے ہوئے دیر ہونے کی وجوہات
اور پھر موجودہ صورت حال بیان کردی۔
" مجھے ضرور بلانا اپنی شادی میں بلاؤگی نا؟"
سعیدا حمد نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔
سعیدا حمد نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔
" ہاں کیوں نہیں۔"اس نے مختصر ساجواب دیا۔
کوان کی تنہائی پرترس آیا اس نے سوچا کہ وہ کم از کم
ایخ بھی الی بھائی اور مال کے ساتھ تو ہے وہ تو بالکل
میں۔
ایکے ہیں۔
میں اکیلے ہیں۔
ایک جمیروں کے ٹرالر کے لیے سائرین نے این کو
میں میں بیا کی ہوں کے ٹرالر سے لیے سائرین نے این کو

و کے بیات کے خرالا کے لیے سائران نے ان کو جونکا دیا وہ ہاتھ ہلا کراور شور مجاکراس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ بچھ دوری پرتھا اور کمحول میں بہت دور ہے گیا نجانے ان لوگوں نے انہیں دیکھا تھی یا نہیں اگر نہیں دیکھا تو پھر سائران کیوں بجارہے تھے چنا بچہ بیامیدیا تی رہی کہ انہوں نے ان کو دیکھا ضرور ہوگا اور اب شاید کوئی دوسری کشتی وغیرہ آئے گی۔ کھا نا کھانے کے دوران وہ ان وسری خیالات میں غلطاں رہے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے کہ دوبارہ موٹر کی آ واز مدھم مدھم می سنائی دی۔ ایک چھوٹی تیز رفار ہوٹ نے سائران بجا کرمد دیا تھے کہ دوبارہ موٹر کیا اور پھر کم گہرے پائی میں آ کر تھہری وہاں رفار ہوٹ نے سائران بجا کرمد دیا تھے۔ سعید احمد نے کیا اور پھر کم گہرے پائی میں آ کر تھہری وہاں کو نیفارم میں وہ دوآ دمی موجو تھے۔ سعید احمد نے ضروری چیز ہی اٹھا کیور کھٹنوں پائی میں وہ دوآ دمی موجو تھے۔ سعید احمد نے ضروری چیز ہی اٹھا کیور کھٹنوں پائی میں جائے ہوئے ان لوگوں تک پہنچ کھٹنوں پائی میں جائے ہوئے ان لوگوں تک پہنچ

یاشاید می کابھی نیند سلے آئی۔رات کے سی حصے میں لہروں کے ساجلی پھروں سے فکرانے کی آواز ے اس کی آ کھ کھل کئ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی اوراس كا بايال باتھ ذرائع لينے ہوئے سعيد احد كے كنده يرركها مواتها أس في اپنا باته هينج ليا-وه یے خبرسوتے رہے یا ہرشاید ہوا خاموش ہوئی تھی اور لېرىي بھي پرسكون ہوگئي۔اس بر پھرخوف كا دورہ پر ا مہرے سکون نے خوف کی نوعیت کو بدل دیا تھا' ہلکی ہواسے ملنےوالے ناریل کے پتول سے بیدا ہونے واليآ واز بهمي بهمي انسائي حاب محسوس موتي تهمي اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی سیکن خوف کے سائے اس پر چھائے رہے۔ تب اس نے آ ستد سے اپنا ہاتھ وہاں اس كندھے يردوبارہ ركھ ديا جہاں سے مثایا تفارخوف کےسائے اس کوفضا میں محلیل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ایک سہارے اور ایک دوسراہب کا متحفظ کا حساس اس کے پورے وجود پر چھا گیااور کھول میں وہ گہری نیندسوگئ۔ ج سعید احدی آواز ہے ہی اس کی آ کھ کھلی ا پی کہلی بناہ گاہ پھروں کی قدرتی دیوار کے پیچھیے ہے جب وہ منہ ہاتھ دھوکر واپس آئی تو خاصی بدنی مولی تھی۔اس کےرویے میں جھیک اوراجنبیت کے بجائے تازگی اور اپنائیت آ می تھی لیکن احرّ ام اور عزت کے ساتھ اب وہ سوال بھی کررہی بھی اور سعید احمد کے سوالوں کے جواب بھی دیے رہی تھی۔ " تہاری شادی ہوجاتی جائے گا ہے تھی اب تک اتنی پڑھی لکھی ہو شکل بھی اچھی خاصی ہے۔ کیاتم نے خود بیں سوچا اس بارے میں یا کوئی اور وجہ ہوئی میرا مطلب ہے آخر کیوں ....؟" سعیداحد نے اسکتے ا تکتے اپناسوال داغ ہی دیا۔ "وه .....دراصل میرے ابو کے انتقال کے بعد

2014 السمير 2014

ہو گیا لہذا جلد ہی معذرت کرکے وہ اس کو باہر بآمديس كآئـ " مجھے آپ سے پھھ کہنا ہے مجھے آپ ک ضرورت ہے۔ میرے پاس آپ سے ملنے کے علاوہ اور کوئی حیارہ نہ تھا۔'' اس نے ایک ہی سانس میں تین جملےادا کردیئے۔ "ویلھومیرے بس میں اگر ہوگا تو ضرور میں تمہاری مدد کروں گالیکن بات کیا ہے مجھ پتا تو ملے۔"سعیداحرنے ملائمت سے جواب دیا۔خالدہ نے مرحم کہج میں بناناشروع کیا۔ "میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرارشتہ طے ہوچکا ہے اب جب میرے گھر والوں نے بات آ مجے بوصانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے بات ختم كردى الكاركرد مااس دشتے ہے۔ان كواس حادتے اور میرے ایک غیر مرد کے ساتھ گزارے وقت کے بارے میں بتا چل میا تھا بیسب اس طرف کے مجھ لوگوں کی قیاس آرائیوں کی وجہ سے ہوا اس حادثے میں ہم دونوں کے نیج جانے کی خبراخبار میں بھی آئی تھی۔ایک چینل پر بھی پینجر چلی مجھ سے تو سے پروکرام کی ایک اینکر نے بھی رابطہ کیا تھا لیکن میں نے انکار کردیا وہاں جانے سے پھر ہر نیا دن مجھے ایک نئی الجھن میں ڈالتا رہا۔ کالج میں مجھے اے سأتفى اسثاف ممبرز اوراسٹو ڈنٹس کی نظروں میں بھنج ہمیشہ سوال نظرآتے ہیں مجھے نے تو اس بارے مجھ ہے بات بھی کی وہ آپس میں کیا یا تیں کرتے ہوا کے جھے اس کا اندازہ ہے۔''سعیداحمہ نے غور۔ اس کی بات سی۔ "مہارے بھائی کا کیارومل ہے جھی انہوں وہ شروع دن سے بھے بچے سے تھے اس ان

کئے۔ بیساحلی محافظ تنے اور چھیروں کی اطلاع پر يبال ينج تف با جلاكه جهاز كيسب لوك بي في مسکتے ہیں چندا فرا د کوتھوڑی بہت چوئیں آئی ہیں۔ بولیس استیشن پر بیان دینے اور دوسرے قانونی تقاضے بورے کرنے کے بعد سعید احد نے خالدہ کے کھر فون کر کے اس کی خیریت بتائی اس کی مال اور بھائی ہے بات کرائی۔خالدہ کے اسرار بروہ لوگ سلے بہادر آباداس کے کھر گئے وہاں سب لوگ منتظر تھے۔ خالدہ نے اپنی روئیداد مختصرا سب کو بتائی۔ سب ہی لوگ سعید احمد کے ممنون تھے بلکہ وہ تو ان کی تظرون میں ہیروبن کئے تنصوہ جلدی میں تنظ گھر یران کے عم زاد بوسف اوران کی بیوی انتظار میں بیٹھے تھے۔ دوبارہ ملنے کے وعدے اور تیلی فون تمبروں کے تادیے کے بعد وہ رخصت ہوئے خالدہ وروازے بر کھڑی رہی جب تک کہان کی میسی کی ہے سوک پر ندمو کئی۔

محمر بران کے عزیزوں کے علاوہ شاگرد اور پروسی بھی پہنچے ہوئے تنفے کئی دن تک لوگ ان سے ملنے آتے رہے اور ایک ہی کہائی بار بارسنائی جائی رہی۔ کچھ دن بعد پھر وہ تنصے اور ان کے معمولات یو نیورشی پڑھائی اور طالب علموں کے مسائل ان کو ایک دو بارخیال آیا خالدہ کوفون کرنے کالیکن انہوں نے مناسب نہیں تنمجھا شاید مصروفیت میں معاملہ ٹلما

میم مفتوں بعدا یک دن فون آیا خالدہ پاسمجھانا چاہ رہی تھی اسے ملنا تھا اگلے دن کا وقت طے ہوا سعید احمر نے اپنے کزن اور عزیز دوست بوسف اوران کی بیکم کوبھی بلالیا ان دونوں کو خالدہ سے ملنے کا استیاق تھا۔ خالدہ جب کھر میں واخل ہوئی تو بوسف اور سعیدہ کو دیکھے کر پریشان ہوگئیں سعید احمد کو اندازہ

کے بعدان کارویہ تکلیف دہ ہوگیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو ہاتھا کہ اسکیے دو دن کے لیے باہر جانا ایک دن ضرور کل کھلائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہتم نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے گا۔ وہ کہتے ہیں کہتم نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔'' یہ کہتے ہوئے خالدہ کی آسکھوں سے دومو نے موٹے آسونی کہتے ہوئے خالدہ کی آسکھوں سے دومو نے موٹے ہوئے خالدہ کی آسکھوں سے دومو نے موٹے موٹے ہیں گئے کر کے بیٹے گئی۔ چند لیمے خاموشی جھائی رہی معیدا حمد نے خاموشی کوتو ڑا۔

"تمہارے بھائی کا روبیافسوں ناک ہے شکر ہے کہتمہاری امی بچھ دار ہیں بقینا ان کواس انکار سے دھیکا لگا ہوگا اب تم کیا جاہتی ہو؟ تم کہوتو میں تمہارے گھرآ کرسب کو شجھانے کی کوشش کروں میں ان لوگوں سے بھی مل سکتا ہوں جنہوں نے مفروضوں پرا تنابر افیصلہ کرلیا۔"اس نے نظریں اٹھا ان کی آئی تکھیں سرخ ہور ہی تھیں اورآ نسو کھر شیخے کو تیار تھے۔

"آپ کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ان میں سے کوئی بھی بدلنے والانہیں۔ میں اگر بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کرلوں تو بھی یہ کہانی میرے ساتھ چلتی رہے گی۔ "اس نے رقت بحری آ واز میں مشکل سے اپنی بات پوری کی۔

"مجھےافسوں ہے کہ میرے پاس تہمارے مسئلے کا حل نہیں میں چاہتے ہوئے بھی تہماری مدونہیں کر پارٹم ہاری مدونہیں کر پارہا ہوں۔" سعید احمد نے دکھ بحرے لہجے میں معذرت کی۔

خالدہ نے نظریں اٹھا کر پچھ کہنے کا ارادہ کیا لیکن آسواس کی آتھوں سے بہنا شروع ہو گئے جمرائی ہوئی آ واز میں کو باہوئی۔ ''میرےمسلے کاحل آپ ہی کے پاس ہے بلکہ وہ ہے ہی آپ کے پاس ۔۔۔۔ آپ جھے سے شادی

کرلیں۔آپ کوکرنی تو تھی آپ کے عزیزوں آپ کے بچوں آپ کے بچوں نے ہی آپ سے کہا تھا' آپ نے ٹال دیا تھا اگر آپ کومنظور نہیں تو کہد دیجئے بچھے شکوہ نہیں ہوگا۔آپ کا احترام میرے دل میں ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ میں آپ کی احسان مند ہوں اور ہمیشہ میں بھی نہیں بھی ادھر متوجہ ہو گئے۔ میں ادھر متوجہ ہو گئے۔ میں ادھر متوجہ ہو گئے۔

کی کہ پوسف اور سعد ہیہ ہی ادھر متوجہ ہو گئے۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کراٹھ گئی شدت جذبات سے وہ کانپ رہی تھی اور آنسو تھمنے کوئیس آرہے تھے اس سے پہلے کہ وہ درواز سے کی طرف قدم اٹھاتی 'سعید احمد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کراسے واپس کرسی پر بٹھا دیا۔

"ارے بھئی کھہرو مجھے ذرا سا وقت دو مجھے سوچنے دو۔''یہ کہہ کروہ خودبھی اپنی کری پر بیٹھ گئے اور گویا اپنی عادت کے مطابق مراقبے میں چلے محر

سی کھی کھوں کے بعدوہ اٹھے خالدہ کا ہاتھ بکڑ کراس کو بھی اٹھایا اور ہاتھ تھامے کمرے میں داخل موسر

"سعدیہ تم ان کوسنجالؤ پانی وغیرہ پلاؤ بہت رو رہی ہیں۔ بہتمہاری ہونے والی بھائی ہے پوسف ذرا ان کی امی کونون لگاؤ اورتم ہی میری طرف سے بات کرو۔'' یہ کہ کروہ قریبی صوفے پردھم سے بیٹھ تھے۔



/ 2014 prama / 196 | amay 2014

### محمد اعظم خان

زىدگى خداكا ديا ہوا انمول تحقه ہے' ليكن كچه لوگ چند پیسٹوں کی خاطر ہارودی مواد سے بے گناہ لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز دنیں کرتے۔

ایک ایسے شنخے س کا احوال' جس کی زندگی میں خوشیوں کے لمحات بھی آنے تھے لیکن ایك دهماکے نے اسے تنہا كر دیا۔

سکی تھی کہ وہ کسی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے،

شہر کے معروف بزنس مین ، ارشدعلی کی بڑی اوراعماد کا بہترین امتزاج تھی ،اس کی سادگی اور بٹی ، ملیحہ کی مثلیٰ کی رسم اوا کرنے کے لیے بہت بات چیت میں رکھ رکھاؤنے اسے مزید پُرکشش سے مہمان جمع تھے،ارشدعلی نے گھر کے وسیع لان میں ہی مہمانوں کے مبٹھنے کا انتظام کیا تھا، مبح سے نبیت انتہائی کم کوتھی، گر جب بولنے کے لیے ہی کیٹرنگ دالے انتظامات میں لگے ہوئے تھے، شام تک انہوں نے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا،لان میں ہی ایک طرف مردوں کے بیٹھنے کا انظام تھا، جبکہ ان کے برابر میں ہی خواتین کے کیے جگہ مخصوص تھی ، ان کے سامنے ہی ملیحہ کے بیضے کے لیے تنج بنائی گئی تھی ،جے مختلف اقسام کے امپورٹٹ تازہ پھولوں سے انتہائی خوبصورتی ہے سجایا گیا تھا، کیج پر کئی صوفے بھی رکھے گئے تھے، تا کہرسم کی اوا لیکی کے وقت ملیحہ کے سسرال والے اور دیگرمہمان ہا آسانی بیٹھ سکیس۔

ارشدعلی نے کارو پاری حلقوں میں سے صرف چند مخصوص لوگوں کو دعوت دی تھی ،ملیجہ نے بھی اپنی يو نيورشي کي کچھانتهائي قريبي دوستوں کو ہي بلايا تھا، اسی طرح ارشد علی کے اکلوتے بنتے، وقاص اور چھوٹی بٹی فریجہ نے بھی اینے گئے بنے چند کلاس فیلوز کوئی مدعو کیا تھا ،ار شدعلی اوراس کی بیوی ،عطیه

وہ سرے یاؤں تک مجسمہ حسن تھی اور متلنی کی رسم میں آئی ہوئی سبھی مہمان خواتین سے منفرد اس کیے مزید مختاط ہوگئی تھی۔ دکھائی وے رہی تھی، اس کی شخصیت ،خوبصورتی اور دلفریب بنا ڈالا تھا، وہ اپنی دیگر دوستوں کی لب کھولتی تو اس کے موتوں جیسے دانت ، اس کی خويصوتي مين اضافه كر دالي تنه، وه يلكا سا مسكراتي تو ہر سُو گھنٹياں نج آھنيں،اس نے فنکشن کی مناسبت سے مناسب میک ای کررکھا تھا، ہوا كے جھو يكے سے اس كے كھلے بال، جب اس كے چېرے پر بھر جاتے تو ايبا د کھائی دينے لگتا ، جيسے ی بادل کے مکرے نے اس کے جاند جیسے چرے کواینے اندر چھیا لیا ہو، وہ قدرت کا ایبا سین شاہکار تھی ، جسے دیکھتے ہی وقاص اپنی أتكصين جھيكنا بھول حميا تھا۔

وہ پہلی ہی نظر میں اس کے دل کو بھا گئی تھی ، وہ

جب سے وہاں آئی تھی ، کسی کی پیار بھری

نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کررہی تھیں ، وہ جہاں بھی

جاتی، وہ نگاہیں پھل کروہیں جا پہنچی تھیں،حسن

کی اس ملکہ سے زیادہ دریتک بیہ بات چھپی تہیں رہ

وسمبر 2014 حسمبر 2014

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کے قریبی رہتے داراور بہن بھائی بھی خوشی کے اس موقع يرموجود تقي

ار شد علی نے مہمانوں کے لیے شہر کے مضہور کیٹرنگ والول سے کھانا تیار کروایا تھا، جبکہ بار فی کیو کا انظام لان میں ہی کیا گیا تھا، آنے والے مہمانوں کے لیے با وردی ویٹر کولڈ ڈرنکس پیش کر رہے تھے، مجی مہمان اپنی اپنی جگہ بیٹھے آپس میں خوشگوارموڈ میں کپ شپ لگار ہے تھے، یمی حال لیڈیز کی طرف تھا، دونوں طرف ہاہت بات ير تبيقيم بلند مورب تنے ، سجى مہمان آ کيکے تنص اب انہیں ملیحہ کے مسرال والوں کا شدت سے انتظار تھاءان لوگوں نے آین روائلی کی اطلاع کر دی تھی اور اب وہ کسی بھی کیے وہاں پہنچ سکتے تنے ،ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی ،مہمانوں پر پھولوں کی پتان نچھا در کرنے کے لیے پھھاڑ کیاں وسپوزیبل بلینوں میں پھولوں کی پتاں ڈاکے مین اینٹرنس برآ کھڑی ہوئی تھیں۔

مہمانوں کی آمد پر ان کا پر تیاک استقبال کیا حمیا تھا، ملیحہ کے سسرال والوں کے آتے ہی میزوں پر کھانا لگانے کے لیے ویٹروں کی دوڑیں لگ می تھیں اور بار بی کیووالوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا منگنی کی رسم کے طور پر ملیحہ کو ڈائمنڈ کا سيث ببنايا حميا تفاء المجدكام دار سوت مين جاياني كر يا دكھائى د برى تھى مجھى نے اسے محلے لگا كر مبارک باد دینے ہوئے ڈھیروں دعا تیں ویں، بہت سے کیمرے کھٹا کھٹ تصویریں بنانے میں لگے ہوئے تھے، کچھ مہمان اپنے اپنے موبائل سے ويديوبهي بنارب تقي

وقاص نے بھی یاتھ میں اپنا موبائل تھام رکھا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح خوبصور تی

ے اس پیکری کم از کم ایک تصویرتو بنا لے، جے د کھے کروہ تنہا بیٹھا ہاتیں کرتا رہے ، مکرشد پدخواہش اور موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اپنی سوچوں کو مملی جامه نه پېناسکا ،اورمهمانوں کی رحصتی شروع ہوگئی ، جب ایک ایک کر کے مہمان رخصت ہونے لگے تو وہ پری بھی وہاں سے چلی مئی اور وہ اسے جاتے

ہونے ویکھارہ کیا۔ رات بہت ہیت کئی تھی ، اس کی دونوں بہنیں إور والدين اين ايخ اين مرول مين طي محكة تو وه مجھی اپنے بیڈروم میں آھیا، کام کرنے کے لیے گھر میں بہت سے ملازم موجود تھے،اس کیےاے کوئی زیاده کامنبیس کرنا پراتها، پهربھی وه تھکاد ہے محسوس كرر باتفاءوه كمرے كى لائش آف كر كے بيذير لیٹ گیا تھا اور کیلئے ہی اس نے اپنی آ تکھیں بند کڑ لى تقيس، اس كاخيال تهاكه وه لينتي بي سوجاي كا، مرايبانبيس موسكا تفاءاس كى آئلهيس بند تقيس، کیکن وہ چیرہ اسے صافِ دکھا کی وے رہا تھا، اس نے جلدی سے اپنی ہی تکھیں کھول دی تھیں ، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا،اس نے اپنی سلی کے لیے ممرے میں إرهرأدهر بغور ویکھا تھا،لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا،ایں لیے اس نے ایک بار پھر سے

کے سامنے تھا۔ اس سے میلے بھی اس کی بیرحالت نہیں ہوئی محی، پھرآج بیاس کے ساتھ کیا ہور ہاتھا، وہ کھے وریتک بیری پشت سے فیک لگائے بیفارہا، پھر جب بے چینی اور بھی بڑھنے لگی تو اس نے بیڈ چھوڑ دیا اور کمرے میں ہی مہلنے لگا، اس وفت اس کی تمام پر سوچوں کا محور وہی خوبصورت دوشیز ہ بنی ہوئی تھی ، بھی اس کا آ کچل اس کے چیرے کو چھو کر

آ تکھیں بند کر لی تھیں ،مکراس بار بھی وہی چہرہ اس

چھپانے کی غرض سے سنجل کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ '' بیس نھیک ہوں ماما۔'' یہ کہتے ہوئے وہ گلاس میں فریش جوس ڈال کر پینے لگا۔ بیٹے کے جواب سے ماں مطمئن نہیں ہوئی تھی ، لیکن پھر بھی اس نے ایسے مزید کریدنے ک

سلین چربھی اس نے اسے م بجائے خاموثی اختیار کر کی تھی۔

وہ تینوں بہن بھائی آیک دوسرے کے بہت قریب ہے، ان تینوں کی کوئی بھی بات آیک دوسرے سے چھی ہوئی نہیں تھی، وہ اپنی ہر بات آپس میں شیئر کرتے ہے، اس کے باوجوداس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بہنوں سے جال دل بیان کر سکے، اُدھر اس کی حالت الی تھی کہ وہ اس کے چرے کو جس قدر بھلانا چاہتا، وہ اس قدر شدت چہرے کو جس قدر بھلانا چاہتا، وہ اس قدر شدت نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسے اس چہرے کے سوا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسے اس چہرے کے سوا کہ کے اور دکھائی نہیں دیتا تھا، پہلے پہل اس کا دیدار کو بدار کو بدار مونے لگا تھا، کہنے اس کی جہنے ہیں بند کر نا پڑتی تھیں مگر اب کھی آتھوں سے بھی مجبوب کا دیدار ہونے لگا تھا، کہنے اس کی جہنے ارک کو سی بھی بل قرار نھیب کی میں ہوتا تھا۔

وہ دل تقین سامنے بیٹھا تھااور اس کے دیدار سے آنھوں کی بیاس بجھائی جارہی تھی، اسی لیجے درواز سے آنھوں کی بیاس بھائی جارہی تھی، اس دل تقین کو درواز سے پر ہلکی می دستک ہوئی تھی، اس دل تشین ہوئی تھی، اسی لیے وہ روٹھ کر چلی تھی موہ آگے بردھ کراسے منالیما چاہتا تھا، مگراب وہ اسے کہیں دکھائی نہیں و سے رہی تھی، اسی دوران کہیں دکھائی نہیں و سے رہی تھی، اسی دوران درواز سے برایک بار پھردستک ہوئی تھی۔

"آجائیں۔"وقاص نے بیڈ پر سنجل کر بیٹھتے ہوئے کہاتھا۔

گزرجاتا، جے پکڑنے کے لیے وہ اپنے دونوں ہاتھ تیزی ہے آ کے بر صادیتا ، مراس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا، وہ عجیب کیفیت سے دوحیار تھا، وہ جران تھا کہ اس نے زندگی میں بہت می لڑکیاں ديلفى تفيس ، يونيورشي ميں بھي بہت سي لڑ کياں اس کے کلاس فیلونھیں ،مگران میں سے کسی کوبھی دیکھ کر بھی اس کی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی، پھر اس میں ایسا کیا تھا، جودہ اس کے دل ود ماغ پر قابض ہو گئی تھی ایسے بیارتو نہیں ہو گیاتھا کیکن پھر اس نے اسے اس خیال کی خود ہی تفی کر دی تھی ، كيونكه ووال بإت كي بميشه سے مخالفت كرتا چلا آيا تھا کہ پہلی نظر میں بھی سی سے پیار ہوسکتا ہے۔ جیسے تیسے رات بیت می تھی، مراس کی بے قراری کوقر ارئیس آیا تھا، وہ اپنی بہنوں اور والدین كے ساتھ كھانے كى ميز پر بيٹھا تھا، ملازم نے ميز پر ناشته لگا دیا تھا،لیکن وہ اینی سوچوں میں ہی کم تھا، اے اس بات کی بھی خرنہیں تھی کہ وہ اینے گھر

اسے اس بات ن کی جرین کی اند وہ اپ سر والوں کے ساتھ ناشتے کے لیے بیٹھا تھا،اس کی بیہ حالت گھر کے چاروں افراد سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، ان سب نے آتھوں ہی آتھوں میں ایک دوسر سے سے وقاص کے بار سے میں دریافت کیا تھا، مکران سب نے اشاروں ہی اشاروں میں اس کی حالت کے بار سے میں لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔ کی حالت کے بار سے میں لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔ طبیعت تو تھیک ہے تاں؟'' ماں نے میٹے کو ناشنہ طبیعت تو تھیک ہے تاں؟'' ماں نے میٹے کو ناشنہ عالم میں دریافت کیا۔

ماں کی بات وقاص کے کانوں کے پردوں سے مکرائی تواہے ایبالگا، جیسے کسی نے اسے دور کہیں ہے آ واز دے کر بلالیا ہواوروہ اپنی حالت

2014 Einen 199

قابو یا لیا تھا اور کچھ روز پہلے جیسا وقاص بن کر بہنوں تے ساتھ مکمل دلچین سے یا تیں کرنے لگا تھا،اپان کی ہاتیں تھیں کہ حتم ہونے میں ہی جہیں آ رہی تھیں، وہ تینوں دریتک بیٹھے باتیں کرتے رہے ، اِن کا جی جاہ رہا تھا کہ وہ یا تیں کرتے جائیں ،مگررات بہت بیت چکی تھی،اس کیے وہ وہاں سے اٹھ تی تھیں۔ ، ملیحداور فریحدوہاں سے چلی گئیں تو وہ بیسوچ کر خود کوکوسنے لگا کہ قدرت نے اسے اس حسینہ کے متعلق جانئے کاسنہری موقع فراہم کیا تھا، جسےاس نے اپنی بیوقونی کی وجہ سے گنوا دیا تھا۔ اب اسے کسی بھی میل قرار نہیں تھا، اٹھتے بیٹھتے اسے ایک ہی چمرہ دکھائی دیتا تھا، ابھی تک وہ اس لڑی کے بارے میں مجھ جان نہیں یایا تھا، مگراسے ا پنانے کے لیے سنجید گی ہے سوچنے لگا تھا،ایک وہ ونت تھا، جب بہنول کے دریافت کرنے پر بھی وہ بات کول کر گیا تھا،لیکن اب وہ اس کے بارے میں بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے میں لگا ہو ا تھا،اس نے کسی بھی طرح اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنالیا تھا، جس کے لیے اسے سی مناسب موقع کی تلاش تھی۔ "تم نے منتنی پیرائی بہت کم دوستوں کو بلایا تفال وقاص في موقع باكر المحدث بات كي " ہاں ..... کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں اپنی خوشی میں صرف ان دوستوں کوشر کت کی وعوت دول، جومير بهت قريب بين-'' میں سمجھا شاید یا یا نے تمہیں زیادہ دوستوں کو بلانے ہے منع کیا تھا۔'' " نہیں یایا ک طرف سے تو الی کوئی پابندی

اس كل طرف سے اندرآنے كى اجازت ياكر ملیداور فریدورواز ہ کھول کراندر آسکیں اور بیڈے سامنے بی صوفے پر بیٹے تنس -"كيابات ہے بھائي أتب كل مسكرانا بي بھول من ہو؟" مليحه نے صوفے ير بيٹھتے ہى بھائى سے دربانت کیا۔ ور نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ۔'' وقاص نے اپنی اندرونی کیفیت چھیانے کی غرض سے چہرے پر ہلکی سی مشکرا ہٹ سجا کر جواب دیا۔ '' کچھاتو ہے۔''اب چھوٹی بہن نے شرارت برے کیج میں بات کھی۔ فریحہ کے پوچھنے پروقاص کے اندر سے ایک آوازائقی تھی۔ ''جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو، پھرنہ جانے بیہ موقع لے نہ ملے۔ "مراس نے اس خوف سے کہ ایسا کرنے سے کہیں وہ ان کے مٰداق کا نشانہ ہی نہ بن جائے ، کمال ہوشیاری سے اسے اندر سے انصے وألى آواز كود بالبااور بولا\_ "میں تو اچھا بھلا ہول متہیں ہی کوئی وہم ہو المربات بات يرقيقي بكيرنا، آتے جاتے ہمیں ستا کرخوش ہونا'وہ سب کہاں گیا؟''اس بار مليحه نے سوال کيا تفا۔ " كيا ہم اس بات كےعلاوہ كوئى اور بات نہيں كر سکتے ایسا لگتا ہے جیسےتم دونوں مجھ ہے کپ شپ لگائے ہیں، بلکہ میری انگوائری کرنے آئی ہو۔ بھائی کی بات سن کر ان دونوں نے ہی ایس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا تھااور ملیحہ کی منگنی

**200** Ball / 2014 Junua /

کی یا تیں کرنے لگے تھے، کچھ دیر تک وقاص بجھا

بھاسارہا، مرجلدہی اس نے اپنی اس کیفیت پر

د کی کرمی، پاپاسے بات کروں گی۔''ملیحہ نے بات کی اور و قاص کا جواب سنے بغیر و ہاں سے چلی گئی۔ .....

وقاص نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوکراپی بات بہن کے کانوں میں ڈال دی تھی ،اب اسے ملیحہ کے بات کرنے اور اس پر والدین کی طرف سے سنائے گئے فیصلے کی گھڑی کا انتظار تھا۔

'' پاپا بھائی اس گھر کی رونق بڑھانے کے ہارے میں سوچ رہا ہے۔' ملیحہ نے کھانے کی میز بر بیٹے ،سب کی موجودگی میں اجا تک بات کر دی تھی، وقاص کواس بات کا ہر گزیقین نہیں تھا، اس لیے وہ پریشانی کے عالم میں ملیحہ کود کیھنے لگا تھا، گھر کے دیگرافراد بھی ملیحہ کی بات پر چونک گئے تھے۔ کے دیگرافراد بھی ملیحہ کی بات پر چونک گئے تھے۔ ''کیا مطلب؟''ارشد علی نے بٹی کی بات س کر پچھنے ہوئے سوال کیا۔ کر پچھنے ہوئے سوال کیا۔

ہے۔ ''شادی مگر بیرتو شادی کے نام سے بھی دور بھا ۔ ''

''وقت وقت کی ہات ہے پاپا ٔ وہ سب تب تک تھا، جب تک اسے میری کلاس قبلو، فائزہ جیسی لڑکی نہیں ملی تھی مگر اب تو ہمارا بھائی دن رات ، اٹھتے بیٹھتے ،اس کے بارے میں سوچتار ہتا ہے۔'' ''کیوں بھٹی وقاص' کچھتم بھی تو کہو۔'' ارشد علی نے ملیحہ کی ہات من کر بیٹے سے دریا فت کیا۔ وقاص نے اب تک اپنی آنکھیں زمین میں گاؤ رکھی تھیں، باپ کا سوال من کر اسے مجبوراً ان کی سا

طرف دیکھناپڑااور بولا۔ ''مجھے اس معاملے میں آپ سے بات کرنا پچھمناسب نہیں لگا تھا'اس لیے میں نے ہی ملیحہ کو "میرے خیال میں جولڑ کیاں آئی تھیں، ان میں بھی زیادہ تر تمہاری یو نیورٹی کی کلاس فیلوز ہی تھیں ۔" وقاص کسی طرح تھما پھرا کر بات اپنے مطلب کی طرف لا رہاتھا۔ دونہ مسلب کی طرف سے میں سے میں سے

''نہیں ایک دو کالج کے زمانے کی بھی تھیں۔ایک میرے سکول کے وقتوں کی دوست تھی بلکہ اسے تو تم انچھی طرح جانے بھی ہو۔'' ''تہماری بھی دوستوں کو میں نے کسی نہ کسی موقع پردیکھا ہوا ہے لیکن ان میں سے ایک لڑکی کو

موقع پرد یکھا ہوا ہے لیکن ان میں سے ایک لڑگی کو میں نے شاید پہلی بارد یکھا ہے۔'' ''کون سی کڑگی؟''

وں کی رہے ۔ ''جس نے بلیک شرارہ اور پنک لانگ شرٹ پہن رکھی تھی ۔' وقاص جس بات کو چھپانے کی کوشش میں تھا، وہ پھل کرلیوں پرآ گئی تھی۔ وقاص کی بات من کرملیجہ نے اس کے چہرے کو

بغورد یکھااور بولی۔ '' بھائی'تم لڑ کیوں کواس قدرغور سے دیکھتے ہو؟''

ہو، ''اسی بھی بات نہیں میں نے تو محض تمہیں سمجھانے کے لیے بتا یا تھا۔'' ''نہیں نہیں' پوچھوجو پوچھنا ہے اور اگرتم فائزہ کی بات کررہے ہوتو مجھے اور بھی خوشی ہوگی، کیونکہ

وہ میری سب سے فیورٹ دوست ہے۔'' ''اگر میں تہہیں یہ کہوں کہ وہ مجھے اچھی گی تو تہہارا رسپانس کیا ہوگا؟'' بھائی نے دل کی ہات بہن کی عدالت میں رکھ دی تھی۔

بہن ہے۔ ''اگرتم نے یہی ہات کرنی تھی تو اتنی کمی چوڑی تمہید ہاندھنے کی کیاضرورت تھی؟''

" دنتم اس سلسلے میں میراساتھ دوگی نال؟'' ''بیکام تم مجھ پیرچپوڑ دو میں کوئی مناسب موقع

2014 Eura 201

"بس بارروز سوچی مول آج مهیں فون کروں گی، پھرکسی نہ کسی کام میں لگ جانی ہوں اور مهیں نون مہین کریائی۔' ''احیمااورسناؤ کینے دن گزرر ہے ہیں؟' "مين تو محمر مين بينه بين بور موجالي مول عج یوچھوتو یو نیورٹی میں گزارے ہوئے دن بہت یاد آتے ہیں۔"

" بال پار بات تو تم تھیک کہدر ہی ہو.....مگر ساری زندگی بونیورشی میں ہی تو نہیں بیٹھے ریہنا تھا

کال کرنے سے قبل فریحہ نے ملیحہ کوموبائل کا سپیکر آن کرنے کو کہا تھا ،مگر وہ اس کے لیے راضی مہیں ہوئی تھی ،اس لیے دہ بھی ملیحہ کے مویائل سے کان لگائے بیٹھی تھی الیکن فائز دیک کوئی بات اسے تھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی ، اس لیے اس نے ملیحہ سے موبائل چھین کرا ہے کان کو لگا لیا اور جلدی سے بولی۔

" آئی ملیحہ کی تو عادت ہے بات کو تھما پھر اکر کرنے کی سیدھی می بات ہوہے کہ ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے آپ کا رشتہ ما تکنے آپ کے ہاں آنا چاہ رہے ہیں بولو ہاں کہناں۔" فيريحه كى بات من كراس طرف مكمل خاموشي حيصا

کئی تھی ،اس نے پچھ دیرانظار کیا، جب فائزہ کی طرف سے کوئی جواب نہآیا تو وہ پیجانے کے لیے كەفائزەلائن يرموجودىكى، بولى\_

''ہیلو آئی' آپ میری بات سن رہی ہیں

"میں من رہی ہول قریحہ۔" ''نو پھرآپ جواب کیوں جیس دیے رہیں؟'' '' میں بھلا اس سلسلے میں کیا کہ سکتی ہوں بیاتو

آپ ہے بات کرنے کو کہا تھا۔" ""اگر بھائی ملیحد کی دوست فائزہ کی بایت کررہا ہے تو میرا دوٹ بھائی کے ساتھ ہے۔" کسی اور کے بولنے سے پہلے فریحہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ '' واقعی' فائزہ بہت کیوٹ ہے اور مجھے پہند بھی اس کیے میں بھی وقاص کے ساتھ ہول۔''مال نے بھی بیٹے کی حمایت کردی۔

'' بھئی جب سب لوگ فائزہ کے حق میں ہیں پھر تو ان کے گھر والوں سے ملاقات کرتی ہی یڑے گی۔ 'ارشدعلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وقاص بہت خوش تھا، بیمرحلہ با آسانی طے ہو حمیا تھا،اسے پورایقین تھا کہ فائزہ کے گھر والے

مجی اس دشتے ہے ا تکارٹیس کریں گے۔

جب سے گھر میں فائزہ کے بارے میں بات ہوئی تھی ، دونوں بہنوں کوکسی میل چین نہیں آر ہا تھا، وہ جلدی سے فائزہ سے بات کر لینا جا ہتی تھیں جمر ان دونوں کا ہی خیال تھا کہ ایسی یا تیں کرنے کے کیے رات کا وقت مناسب ہے، تا کہ وہ سکون ہے بنیهٔ کر بایت کرسکیس، رات موئی تو وه دونول پاس یاس بیٹھ کنٹیں اور پروکرام کے مطابق ملیحہ اسپنے موبائل سے فائزہ کانمبرڈ ائل کرنے لی۔

فائزِه بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھرہی تھی،اس کے موبائل پر بیل ہونے لی تھی ، اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ کی کال تھی ،اس نے کال اثنینڈ كركے موبائل كان سے لكا ليا اور ير جوش انداز

، بون-''السلام عليم إكيسي هوجانو.....؟'' " آج میں نے فون کر لیا تو کیسی ہوجانو ورنہ خود ہے بھی تم نے ایک بار بھی فون تہیں کیا۔'' ملیحہ نے بیار بھرے انداز میں فلکوہ کیا۔

الـهـن 2014 / حسمبر 2014

کو پہلی بار دیکھا تھا،اہے بھی اپنے بیٹے کے لیے فائز ہجیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی، فائز ہ کو دیکھے کراس کی تلاش ختم ہوگئی تھی اور وہ اس قدر خوش دکھائی دے رہا تھا، کہ اس کی خوشی اس کے چبرے پر بھی جھلک رہی تھی۔

''بہن جی ایرتو آپ جانتی ہی ہیں کہ ہم یہاں اپنے بیٹے وقاص کے لیے فائزہ کارشتہ مانگئے آئے ہیں۔''ارشد علی نے ہاتوں کے دوران اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔

''آپکاآناس آنھوں پڑیہ بات تو آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ ان بچوں کا باپ نہیں میں نے انہیں صرف ماں نہیں باپ بن کرجی پالا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بچی کی مرضی جانے بغیر کوئی فیصلہ کروں اس لیے میری آپ سے بیالتجا ہے کہ مجھے چند دن کی مہلت دی جائے ، تا کہ میں اپنی بچی کی بھی مرضی جان لوں۔' دردانہ نے اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو بہنے سے آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو بہنے سے روکتے ہوئے انہائی اکساری سے بات کی۔

" کیوں نہیں میں تو خود اس حق میں ہوں کہ بیٹیوں کی زندگی کا اتفااہم فیصلہ کرنے سے بل ان کرنے کی مرضی ضرور جان لینی چاہئے جب ایسا کرنے کی مرضی ضرور جان لینی چاہئے جب ایسا کرنے کی اجازت ہمیں ہمارا ندہب بھی دیتا ہے تو پھر اور چھر نے ارشد علی نے باس ہی صوبے اور پھر فائز ہ اور شاکلہ کو بلا کرا ہے پاس ہی صوبے پر بھا ایوا ور بیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا ' جسے ملیحا اور فریحہ میری بیٹیوں جیسی ہو جسی کسی بھی موقع پرخودکو تنامت بھیا ، ہم سب آپ کے ساتھ موقع پرخودکو تنامت بھیا ، ہم سب آپ کے ساتھ موقع پرخودکو تنامت بھیا ، ہم سب آپ کے ساتھ میں یا ۔ ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہیں۔ 'ارشد علی نے رندھی ہوئی آواز میں بات ہے ہیا کہ ارشد علی کے مندھی کی اس سے پہلے کہ ارشد علی کے مندھی کے مندھی کی اس سے پہلے کہ ارشد علی کے مندھی کے مندھی کی اس سے پہلے کہ ارشد علی کے مندھی کی اس سے پہلے کہ ارشد علی کے مندھی کی اس سے پہلے کہ ارشد علی کے کی اس سے پہلے کہ ارشد علی کے کار

بڑوں کا کام ہے اگرتم لوگ دشتے کے لیے آنا چاہ رہے ہوتواس معاطع میں گھر کے بڑے ہی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی ماما میری امی سے بات کرلیں پھر جیسے وہ پروگرام طے کریں۔ای طرح کرلیں۔''

'' آئی کی پوچیس تو آپ کی باتیں س کر میرے دل میں آپ کی عزت ادر بھی بردھ کی ہے' امید ہےجلدملا قات ہوگی'اللہ جافظ۔''

فون بند ہو گیا تھا ، ملیم شکر گزار نظروں سے فریحہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو بات کرنے کے لیےا سے مناسب الفاظ نہیں مل رہے شخص، اس کی چھوٹی بہن نے وہی بات کس قدر با آسانی کہ ڈالی تھی۔

·····���.....

وہ سبھی فائزہ کی امی سے پروگرام طے کرے ان کے ہاں پہنچے تھے، انہیں علم تھا کہ وقاص بھی اسے اہل خانہ کے مراہ آئے گا، اس کیے اوروں سے زیادہ شائلہ کوان کے آنے کا بے صبری ہے انتظار تھا، وہ جلد سے جلد اسے دیکھ لینا حامتی تھی ، وہ پینچے تو و قاص بھی ان کے ساتھ تھا، شا کلہ دوسری لرحموں کی طرح اے جھپ جھپ کر و مکھنے کی بجائے اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹ محنی تھی اور اینے خاندان کے ساتھ جڑنے کے خوا بهشندنو جوان كو بغور و ميسة موت دل بي دل میں بیسوچ کرمطمئن ہوگئی گھی کہاس کی آئی کے ليے كوكى ايمانى جون ساتھى مونا جا ہے تھا، جس يس مروه خو لي موجولسي مرديس موني جاميس ان کے کیے کھانے کا خوب اہتمام کیا گیا تھا، ماں بیٹیاں ان کے سامنے چھی جار بی تھیں ، ان سب میں ارشدعلی وہ واحد محض نقا، جس نے فائزہ

''آپ نے ہمیں جس قدر بیار دیا ہے وہ شاید ہی کوئی ماں دے باتی ہوگ۔خدا گوا ہ ہے ، اگر آپ مجھے ہے مشورہ کئے بغیر بھی کوئی فیصلہ کرلیتیں تو میں بھی اف تک نہ کہتی لیکن اگرآپ مجھے ہے جھ سے پوچھ ہی رہی ہیں تو بلیز امی مجھے بچھ دن کی مہلت د بے دیں تا کہ میں تیجے فیصلے تک پہنچ سکوں۔''ماں کی بات من کرفائزہ نے کسی سعادت مند بیٹی کی طرح بات کی۔

. " ال بال " كيو ل نہيں كسى جلد بازى كى ضرورت نہيں جو بھى فيصله كروخوب سوچ سمجھ كر كرو\_''

'' تھینک بوامی۔'' فائزہ نے بات کی ادر پیار سے اپناسرمال کی گود میں رکھ دیا۔ ۔۔۔۔۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾۔۔۔۔۔۔

شائلہ کے بس میں ہوتا تو فیصلہ کرنے میں ایک منٹ بھی نہ لگائی ،گراسے اس بات کی البحض ہو نے لگی تھی کہ کئی دن گزر گئے تھے،لیکن فائزہ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔

وہ کچن میں کھڑی گھانا تیار کرر ہی تھی کہ شا کلہ بھی وہیں پہنچ گئی۔

'' آپی!کوئی اورتمہارے دل میں ہے تو صاف صاف ہتا دو۔'' فائزہ کے پاس آتے ہی شائلہ نے بات کی۔

''کیا مطلب؟''فائزہ نے بہن کے اچانک سوال پرجیران ہوکر دریافت کیا۔

"مطلب بیر کما تنا آچھارشتہ آئے اوراڑی ہاں کرنے کی بجائے سوچنے کے لیے وقت مانکے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گر بروضرور ہوتی ہے۔" "تم اپنا منہ بندنہیں رکھ کتی۔" "تھیک ہے میں خاموش ہو جاتی ہوں لیکن تم

ٹوٹ جاتے اوراس کی آٹھوں سے آٹسو بہہ نگلتے ،
اس نے دردانہ کی طرف دیکھا اور بولا۔
''اچھا بہن جی! اب ہمیں اجازت دیں ہمیں آب کے نیملے کا نظارر ہےگا۔''
ارشد علی کی بات کے جواب میں دردانہ کچھ کہ نہیں پائٹھی،اس لیےاس نے اپنی گردن ہلا دی تھی۔
پائٹھی،اس لیےاس نے اپنی گردن ہلا دی تھی۔
بائٹھتے دیکھ کروہاں بیٹھے دیگر افراد بھی اٹھ گئے تھے،
اٹھتے دیکھ کروہاں بیٹھے دیگر افراد بھی اٹھ گئے تھے،
اٹھتے دیکھ کروہاں بیٹھے دیگر افراد بھی اٹھ گئے تھے،
اٹھتے دیکھ کروہاں بیٹھے دیگر افراد بھی اٹھ گئے تھے،
ایورج تک آئی تھیں اور چرے برمسکر اہر ہسجائے

.....**���**.....

الهيل خداحا فظ كها نفا\_

''میں ان ماؤں میں سے نہیں جو اپنا ہر فیصلہ
اولاد پر زبر دئی تھونپ دیتی ہیں جولوگ آئے تھے،
انہیں تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو آج تم نے وقاص کو
انہیں تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو آج تم سے چھپی ہوئی
انہیں اس معالمے میں تمہیں پوراحق ہے کہ تم وہ
فیصلہ کرو، جو تمہارا دل کہنا ہو۔'' مہمانوں کو الوداع
کہنے کے بعدوا پس ٹی دی لا و نج میں آگر بیضتے ہی
دردانہ نے بیٹی کو بیارسے تمجھایا۔

"میری طرف سے تو ہاں ہے۔" شائلہ نے مجدث سے جواب دیا۔

''تم تھوڑی در کے لیے خاموش نہیں رہ سکتی؟''دردانہ نے شائلہ کوڈ انٹا۔

ماں کی بات بن کرشا کلہ نے شرارت سے اپنے وا کیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہونٹوں مررکھ لی اور اشارے سے کہا'' آپ بات جاری رکھیں ، اب میں نہیں بولوں گی۔''

"" می کیا تہتی ہو۔" دردانہ نے ایک بار پھر فائزہ سے سوال کیا۔

المالي 2014 حسمبر 2014 /

آواز دردانہ کے کانوں میں پڑی تو وہ پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کچن میں بہنچی، حہال دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے ہے گئی رورہی تھیں۔
رورہی تھیں۔
''سب خیرتو ہے؟'' دردانہ نے کچن میں داخل ہوتے ہی بو چھا۔
ہوتے ہی بو چھا۔
ہاں کی آواز سنتے ہی دونوں بہنوں نے جلدی

اں کی آواز سنتے ہی دونوں بہنوں نے جلدی سے اپنے آنسوصاف کر لیے ،شاکلہ کی شرارتی رگ ایک بار پھر پھڑک کھی تھی ،اس لیے فورا بولی -''خیریت ہی تونہیں ہے۔''

سیاہوا،

"" آئی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی
ہے۔ "اس بار شائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"" میں ارشائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"" دیکے لیں ای آپ کی ہونہار بیٹی شائلہ کئی
خوبیوں کی مالک ہے پھر بھی غرور نہیں
کرتی۔ "شائلہ نے اپنی تعریف اس انداز میں کی
کردردانہ اور فائزہ کی آئی چھوٹ گئی۔

۔۔۔۔۔﴿﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ۔۔۔۔۔۔

دردانہ نے فون پر ہی عطیہ کورشتے کے لیے

ہاں کر دی تھی،عطیہ کی روز ہے اس بل کے لیے

انظار کر رہی تھی،اس سے مینجرسنجالی ہیں جارہی

تھی،اس لیے فورا میہ بات اپنے بچوں اور خاوند

کے کانوں میں ڈال وی تھی، جوخوشی ہے اچھیل

وقاص کا چرہ لٹکا ہوا تھا، اب اس کی خوشی کا کوئی

فسکا نہیں تھا، اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ

فسکا نہیں تھا، اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ

فائزہ سے بات کرے، مگر اس کے پاس اس کا

موبائل نمبر نہیں تھا، اس لیے موبائل تمبر حاصل

موبائل نمبر نہیں تھا، اس لیے موبائل تمبر حاصل

موبائل نمبر نہیں تھا، اس لیے موبائل تمبر حاصل

کرنے کے لیے اسے اپنی دونوں بہنوں کی خوشامہ

کرنے کے لیے اسے اپنی دونوں بہنوں کی خوشامہ

یہ بات کسی کنارے لگادوادر ہاں کرویا ناں مگر
ہات کولٹکاؤمت۔'
جوڑے جوتا بھی خرید نے جاتی ہوتو کئی
جوڑے جوتوں کے نکلوا کر کئی تھنٹوں کی مشقت
کے بعد بمشکل مہیں کوئی جوتا پہند آتا ہے ادر بھھ
سے یہ امید رکھتی ہو کہ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا
فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کرڈ الوں۔'
مند برقائم تھی۔
مند برقائم تھی۔
''میں نے کہا ہاں یا ناں۔' فریحہ بھی تک اپنی
صند برقائم تھی۔
''دیکیا یا گل بن ہے؟''

ورنہ ہیں اسے لیے ہاں کر دوں گ وقاص بھائی اسے ہیڈھ ، نظیم یافتہ اور سلجھ ہوئے ہیں کہ انہیں ویکھتے ہی دل میں پچھ پچھ ہونے لگنا ہیں کہ انہیں ویکھتے ہی دل میں پچھ پچھ ہونے لگنا ہے کوئی تم جیسی ہیوتو ف لڑکی ہی ہوگی جوان سے شادی ہے انکار کرے گیا۔'' دور مردم مجھی نہیں شدھ روگی۔''

دویمی زندگی ہے آپی کُل کا کیا ہے ہم ہوں نہ ہوں لیکن ہماری باتیں تو یاد رہیں۔'شاکلہ نے منتے ہوئے کہا، پھرفوراہی بولی۔ دو مگرتم مجھے إدھرادھرکی باتوں میں الجھانے

ک کوشش نہ کرو بولو ہال کہ نال۔'' '' ہاں .....میری مال .....ہال۔'' '' جیتی رہو بٹنی ۔''شا کلہ نے بہتے ہوئے ہات کی ، پھر دونوں بہنیں گلے لگ کئیں، وہ بہت خوش محصیں اور خوب فیقیے بگھر رہے تھے ، تمر پھرا گلے ہی

ھیں اورخوب فہانے بھرر ہے تھے ،مگر پھرا گلے ہی کمنے وہ دونوں ہی رور ہی تھیں ، اس رونے کے چھچے باپ کی کمی کا احساس تھایا پھرایک دوسر ہے سے جدائی کا دکھانہیں راا کیا تھا ،ان کے رونے کی

2014 Junius 205 GM II

کال اٹینڈ جیس ہوئی تھی ، دل کی بےقراری اور مجھ بڑھتی جا رہی تھی ، اے عجیب سی کوفت ہونے آلی محی،ای کمحاس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاب وہ unknown تمبر کی دجہ سے قون اٹینڈ نہ کر ربی ہو،اس کیے اس نے message کھیجہ کہوہ کال انٹینڈ کرے۔ sms بھیجے کے بعدوقاص نے پھرے فائز كالمبرملاياتو تمبر ملنے براہے زیادہ انتظار تہیں کرنا یرا تھااور کال اٹینڈ کر کی گئی تھی،جس پروقاص نے سكهكاسالس لياتفايه "شكر ٢ آپ نے كال تو اٹينڈ كى ـ" كال ملنے بروقاص نے کہا۔ دوسری طرف کوئی فون برموجود تھا ،مگراس کی بات کے جواب میں کچھ کہانہیں گیا تھا۔ '' آپ میری بات س ربی ہیں ناں؟''وقاص نے ایک بار پھر ہات کرنے کی کوشش کی۔ ''جی میں من رہی ہوں۔'' کچھ دریا انتظار کے بعدادهرے محضر جواب دیا گیا۔ '' دراصل میں مبارک بادویے کے علاوہ آپ كاشكرىي بهي اداكرنا حابتا تفاـ" '' شکرییس بات کا؟'' فائز ہنے حیران ہو کر " بھئ آپ نے شادی کے لیے ہاں جو کردی ورند جس روزے ہم آپ کے ہاں سے ہو کرآئے ہیں ،اش روز سے میری جان تو سولی پر بی تعلی ہوئی تھی اور ہرروزیمی سوچتا تھا کہ نہ جانے کب آپ كاطرف ع كياخرآ جائے." " چليس اب تو خوش بين نال؟" "مرف خوش ميس بهت خوش ايسا محسوس موتا ہے جیسے مجھے زعد کی ک سب سے بوی خوجی مل کئ

کرنا پڑر ہی تھی، تیروہ جان بو جھ کر بھائی کوستا کر لطف اندوز ہور ہی تھیں۔ ''تم دونوں ہی میری کتنی اچھی بہنیں ہو کیا بھائی کا مجھوٹا سا کام بھی جہیں کر سکتیں۔'' وقاص نے ملیحہ اور فریحہ کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بات کی۔ ''کیکنتم فائزہ آپی کا موبائل نمبر لے کر کیا کرو سے سے کے بھائی؟''فریحہ نے جان بوجھ کر وقاص کو و میں اسے متلی کی مبارک باد دوں گا۔' وقاص نے معصوم ساچرہ بنا کر کہا۔ 'بيه كام تو جم بھى كرسكتى ہيں۔''فريحہ بھائى كو تنگ کرنے کے لیے یوری طرح تیار تھی۔ ''ملیحہ تم تو مجھدار ہوتم ہی سمجھاؤ نال اسے۔'وقاص نے ملیحہ کی طرف ویکھتے ہوئے ''اجھا ہے بچھذار ہے اور میں بیوتو ف ہول بس مھیک ہے اب تو تمبر سی بھی صورت میں ہیں کے

گا۔'اس باریجی جواب فریحہ نے ہی دیا تھااور ملیحہ

خاموش ربی تھی۔ بھائی کے ہنتے مسکراتے چبرے پر مایوی کے سائے دکھائی دینے لگےتو ملیحکو بھائی کی حالت پر ترس آ محیا اوراس نے وقاص کو فائزہ کا تمبر نوٹ

ون مبیر ملنے پر وقاص کے چیرے براس قدر رونق آ کئی تھی ، جیسے اسے فائزہ کا موبائل تمبر نہ ملا ہو ،کوئی بہت بڑاخزانہ ہاتھ لگ گیا ہو،رات کووہ ائیے کمرے میں آ بیٹھااورایے موبائل سے فائزہ كالمبر ملانے لگاء مردوسري طرف سے كوئى كال ا میند میں کررہا تھا،اس نے کی بارکوشش کی تھی مر

-11

''احپھااب آپ سے بات ہوگئ'اب میں فون رکھتی ہوں'اللہ جافظ''

وقاص ڈھیرساری ہاتیں کرنا چاہتا تھا، مگر فائزہ نے ہات کرتے ہی فون بند کر دیا تھا، اس لیے وہ لائش آف کر کے لیٹ گیا تھا، نینداس سے میلوں دورتھی، مگر وہ خوش تھا کہاس نے اپنی چاہت کو پالیا تھا۔

اب کوئی دن ایسانہیں گزرتا تھا ، جب ان دونوں کی آپس میں بات نہیں ہوتی تھی، بھی بھی کسی نہ کسی بہانے ان کی ملا قات بھی ہوجاتی تھی، بھی وہ کسی ریسٹورنٹ میں ایک ساتھ ہونے بھی کر لیتے اور بھی بھار کہیں آئس کریم کھانے کا بھی بروگرام بن جاتا ، گر ہر بار ملیحہ یا فریحہ میں سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ضرور ہوتا تھا۔

······���.....

شام کاوقت تھا، کی وی لاؤنج میں ایک صوفے پر ارشد علی اور عطیہ بیٹھے تھے، ان کے برابر والے صوفے پر وقاص بیٹھا تھا، جبہ اس کے ساتھ والے صوفے پر ملیہ اور فریحہ موجود تھیں، کی وی لاؤنج میں بچھے ہوئے جبتی قالینوں ، دیوار پر کی خوبصورت پینٹنگز، کھڑکیوں پر لٹکھے ہوئے بردوں، اور شیشے کی نیبل پر رکھے امپورٹڈ شوپیں مردوں، اور شیشے کی نیبل پر رکھے امپورٹڈ شوپیں کھرانے کا ٹی وی لاؤنج ہے۔ پردگرام کے مطابق وقاص کی وایشہ کے روز ملیم کی مطابق وقاص کی وایشہ کے روز ملیم کی مساتھ ٹی وی لاؤنج میں تمام الل خانہ ایک ماری ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تمام الل خانہ ایک ماری ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تمام الل خانہ ایک ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تمام الل خانہ ایک ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تمام الل خانہ ایک ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تمام الل خانہ ایک ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تمام کی ساتھ کی وی لاؤنج میں تمام کی کی انتہ کی ایک کی انتہ کی ہور ہی

''شادی میں صرف چار دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک تم لوگوں نے اپنی شاپٹ بھی مکمل نہیں کی۔''عطیہ نے اپنے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''ماما جیب میں پیے، ATMاور کر ٹیرٹ کارڈ ہوں، تو شاپنگ کے لیے جارون بھی بہت میں '' وقاص نے ماں کی بات سنتے ہی جھٹ سے حمارے دیا۔

بھائی کی بات س کرفریجہ اپنے وائیں ہاتھ کی شہادت کی انگل سے بائیں ہاتھ کی ایک ایک انگلی پررکھ کرگنواتے ہوئے ہوئی۔

" میرے بھائی کی شادی ہے میری بہن کی شادی ہے میری بہن کی شادی ہے میں نے ہمائی کی شادی ہے میری بہن کی شادی ہے می شادی ہے میں نے بھابھی لے کر آئی ہے سب سے زیادہ تو بچھے ہی شائیگ کرئی پڑنے گی ناں۔ فریحہ نے جس انداز سے بات کی تھی ،اس سے مسجی مسکرانے گئے تھے۔

ارشدعلی اب تک خاموثی سے بدیٹھا اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہونے والی ٹوک جھونگ بغور سن رہا بچوں کے درمیان ہونے والی ٹوک جھونگ بغور سن رہا تھا، پھروقاص کی طرف بیار سے دیکھتے ہوئے بولا ''ہات آپٹھیک کررہے ہیں بیٹا' لیکن جو کام وقت پر ہوجائے ، وہی اچھا ہوتا ہے پھرم میانوں کا آنا جانا شروع ہوجائے گا تب شاپیک مسے جیلے۔ جاؤ۔''ارشدعلی نے بیوی کی طرف و کیھتے ہوئے " میں بھلا جا کر کیا کروں گی ؟ شاینگ تو ان لوگوں نے ای پندے کرتی ہے۔ "وہ تو ٹھیک ہے مگر بیج پھر بھی بیے ہوتے "بات تو آپ سے کہدرہے ہیں بلکہ میں تو کہتی ہول آ ہے جی ہارے ساتھ چیس ک بیوی کی بات س کرارشد علی ہنس پرداور بولا۔ ''نہیں بھئی مجھے تو معاف ہی رکھو عور توں کے كامول مين بھلامردول كاكيا كام-" ''بات تویہ بھی ٹھیک ہے۔''عطیہ نے بات کی پھر ملجہ کی طرف و مکھتے ہوئے بولی۔ ''تم ایسا کروجلدی ہے فائز ہ کوفون کر دو۔'' '' ابھی کر دیتی ہوں ماما۔''ملیحہ نے فائزہ سے بات كرنے كے ليے اپناموبائل اٹھاتے ہوئے كہا۔ .....���..... فائزہ تی وی لاؤیج میں صوفے پر ماں کی کود میں سر رکھے بیٹھی تھی، دردانہ پیار سے اس کے بالول میں ہاتھ پھیررہی تھی ،ان کے برابر والے صوفے پر ہاتھ میں موبائل بکڑے ،شاکلہ اپنی کسی دوست سے چیلنگ کردہی تھی۔ '' میری بنی بھی اب اس کھر میں چند دن کی مہمان رہ کئی ہے پھر اس کھرے رخصت ہو کر ایے سرال چلی جائے گی بس خدامیری بنی کے نفیب اجھے کرے۔" دردانہ پیارے فائزہ کے سرير بوسه ليت ہوئے بولی۔ " آمين -" شائله چينگ ميس كھوكى موكى تھى، کیکن پھر بھی اس نے مال کی بات پوری طرح س

ونت نہیں نکل پائے گا۔'' ''ویکھامبرے پاپانے کیسی زبروست بات کی ہے۔''فریحہ نے باپ کے قریب ہوتے ہوئے "يايا آپ فکرنه کريس آج ہم شادي کي شاپکِ وری کر کے بی لومیں گے۔ 'وقاص نے باپ کو '' آپلوگ ایبا کریں فائزہ کو بھی بلالیں وہ بھی ویسے کے لیے اپنی پیند کا اہنگا، جیواری اور ڈریسز وغیرہ خرید لے گی۔''اس بارعطیہ نے بات ر تھیک رہے گا ماما۔ 'ملیجہ نے حجمٹ سے مال کی بات کی تا ئند کی۔ "اوئے ہوئے ہماری آئی بھی بولی ورنہاس وقت ہے ایسے خاموش بیٹھی تھی ، جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔''ملیحہ کے بولنے پر فریحہ نے شوخی ساس كى طرف دىكھتے ہوئے كہا۔ "بولنے کے لیے تم جو ہو۔"ملیمہ نے فورا " پایا میں اتنا بولتی ہوں کیا؟" فریحہ نے باپ کادوٹ اپنے حق میں کینے کے لیے دریا فیت کیا۔ ار شدعلی مفریحہ کو اپنے پاس بلا کر پیار کرتے "بس....اب يقين آحميا-" فریجہ نے جس معصومیت سے بات کی تھی ، آہے دیکھ کرسب ہس پڑے تھے، انہیں باتوں میں لگا دیچه کر عطیه فورا بول پڑی۔ "بس اِب باتوں میں وقت ضائع مت کرواور جلدی سے نکل جاؤ۔" " میں تو کہتا ہوں تم بھی ان کے ساتھ چلی لی تھی اوراو کی آواز میں کہا۔

2014 Hema (508)

فائزہ نے بھی ماں کی بات پرآ ہتہ ہے آمین کہا جھوتے ہوئے کہا۔ تھا، جس سے اس کے صرف ہونٹ ملے تھے ، اس ''امی آپ بھی ساتھ چلیں' مجھےا کیلے جانا اچھا نہیں لگتا۔'' کیے کسی کے کا نوں میں اس کی آواز نہیں پڑی تھی۔ ای دوران فائزہ کے موبائل کی تھنٹی بج اٹھی، '' چلوٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوںا بنی بٹی کے مویائل کی بیل سنتے ہی وہ سیدھی ہو کرصونے پر ساتھے۔'' دروانہ نے پیار سے بیٹی کا ماتھا چو متے بیٹے گئی ، ملیحہ کی کال تھی ، اس لیے وہ موبائل کان ہوئے کہا۔ سے لگاتے ہی چہک کر گرم جوشی سے بولی ·····���... پروکرام فاسل ہوتے ہی و قاص نے گاڑی کی جانی اٹھائی اور کار پورچ میں کھڑی سفیدرنگ کی " وعليكم السلام! كيا مور ما ہے ميري جان؟" ٹیوٹا کرولا میں جا میشا، ماں بیٹیوں نے بھی تیار " کچھ خاص تہیں ہیں ای کے ساتھ بیٹھے ہونے میں زیادہ در تہیں لگائی تھی اور وہ بھی و قاص شادی کا پروگرام بنارے تھے۔'' کے پیچھے پیچھے ہی کار پورچ میں آ کھڑی ہوئی "اوهر بھی میمی کھے ہورہا ہے ہم وقاص بھائی كے ساتھ شابلك كے ليے نكل رہے ہيں تم بھی '' بھئی میں تو اگلی سیٹ پر بلیٹھوں گی۔'' کار محمرے نکل پڑوٹل کرشا پنگ کریں گئے تم اپنی بورچ میں آتے ہی فریحہ نے جلدی سے گاڑی کا پیند کے ڈریسز اورلہنگا وغیرہ خرید لینا۔' درواز ہ کھول کرو قاص کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''میں ماما سے بات کر لیتی ہوں ویسے جانا ''بس پھرآ خری ہار بیٹھاو پھرتو و قاص بھائی کے "فی الحال تو تم کیواری پہنچواگر وہاں سے پچھ برابراکلی سیٹ پر فائزہ ہی بیٹھا کرے گی۔'' ملیحہ نے شرارت بھرے کیج میں بات کی۔ پیندنہ آیا توایم ایم عالم روڈ چلیں گے درنبہ پھرلبر کی " تب کی تب دیکھی جائے گی۔" فریحہ نے تو ہے ہی لیکن آنی سے مشورہ کر کے ابھی نکل يرو ميس تم سے رابطے ميں رہول كى ....الله بے بروانی سے کہا۔ ''جہاں بھی بیٹھنا ہے جلدی سے بیٹھو اور نکل ' پہلے ہی بہت دیر ہوگئی ہے وہ لوگ تو پہنچ بھی گئے مس کا فون تھا؟''فون بند ہونے پر در دانہ ہوں گے۔''عطیہ نے گاڑی کی چھپلی سیٹ پر ہیٹھنا نے فائزہ سے سوال کیا۔ "كياكهدنى تقى؟" فریحه گاڑی کی اقلی سیٹ پر جبکہ عطیہ اور ملیح ''شا پک کے لیے ساتھ چلنے کو کہدرہی تھی۔'' مچھلی سیٹ پر بیٹھ کئی تھیں اور پروگرام کے مطابق '' تو ہوآ و بلکہ شائلہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔'' گاڑی کا زخ کیولری کی طرف تھا۔ " الميئ كتنا مزه آئے گا ، فائزه آني كي شادي ملیجہ سے فون پر بات ہوتے ہی مینوں مال ک شایک کرنے کا۔'' شائلہ نے خوشی ہے بٹیاں بھی اپنی گاڑی میں گھرے نکل پڑی تھیں 2014 دسمبر 2019

داماد کے سر پر بیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت سی دعا میں دیں، دور ہی سے وقاص نے خاموش نگاہوں سے فائز ہ کوسلام بھیجا، جس کے جواب میں فائز ہ نے بھی چیکے سے وقاص کوسلام محبت پہنچا دیا تھا۔

وہ سبھی بہت خوش سے، ایک مال کواپے بیٹے

اکے سر پرسچا سہرا دیکھنے کی خوشی تھی اور ایک مال کو

بین کے فرض سے سبکدوش ہونے کی خوشی تھی ، ایک

بہن کواپنے ساتھ ساتھ بھائی کے لیے اپنی دوست

کو دلہن بنا کر لانے کی خوشی تھی اور ایک بہن کو

بہنوئی کے روپ میں بھائی ملنے کی خوشی تھی ، جس

سے اس کی زندگی کی یہ کی بھی دور ہونے والی تھی ،

ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی خوشی دید نی تھی ، بات

بات پران کے تھے بلند ہور ہے تھے۔

بات پران کے تھے بلند ہور ہے تھے۔

بیلے اس دکان میں چلتے

ہیں۔ 'میرا خیال ہے پہلے اس دکان میں چلتے

ہیں۔ 'میرا خیال ہے پہلے اس دکان میں چلتے

ہیں۔ 'میرا خیال ہے پہلے اس دکان میں چلتے

ہیں۔ 'میرا خیال ہے پہلے اس دکان میں چلتے

ہیں۔ 'میرا خیال ہے پہلے اس دکان میں چلتے

ہوئے کہا۔ ''ہاں بیٹھیک رہے گا۔''سب نے ملیحہ کی تائید کی

وہ بھی ہوتیک میں گھس گئے ، جہاں انہوں نے بہت سے ڈریسز دیکھے، انہیں وہاں پچھ ڈریسز کیے ، انہیں وہاں پچھ ڈریسز پسندآ ئے ہتے ، جوانہوں نے خرید لیے اور پھروہاں سے نکل کرایک اور ہوتیک میں جا کھڑ ہے ہوئے ، انہوں وہ ایک کے بعد دوسری دکان میں جاتے ، انہوں نے کہیں سے جوتے ، کہیں سے میک اپ کا سامان ، کہیں سے جیولری خریدی ، جیسے جیسے وہ دکانوں میں چاتے ان کے ہاتھوں میں پکڑے ، دکانوں میں جاتے ان کے ہاتھوں میں پکڑے ، ہوتے شاہروں کی تعداد برھتی جاتی تھی۔

'' کیا خیال ہے ایک چکرائیم ایم عالم روڈ کا نہ لگالیں ……؟''عطیہ نے جویز دی۔

فائزہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال رکھی تھی، اس کے برابر میں فریح تھی، جبکہ دردانہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔

سیٹ پر بیٹے تی ہیں۔ ملیحہ نے فائزہ کے ہارے میں جانے کے لیے کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں اپنے موبائل سے فون ملایا تھا۔

فون ملایا تھا۔ ''ہم ڈیفینس موڑ پہنچ گئے ہیں'بس تھوڑی در میں کیولری پہنچ جاتے ہیں۔''فون اٹینڈ کرتے ہی فائزہ نے بات کی۔

فائزہ نے بات کی۔ ''مفیک ہے' بس ہم بھی ایک دومنٹ میں پہنچ جائیں تے۔''

اوکے پھرملا قات ہوتی ہے۔''

"الله حافظ " مليحه نے خدا حافظ کہتے ہی نون

بند کردیا۔ وہ سمجی ڈیفینس سے نکلے تھے،اس لیے انہیں کیولری پہنچنے میں زیادہ در نہیں گئی تھی۔ وقاص نے مال کے کہنے برالفجر سلک امپوریم

کے سامنے گاڑی پارک کی تھی، گاڑی پارک ہوتے ہی وہ جھی گاڑی سے باہر نکل آئے اور کاڑی کے تھی، گاڑی آئے اور گاڑی کے آنے کا انظار کرنے گئے، مگر انہیں ایک منٹ سے زیادہ انتظار میں کھڑے رہنا نہیں پڑا، فائزہ نے بھی انہیں کھڑا و کیے کران کے برابر بی گاڑی پارک کر وی اور تینوں گاڑی سے نکل آئے۔

وقاص اور فائزہ کی گاڑیاں کیولری میں الفجر سلک امپوریم کے سامنے آکر رکی تھیں، ان میں عطید، وقاص، ملیحہ، فریحہ، دردانہ، فائزہ اور شاکلہ بیٹے کرآئے تھے، تمام خوا تمن ایک دوسرے کو گلے رکا کرملیں، عطیہ نے اپنی ہونے والی بہوکو گلے لگا کراس کا ماتھا چو ما، دردانہ نے اپنے ہونے والے

2014 بسمبر 210

دو کرسیاں
ایک اعلیٰ عہدے دار پطرس بخاری صاحب
سے ملاقات کے لیے آئے۔
پطرس صاحب نے کہا۔'' تشریف رکھے۔''
ان صاحب کومحسوس ہوا کہ کچھ ہے اعتمالی برتی جارہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا۔'' میں محکمہ برقیات کا فرائر یکٹر ہوں۔' ڈائر یکٹر ہوں۔''
پطرس مسکرائے اور کہا۔'' پھرآپ دوکر سیوں پہنے جا اور کہا۔'' پھرآپ دوکر سیوں پہنے جہا نے کہا۔'' پھرآپ دوکر سیوں پہنے جہا نظیم سیکور گئی کرا چی

شاپر ہاتھ میں لیے دکان سے باہر نکلتے ہوئے فریحہ نے بات کی۔

" پھر کیا کیا جائے ؟" وقاص نے وریافت

ی و جاری سے فریش جوس پلا دیں نہیں تو میری جو حالت ہو چکی ہے میں کسی بھی وقت پہیں سڑک پر ہی گریزوں گی۔''

\* ''احچفی باتیں منہ سے نکالتے ہیں بیٹا۔'' بیٹی کی بات من کرعطیہ نے فورا کہا۔

''ماما آپ فکرنہ کریں'جوس ٹی کرایک بہت ہی اچھی بات منہ سے ٹکالوں گی اور وہ ہوگی دہی بھلوں کی فرمائش۔''

فریجہ نے اس قدرشرارت بھرے لیجے میں بات کی تھی کہ بھی ہنس پڑےاور قریب ہی جوس کی دکان کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں پر جا بیٹھے، جہال ان سے پہلے بھی سچھیمیلیز کے لوگ موجود جہال ان سے پہلے بھی سچھیمیلیز کے لوگ موجود

ان کے بیٹھتے ہی جوس والالڑ کا آرڈر لینے کے

کرفی آنے کی اصل دجہ میچنگ جوتوں کے خریداری تھی ، کر وہاں بھی انہوں نے جوتوں کے علاوہ دیگر ضروری اور غیر ضروری اشاء خرید نے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ، اس لیے جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو ہر کسی نے اپنے اپنے اپنے ہاتھوں میں کئی کئی شاہر تھام رکھے تھے، جتنی دیر تک سب خوا تین خریداری میں مصروف رہیں ، وقاص ، فائزہ کو دیکہ کر اپنی آنھوں کی بیاس بجھاتا رہا ، وقاص ، فائزہ کو دیکہ کر اپنی آنھوں کی بیاس بجھاتا رہا ، ویسے بھی اس نے اپنے لیے شاپیک کا پروگرام و لیے بھی اس نے اپنے لیے شاپیک کا پروگرام اس کے دین پررکھ لیا تھا، یوں ساری خریداری خوا تین کوکر ناتھی ، اس لیے بل کی ادا کیگی کرنے کے علاوہ اس کاکوئی اور کام بھی نہیں تھا۔

''وقاص بھائی بہت شاپیک کرلی متم ہے بول بول کرمیراتو گلابھی سوکھ کیا ہے۔'' بہت سے

2014 Junua 2110 Ball

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



تھا، نو جوان موٹر سائکل کھری کرتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا، بظاہر بیرعام سی بات تھی کیکن وقاص نہ جانے کیوں اس نو جوان کے متعلق سوچنے لگا تھا، اسی دوران فائزہ کی والدہ کی آ واز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی توجہ اس نو جوان سے کانوں میں پڑی تو اس کی توجہ اس نو جوان سے ہٹ کرخوا تین میں ہونے والی گفتگو سننے میں لگ ہٹی، دردانہ کہہر ہی تھی۔

''آپ تو جانتی ہی ہیں ،ان دنوں شادی ہال والے وقت کی کس قدر سختی سے پابندی کرنے گئے ہیں اور تو اور ڈیفنس کلب والے بھی وقت کی پابندی ہیں کسی قتم کی کوئی رعائت نہیں کرتے اس لیے کوشش سیجئے گا ہارات وقت پر پہنچ جائے تا کہ ہم شادی کی ساری رسمیں سکون سے کرسکیں۔''

دردانہ نے عطیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی مخصی مگر ماں کے بوٹ ہات کی مخرف دیکھتے ہوئے بات کی مخصی مگر ماں کے بول پڑی۔
'' آئی اس بات کی تو آپ فکر ہی نہ کریں' وقاص بھائی کے بس میں نہیں ورنہ ہے آج ہی

ہارات کے کرآپ کے ہاں پہنے جا تیں۔' فریحہ کی بات پر بھی کے چہروں پر مسکراہث پھیل کی اور وہ بے اختیار قبقہ لگانے گئے، ای دوران پاس کھڑی موٹر سائکل سے ایک زوردار دھا کہ ہوا، جس نے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالے تھے، ولی ساخت کے بے ہوئے بمب ڈالے تھے، ولی ساخت کے بے ہوئے بمب وہاں بیٹے اور کچھرا گیروں کی جان لے لی تھی اور بہت سے لوگوں کو زخمی کرڈالا تھا، ہر طرف عجیب افراتفری پھیل کئی تھی، ہرکوئی اپنی جان بچانے کے افراتفری پھیل گئی تھی، ہرکوئی اپنی جان بچانے کے افراتفری پھیل گئی تھی، ہرکوئی اپنی جان بچانے کے افراتفری پھیل گئی تھی، ہرکوئی اپنی جان بچانے کے افراتفری تھیل گئی تھی، ہرکوئی اپنی جان بچانے کے اور دیگرخوا تین کو بھی بہت سے زخم آئے تھے، ان اور دیگرخوا تین کو بھی بہت سے زخم آئے تھے، ان لیے ان کے پاس آ کھڑا ہوا، وقاص نے باری می سب سے پوچھ کران سب کی پسند کے مطابق سے جوس کا آرڈر دے دیا تو وہ وہاں سے چلا سا

''ویسے ایک بات ہے گڑکیاں چاہے جتنی بھی فی فیملی سے ہوں، یا پھر کتنی بھی ماڈرن ہوں کین ہوئے ہوتی ہے۔'کڑکے کے جاتے ہی وقاص نے جاروں کڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انبی بات سن کرفریحہ کہاں خاموش رہنے والی فنی ،جلدی ہے بولی۔

'' بھٹی کوئی اور مانے نہ مانے لیکن دہی بھلے پری تو کمزوری ہیں۔ میں تو کالج میں بھی بریک ائم میں جب تک ایک دوپلیٹیں دہی بھلوں کی نہیں کھالیتی تھی' مجھے سکون ہی نہیں آتا تھا۔' فریحہ کی اتوں سے بھی لطف اندوز ہور ہے ہتے ،فریحہ نے مب کے چروں کو بغور دیکھااور بولی۔

" الرأب لوك ميرا مزاق ندارًا كين تو أيك

إت بتاؤل؟"

ے ہماری ، ''ہم سب تمہاری ہا تنیں سننے کے لیے ہمہ تن گوش ہیں' جو کہنا ہے کہو۔'' '' دہی بھلوں کی ہا تنیں کرتے ہوئے اب بھی

میرے منہ میں یا تی ترتے ہوتے اب کی میرے منہ میں یانی آئمیا ہے ہائے کرارے کرارے، تیزمصالحوں والے دئی بھلے۔'' فریمہ دی بھلوں کی اتنی اس قدرمزے لے

فریجہ دہی بھلوں کی ہاتیں اس قدر مزے لے کر سنار ہی تھی کہ ملیجہ، فائز ہ اور شاکلہ بھی دہی بھلے کھانے کے لیے بے چین ہوگئ تھیں۔

وقام مجی پوری و کپسی سے بہن کی ہا تیں سن وقام مجی پوری و کپسی سے بہن کی ہا تیں سن

رہاتھا، اجا تک اس کی نظر ایک نوجوان پر جاتھبری تھی، جوان کے قریب ہی موٹرسائیل کھڑی کررہا

2014 prows 212 Car 10

''آئیس کھولوفائزہ!ہم سب ہیں ناں'ہم مہیں کچھ ہونے نہیں دیں گے بستم ہمت سے کام لو۔' وقاص نے بمشکل اینے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بات کی ، پھراس کی تو جدا یمبولینسوں کی آ واز وں کی طرف دلاتے ہوئے بولا۔ '' وہ دیکھو' کچھ ہی دریمیں یہاں ایمبولینسیں بھی پہنچ جائیں گی۔''

فائزہ نے وقاص کی بات س کرا بی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی ،گمر وہ آنکھیں کھول نہیں پائی تھی اور نہ ہی وہ وقاص کی باتوں کا کوئی جواب دیے گئے تھی۔

'''تم میری باتیں س رہی ہوناں۔'' وقاص نے رندھی ہوئی آ واز میں دریافت کیا۔

ریدی ہوں، وہریں دریاسے بیات وقاص کی بات کے جواب میں فائزہ نے بمٹ کار دن ہلائی تھی، وہ آخری بارا بنی ماں اور بہن کود کھنا چاہتی تھی، اپنے محبوب کو آٹھوں میں اتار لینا چاہتی تھی، مگر وہ بصد کوشش اپنی آٹھیں کھولنے میں ناکام رہی تھی، لیکن اپنی بے بسی پر اس کی آٹھوں ہے آنسو بہہ نکلے تھے۔

"تم بول كيون نبيس ربئ خدا كے ليے كھاتو بولو؟"

فائزہ نے اب تک اپ دونوں ہاتھوں سے
اپنا پیٹ بکڑ کر دبا رکھا تھا، اس نے ہاتھ کے
اشارے سے بیہ بتانے کے لیے کہ اس سے بولا
نہیں جارہا، پیٹ سے اپنا ہاتھ اٹھا یا تو اس کے
پیٹ سے بہت ساخون اہل کر زمین کوسرخ کر گیا،
اب ایمبویسیں انہائی قریب پہنچی ہوئی محسوس
ہونے کی تھیں، اب تک کی نہ کی طرح وہ خود کو
سنجا لے ہوئے تھی، گر جب بہت ساخون ایک
سنجا لے ہوئے تھی، گر جب بہت ساخون ایک
ساتھ بہدنکلا تو اس کی آئیسیں بند ہوتی چلی گئیں
ساتھ بہدنکلا تو اس کی آئیسیں بند ہوتی چلی گئیں

کے جسم کے مختلف حصول سے خون بہنے لگا تھا،
وقاص نے اپنے زخموں کی پرواہ کئے بغیر جلدی
سے آگے بڑھ کر بہن کو اپنی پانہوں میں لے لیا،
فریحہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی ،اس کی حالت
د کچھ کر وقاص کی آنکھول سے آنسو بہہ نکلے تھے
،فریحہ بھائی کو حسرت بھری نگاہوں سے د کھے رہی
خصی ، جیسے کہ رہی ہو۔

'' بھائی جھے بچالو میں مرنانہیں چاہتی' میں نے او ابھی زندگی کی کوئی خوشی بھی تھیک سے نہیں دیکھی ابھی تو میر سے دل کا کوئی بھی تھیک سے نہیں دیکھی اربان پورا نہیں ہوا۔' وہ اور بھی بہت بچھ کہنا چاہتی تھی کیکن موت نے اسے اتنی مہلت ہی کہاں دی تھی ، اس نے آخری بھی کی اور اپنے جان سے بیارے بھائی کی بانہوں میں جھول گئی، وقاص اسے اپنے سے نگا کر بہت رویا مگر کسی بھی طرح اسے مینے سے نگا کر بہت رویا مگر کسی بھی طرح اسے موت کے بےرحم ہاتھوں سے چھڑانہ سکا۔

موت ہے ہے رم ہا موں سے پر اندساء
اس دوران و قاص کوار دگر دکی کچھ ہوش ہیں رہی
تھی ، اس نے نگاہ اٹھا کر و یکھا تو اس کی ماں اور
بہن اس کے پاس کھڑی آسو بہا رہی تھیں ، جبکہ
قریب ہی دردانداور شاکلہ، فائزہ پر چھی ہوئی تھیں۔
''اے میں سنجالتی ہوں تم جلدی سے فائزہ کو اسپتال پنچانے کا انظام کرؤاس کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی ''عطیہ نے روتے ہوئے بیٹے کو بتایا۔
منہیں جاتی ''عطیہ نے روتے ہوئے بیٹے کو بتایا۔
وقاص ابھی بہن کے پھڑنے پردور ہاتھا کہ مال
نزی اٹھا تھا، فائزہ کے جسم کے کئی حصول سے خول
ترب اٹھا تھا، فائزہ کے جسم کے کئی حصول سے خول
بہدر ہاتھا، اس کا بہت ساخون بہہ جیا تھا، جس کی اوراس کی بہدر ہاتھا، اس کا بہت ساخون بہہ جیا تھا، جس کی اوراس کی بہدر ہاتھا، اس کا بہت ساخون بہہ جیا تھا، جس کی اوراس کی بہدر ہاتھا، اس کا بہت ساخون بہہ جیا تھا، جس کی اوراس کی ایسے دور کہیں سے دیے اسپولینسوں کی آ واڑیں سنائی دیے گئی تھیں۔
ایسپولینسوں کی آ واڑیں سنائی دیے گئی تھیں۔
ایسپولینسوں کی آ واڑیں سنائی دیے گئی تھیں۔

2014 تسمير 213

نے ان کے فریحہ کی لاش لے کر گھر پہنچنے ہے پہلے
ہرطرف فریحہ کی موت کی اطلاع دے دی تھی۔
وہ فریحہ کی لاش لے کر گھر پہنچ تو علاقے میں
کہرام چھ گیا، بہت سے لوگوں کو ٹیلی وژن کے
ذریعے ہم دھا کے میں ارشد علی کی بیٹی کی شہادت
کی خبرال گئی تھی، جس کسی کے کانوں میں پہنچ رپڑی
تھی وہ ارشد علی کے ہاں دوڑا چلا آیا تھا، گھر میں
بہت لاڈلی تھی، فریحہ میں ارشد علی کی جان تھی، اب ک
بہت لاڈلی تھی، فریحہ میں ارشد علی کی جان تھی، اب
کہاس نے انہائی حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، گر بیٹی
کہاس نے انہائی حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، گر بیٹی
اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا تھا، بہن بھا تیوں
اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا تھا، بہن بھا تیوں
اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا تھا، بہن بھا تیوں
کروایا تھا۔

وقاص نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ساتھ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کے لیے ڈاکٹر کو گھر میں ہی بلالیا تھا، بعد میں وہ ڈاکٹر کو لے کر فائز ہ کے ہاں چلا گیا تا کہ فائز ہ کی ماں اور بہن کی بھی مرحم پٹی ہوسکے۔

وقاص کوعلم تھا کہ قائزہ کے ہاں گھر میں کوئی
مردنہ ہونے کی وجہ سے تدفین کے تمام تر
انظامات اس کوکرنا تھے،اس لیے قبری کھدائی سے
لے کفن کی سلائی تک اس نے ہرکام اپنی تکرائی
میں کروایا تھا اور و تفے و تفے سے آئی دروانہ اور
شاکلہ کو بھی تسلی دیتے ہوئے صبری تلقین کرتارہا۔
میا تھا اور ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں
اسے قبر میں اتارا گیا، وقاص نے اب تک انتہائی
محت اور حوصلے سے کام لیا تھا، مگر جب اس کی
جان سے بیاری بہن کو قبر میں اتاراجائے لگا تو یہ
جان سے بیاری بہن کو قبر میں اتاراجائے لگا تو یہ

دروہ اینے خالق حیقی سے جاملی۔ ہر طرف انسانی اعضاء بلھرے دکھائی دے ہے تھے، موت کا شکار ہونے والوں اور زخمیوں بسم سے بہنے والےخون سے وہاں کی زمین رخ ہو چکی تھی، بہت سی امدادی تیمیں وہاں پہنچ منی تھیں اور زخیوں کوایمبولینسوں میں ڈال کر قریبی اسپتالوں کی طرف دوڑی چلی جارہی تھیں، وقاص ، ملیحہ، عطید، وردانداورشا کلہ کو بہت سے زخم آئے تھے، مگروہ اینے زخموں کی مرحم پٹی کروانے کی بجائے فائزہ اور فریحہ کی لاشوں کو گفر لے جانا جاہتے تھے، وقاص کی خواہش تھی کہ وہ فائزہ کی لاش کو بھی اینے گھر لے چلے، مگر وروانہ اس کے ليےراضي جيس ہوئي تھي ،اس ليے انہوں نے باہمي مشورے سے فیصلہ کیا کہ وہ دو ایمبولینسوں کا انتظام كركيس تاكهان ميس ڈال كر فائزہ اور فريحہ كو اہے اپنے کھروں میں لے جایا جائے۔

عطیہ اور ملیحہ ہزیجہ کی لاش کے ساتھ ہی
ایمبولینس میں سوار ہوگئی تھیں، جبکہ دوسری
ایمبولینس میں دردانہ اور شاکلہ، فائزہ کی لاش کو
ایمبولینس میں دردانہ اور شاکلہ، فائزہ کی لاش کو
اپنی گاڑی نکال کرایمبولینوں کے پیچھے لگا لی تھی،
اس نے گاڑی میں بیٹھے ہی موبائل کے ذریعے
اس نے گاڑی میں بیٹھے ہی موبائل کے ذریعے
اس نے گاڑی میں بیٹھے ہی موبائل کے ذریعے
کی لاش گھرلانے کی خبردے دی تھی، وہ سب سے
کی لاش گھرلانے کی خبردے دی تھی، وہ سب سے
پہلے فائزہ کی لاش لے کران کے ہاں پہنچ تھے،
پہلے فائزہ کی لاش لے کران سے رابطہ رکھنے کا
کی ایش کے بعدوہ فریحہ کی لاش لے کرا ہے گھر کی
کیم کی بعدوہ فریحہ کی لاش لے کرا ہے گھر کی
کیم کی بعدوہ فریحہ کی لاش لے کرا ہے گھر کی
کیم کی بعدوہ فریحہ کی لاش لے کرا ہے گھر کی
کیم کی بعدوہ فریحہ کی لاش سے کرا ہے گھر کی

2014 حسمبر 214

سوچ کر ہی ہے اختیار اس کی آنکھوں ہے آنپو بنے کے کہاب اس کی بہن اے دو بارہ بھی دکھائی تہیں دے کی اور زندگی میں پھر بھی وہ اس کی شرارتوں بھری باتیں سن مبیں یائے گا، باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کرخوب روئے تھے کہ ان دونوں کی لاڑ لی ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو ربي هي\_

یہاں سے فارغ ہو کرتمام لوگ فائزہ کے · جنازے میں شرکت کے لیےان کے ہاں پہنچ مکئے تتھے، وقاص نے جس کھر ہے فائزہ کو دلہن بنا کر لے جانا تھا، ای کھر سے اس کا جنازہ این كندهول براٹھائے، آتھوں میں آنسو ليے قبرستا ن کی طرف لے جارہا تھا،وہ اندر سے بری طرح توٹ چکا تھا، ایک ہی دن میں بیدوسرا جنازہ تھا، جسے اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ قبرستان کی طرف بر صربا تھا،اس کے لیے چندقدم چلنا بھی مشکل ہو ر با تفا، وه نسی بھی بل چکرا کرز مین برگرسکیا تھا،ای لیے کلمہ شہادت کی صدا بلند ہوئی تھی اور کسی نے اس کے کندھوں ہے جنازے کی حاریائی اینے كند مع يرركه لي عى ،جس كے بعددہ وہاں سے لك كر ديوار سے لگ كر بچوں كى طرح چوث پھوٹ کررونے لگا تھا۔

......

فائزہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، وقاص کی زندگی کی ساری رنگیبنیاں ماند پڑھئی تھیں، وواس قدر بجه كرره كميا تفا كمسكرانا بي بحول كميا تفاء معلنی کے بعد وہ دونوں جہاں جہاں مسلے تھے، وقاص كاجب بحى وبال سے كزر موتاءاس كے سينے كرسارے زم چر سے بري بوجاتے تھے، وہ رات اس پربہت بھاری گزرتی تھی اوروہ رات بحر

سو ہیں یا تا تھا، تھوڑے ہی عرصے میں اس کی حالت دیوانوں کی می ہوگئی می عطیہ ہے جئے کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی ،اس نے انتہائی سوج بچاراور کھر کے دیگر افراد ہے مشورے کے بعد وقاص کے لیے ثما کلہ کے رشتے کی بات جلانے کا ر و کرام بنالیا ، مروقاص کسی بھی طرح اس کے لیے راصى بيس تقاءتين حارروز تك اثحت بيضح تمام كمر والے سلسل اے سمجھاتے رہے، تب لہيں وہ بشكل شائله سے شادى كے ليے تيار ہوا تھا،عطيه اینے اس پروگرام کو ملی جامہ پہنانے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ تنہا گئی ہی۔

عطيه كوايخ سامنے باكر درداند اور شاكله كى آ تھوں ہے بے اختیار آنسو بہد نکلے تھے، وہ تینوں کھے دریر تک اپنے اپنے زخموں کو یاد کرکے روتی رہیں، جب دل کا بوجھ بلکا ہوا تو وہ باعل کرنے لکیں ،شائلہ منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے وہاں سے اٹھ کرواش روم میں کی تو عطیہ نے موقع غنيمت جان كربات كي \_

" كيے كيے ارمان تھے بچوں كے دل ميں مر ان کی ساری خوشیاں فائزہ اور فریحہ کی موت کے ساتھ ہی دن ہو گئیں۔"

" ہاں بہن! یمی کھ ہمارے ساتھ ہوا ہے خدا نے مجھے بیٹے کی تعت سے محروم رکھا تھا مگر میں خوش تھی کہ وقاص کے روپ میں مجھے بیٹا مل حميا-"درداندفي اداس كبي مي كما-''اگرآپ جا ہیں تو ایسااب بھی ممکن ہے۔'' ''میں پچھ جی نہیں۔''

"میں اینے بیٹے کے لیے فائزہ کواس کمرے بیاه کرلے جانا جا ہی تھی لیکن وقت نے اتی مہلت بى بىلى دى تب سے مرابيا بھراكيا ہے اكراپ 2014 المالة (215) ے لگائے ،ایم بی اے کرنے کے لیے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کرلیا،اس کے والدین کو بھی و قاص کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان سے بھی اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں سے کہیں دور چلا جائے تا کہ کسی طرح اس کا دل بہل سکے۔

وقاض کے دم قدم سے ہی گھر کی ساری رونقیں تھیں، ملیحہ کو جب بھائی کے بیرون ملک جانے کی خبر ملی تو بھائی سے جدائی کا سوچ کر ہی اس کی آنھوں میں آنسو بھر آئے تھے، بہن کوموت نے اس سے جدا کر ڈالا تھا اور بھائی جیتے جی جدائی کا زخم دے کر جاریا تھا، اس سے بھائی کی حالت کا زخم دے کر جاریا تھا، اس سے بھائی کی حالت چھیی ہوئی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی چا ہتی تھیں کہ کسی طرح وہ ملک چھوڑ کر نہ جائے اور ابن سب کی نظروں کے سامنے رہے۔

''شائلہ! بھائی انگلینڈ جا رہا ہے۔''فون اٹھاتے ہی ملیحہ نے بلاتمہید ہات کی۔ ''یہتواچھی خبرہے۔''

''سننے میں تو بظاہریہ بہت اچھالگتاہے کہ ارشد علی کا بیٹا ایم بی اے کرنے انگلینڈ جا رہا ہے کیکن اس کے پیچھے کیا کہانی ہے میہم جانتے ہیں پائم''

''جانے والوں کوخوشی خوشی الوداع کیا کرتے ہیں آئی تا کہ وہ اپنے ساتھ اچھی یادیں لے کر حاکمں۔''

ج بین ہمائی کے جانے سے ہم سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور می پایا تو شاید بیٹے کی جدائی کا دکھ سہہ بھی نہ پائیں۔''ملیمہ کے لیجے میں اواسی بھی تھی اور التجابھی۔

" لیکن آنی ! آپ جس بات کی امید محصے

شائلہ کومیری جھولی میں ڈال دیں تو شاید۔ "عطیہ کی گفتگو کے دوران ہی شائلہ داش روم سے نکل کر دہاں آ بیٹھی تھی ، اس لیے اس نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دی تھی۔

عطیہ نے اپی خواہش دردانہ تک پہنچا دی تھی اور شاکلہ کی موجودگی میں اس سلسلے میں مزید کوئی ہات کرناممکن نہیں تھا، اس لیے وہ بوجھل دل کے ساتھ گھرلوٹ آئی۔۔

''کیا کہہ رہی تھیں آنی ۔۔۔۔۔؟''عطیہ کے جاتے ہی شاکلہ نے ماں سے سوال کیا۔ ''وہ وقایص کے لیے'تمہارے دشتے کی بات

کرنے آئی تھیں۔'' ''دنہد کمیں میں سے مدے کو کہ ہے

''انہیں کمنی وهو کے میں رکھنے کی ضرورت نہیں'فون کر کے انہیں اس دشتے سے صاف انکار کرد یجئے گا۔''

"محراس ميس حرج بي كياب بيار"

''وہ میری بہن کا نصیب تھا۔ میں اس کا نصیب اینے نام کیسے کروا لوں۔''شاکلہ نے انتہائی سنجیدگی ہے کہا۔

'' پھربھی تم الحجھی طرح سوچ لوشایدتم اپنافیصلہ بدل لو۔'' در دانہ نے آخری کوشش کے طور پر ایک ہار پھر ہات دہرائی۔ سار پھر است دہرائی۔

''میں نے جو کہنا تھاوہ کہددیا اور پلیزائ آج کے بعد اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہ سیجے گا۔''شاکلہ نے دوٹوک ہات کی اور ماں کا جواب سے بغیروہاں سے اٹھ کرا ہے ہیڈروم میں جالیٹی۔

......

وقاص والدین اور بہن کے سمجھانے پر بمشکل شاکلہ سے شادی کے لیے راضی ہوا تھا،لیکن جب ادھر سے انکار ہوا تو اس نے فائزہ کی یادوں کو سینے

كيه المال 2014 حسمبر 2014

اور گ کچھ فیصلہ نہیں کر پارٹی تھی، اس لیے خاموش تھی۔

اور نے اُدھر ملیحہ موبائل کان سے لگائے شائلہ کے جواب

الکی منتظر تھی، شائلہ خاموش تھی مگر اس کے سانسوں

الکی منتظر تھی، شائلہ خاموش تھی مگر اس کے سانسوں

الکی منتظر تھی، شائلہ خاموش تھی مگر اس کے سانسوں

الکی تو سے لگائے کھڑی سوج رہی تھی۔

الکی سے ایس از ہیں جو کہنا چاہتی ہو کہو ۔۔۔۔۔ میں سان رہی

الکی جوائے بند کر دیا۔۔

الکی جانے بند کر دیا۔۔

الکی جانے کی اور فون

الکی جانے کی مطمئن کر دیا تھا، مگر اس کی اور فون

الکی جانے کی اور فون

الکی جانے دی تھی، وقاص میں اور اس کی اور فون

الکی جانے کی ایس کے دی تھی، وقاص

الکی جانے کی ایس کے دی تھی، وقاص

الکی جانے دی تھی، وقاص

الکی جانے دی تھی، وقاص

نے یہ بات زبان پرنہیں آنے دی تھی، وقاص اگر پورٹ کے لیے گھرے نکلاتو عطیہ،ارشد علی اور ملیے اس کے ہمراہ ملیے اس کے ہمراہ سے،وہاں پہنچتے ہی ملیحہ کی نظریں شائلہ کی تلاش میں لگ کئی تھیں، اسے دور سے آتی ہوئی ہرلڑ کی شائلہ دکھائی دی اوراس کا ول تیزی سے دھڑ کئے شائلہ کی اوراس کا ول تیزی سے دھڑ کئے میں ہوتا کہ جھے وہ شائلہ کی کہ جسے وہ شائلہ کی سوئیوں پرلگ گئی تھیں، بار اُدھر ملیحہ سے بات کرنے کے بعد شائلہ کی اوراس کی نگاہ وال کلاک کی سوئیوں پرلگ گئی تھیں، بار باراس کی نگاہ وال کلاک کی سوئیوں پرلگ گئی تھیں، بار باراس کی نگاہ وال کلاک کی سوئیوں پرلگ گئی تھیں، بار سامنا کرنے کی ہی ہمت نہیں پردرہی تھی،اس لیے علم میں مسلمل کھڑی کی سوئیوں کو سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں پردرہی تھی،اس لیے سے بی کے عالم میں مسلمل کھڑی کی سوئیوں کو سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں پردرہی تھی،اس لیے سے بی کے عالم میں مسلمل کھڑی کی سوئیوں کو دیکھے جاتی تھی۔

جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ملیحہ کی مایوی برحتی جارہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگائے جینے ہیں وہ میں بھی پوری نہیں کر یاؤں گ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وقاص بھائی کو وہی کرنے ویا جائے ، جو وہ بہتر مجھتے ہیں۔''

''نھیک ہے ہیں فون رکھتی ہوں کیکن ہو سکے تو فرصت کے کمحات میں میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔''بات کرتے ہوئے ملیحہ کی آٹھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، قریب تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگتی،اس لیے بات کرتے ہی اس نے فون بند کردیا تھا۔

یبی حالت شاکلہ کی تھی، اس نے انتہائی حوصلے
سے المیے کی ہر بات کا مختاط انداز میں جواب دیا تھا،
گرفون بند ہوتے ہی اس کے صبر کے بھی بیانے
ٹوٹ گئے تھا اور روتے ہوئے بھی بندھ گئی تھی۔
شاکلہ کی طرف سے انکار من کر وقاص نے
انگلینڈ جانے کی تیاریاں نیز کر دی تھیں، اسے
انگلینڈ جانے کی تیاریاں نیز کر دی تھیں، اسے
انظامات کرنے میں زیادہ دن نہیں گئے تھے، آخر
وہ دن بھی آ پہنچا جب وقاص کو ملک چھوڑ کر دیار
غیر چلے جانا تھا، آخری کوشش کے طور پر ملیحہ نے
ایک بار پھرشا کلہ سے بات کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ایک بار پھرشا کلہ سے بات کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ایک بار پھرشا کلہ سے بات کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ایک بار پھرشا کلہ سے بات کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

سے انگلینڈ جارہے ہیں۔'
"ان کی کامیابی کے لیے بیری بہت کی ولی
وعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔'
"میں جانتی ہوں تہہیں وقاص بھائی کے
بارے میں میرا بار بار بات کرنا اچھانہیں لگنا لیکن
میں پھر بھی چاہتی ہوں کہتم ایک بار .....صرف
ایک بار میرے کہنے پر اگر پورٹ چلی آؤ شاید
تہارے تمجھانے پر بھائی اپنا انگلینڈ جانے کا ارادہ
مدل دے۔'

بدل دے۔'' ملیجہ نے ثنا کلہ کو مجیب مشکل میں ڈال دیا تھا، وہ اسلامہ ہوں

کے تھے، جو وقاص سے جھپ نہیں پائے تھے، گر
وہ ان آ نسووں کے پیچھے تھیں کہانی سے لاعلم تھا
اور یہی مجھ رہاتھا کہ وہ اس کے جدا ہونے پراداس
ہے اس لیے اس کی آنکھوں میں آ نسو بحر آئے
ہیں، پچھ دیر بعد وقاص ان تینوں سے گلے مل کر
آنکھوں میں آ نسو لیے بورڈ نگ کے لیے چلا گیا
اور وہ تینوں وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے
اور وہ تینوں وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے

وقاص کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا، شاکلہ اُڑتی ہوئی بھی جاتی تو کچھ حاصل ہونے والانہیں تھا، بٹی جس کریب سے گزر رہی تھی ، ماں اس سے بخو تی واقف تھی ،گراس نے کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، شاکلہ گردن جھکائے ماں کے پاس آ بیٹھی تھی۔

''امی! کس قدر سنگول اور بے رحم ہوتے ہیں۔ خود کش حملہ واراور بم بلاسٹ کرنے والے اوگ ۔ کیا انہیں انسانی جانوں سے کھیلتے ہوئے ذراسا بھی احساس نہیں ہوتا' جماری طرح کتنے ہی گھروں کو اجاز نے کا سبب بنتے ہیں یہ ۔۔۔۔۔ بیٹا کم اور سفاک ، درندہ صفت لوگ کتنے ہی گھروں میں اور سیف اتم بچھاڈا لیتے ہیں ان کے ایسا کرنے سے محملوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پچھ کھروگ کے ایسا کرنے سے محملوگ آپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پچھ کھروگ کیا ہے کہ کو گھرے کے ایسا کرنے کے کہ کھروگ کیا ہیں۔ 'شاکلہ نے محملوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔' شاکلہ نے محملوگ اپنی زندگی میں جاتے ہیں۔' شاکلہ نے دکھ بھرے لیجے میں بات کی۔

''اگرانہیں اس بات کا احساس ہوتو وہ نہائی جانوں کو داؤ پر لگائیں اور نہ ہی معصوم لوگوں کو موت کی نیندسلائیں۔'' دردانہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔

"میرے نزدیک تو ایسے سر پھرے لوگوں کو انسان کہنا بھی انسانیت کی تو ہیں ہے۔ان وحشیوں نے آئی کی زندگی چھین کی اور جمیں جیتے و

جی مار ڈالا۔ مجھ سے میری جان سے پیاری بہن چھین لی۔ایک مال سےاس کی بیٹی چھین لی' وقاص بھائی سے اس کا پیار چھین لیا اور آج اس کے والدین سے بیٹا بھی چھن گیا۔''

" کہتی تو تم ٹھیک ہو گرتم نے بھی تو آج کم سکلد لی کا مظاہرہ نہیں کیا اگر آج تم وقاص سے ملئے اگر نورٹ چلی جاتی تو تمہار ا کیا جر جاتا۔ دردانہ نے دکھ بھرے لہجے میں بات کی۔ جاتا۔ دردانہ نے دکھ بھرے لہجے میں بات کی۔ درنہیں ماں اگر آج میں وہاں چلی جاتی تو وقاص بھائی کمزور پڑ جاتے اور بھی انگلینڈ نہ جا پاتے ہوسکتا ہے وہاں رہ کروہ کسی طرح آئی کا مم بھلانے میں کامیاب ہو جا کیں۔ شاکلہ نے بھلانے میں کامیاب ہو جا کیں۔ شاکلہ نے انتہائی کرب ہے بات کی تھی اور پھر ماں کی کودمیں انتہائی کرب ہے بات کی تھی اور پھر ماں کی کودمیں سررکھ کرسک بڑی تھی۔

رددانہ سے بنی کآ نسوجھپنہیں سکے تھے،
اس لیے وہ اسے تسلی دینے کے لیے بیار سے اس
کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے گئی تھی، وہ انتہائی مضبوط
اعصاب کی خاتون تھی ،گر در دکی شدت اس قدر
زیادہ تھی کہ وہ خود پر قابونہیں پاسکی تھی اور اس کی
آٹھوں سے بے اختیار آنسو بہہ لکالے تھے۔



ريون القال القال

## نوبهار وقارالرحمن

رشتے محبت سے مل کر وجود میں آتے ہیں' لیکن اگر اس میں غلط فہمی کی دراڑ آجائے تو یہ بکھرجاتے ہیں' لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ پھر ایك ہوجاتے ہیں۔

ایك ایسے شخص كا قصه وس نے بیٹی كی زندگی كی خاطر

ابنا سب كچه لئا ديا.

52 سال قبل 17 جون 1962ء کي ايپ روش صبح کواس نے رحیم یارخان کی سرز مین پر پہلی بار قدم رکھا تھا وہ لاہور سے بذریعہ کراچی ا يكسپريس رزق كى تلاش ميس كشال كشال يهاك پہنچا تھا لیکن دو برس کے بعد ہی میچھ نامساعد حالات كي بنايرا علا موروايس أنايرا-آج بھی وہ ای ریل پررچیم یار خان کے ليے روانه مور ہاتھا' ریل لا مورشہر کو بیچھے چھوڑتی ہوئی آ مے بڑھی تو اس کی سوچ کا دائرہ اس کے گروریل کے بیسے کی مانند کھومنے لگا اس نے مكث رحيم يار خان كاليا تفاحكر ريل مين سوار ہونے کے بعداس نے اپنا ارادہ تبدیل کرلیا وہ اس شہر میں جانا تہیں جا ہتا تھا کہ اس کے دریہ بینہ ووست برسول ملے اسے داغ مفارقت دے محئة تنصح پھربھی انجفی ہم چھاہم خیال مخلص دوست یہاں موجود تھے وہ یقیناً اسے سہارا دے سکتے تصلیکن وہ ان کے سامنے عبرت کا نشان بنیا نہیں چاہتا تفااس کیے وہ ایس جگہ تھہرنا جا ہتا تھا جہاں اس کا شناسا کوئی نہ ہوتا اجا تک اس کے ذبن میں خان پورشهر کا خیال کز را۔ یہاں سے رحیم یار خان کا فاصله صرف تمیں منك كا تفا اوريه بأت اس كے ليے طمانيت كا

جب سے مالی خسارے کی بناء پر اس کا كاروبارختم ہوا تھا وہ تنہارہ گیا تھا۔غیرتو غیرا پنے بھی بگائے ہو گئے تھے اس سوچ کے جواب میں اس كافهم خاموش تھا كرة خربيسب كيا مور باہے كيول مور باع والكاجواب نه يان يراس نے یاس کے پہلومیں پناہ لے لی سی۔وہ کھر کے ایک حموشے میں تنہا بڑا تھنٹوں سوچتا رہتا۔منفی سوچیں اسے بیکل کیے دیتیں۔ وہ اسے کسی طور جيئے نہيں وے رہی تھیں لیکن بعض اوقات اسے میر گرزرے ہوئے حسیس کھات بھی یادا تے ہوں وہ ایک عرصیہ تلخ وشیریں یادوں کے سہارے تنہائی سے جنگل میں بھنگٹار ہا۔اجا تک ایک روز اے اس بے آب و کمیاہ ویران جنگل کی خاک جھانے ہوئے ایک موہوم ی آن دکھائی دی جس نے اس کے بچھے دل کو جلا بجشی اب وہ بہتر طور يرسوجنے لگا تھا اس نے اسے محركو فيرباد كمنح فيعله كرلها-اس فیلے پر وہنچنے کے لیے جانے اے کن تعضن رستوں سے گزرنا برا اتھا اس جروال سال 16 جون کی ایک حرم شام تھی جب اس نے ریل میں سوار ہوتے وقت ہوگی مبر 7 کے زینے پر قدم رکھا اے یا آنے لگا۔

2014 Promo 219 Promo

دوڑ دھوپ کے بعدآ خراس کوایک پہند کی جگہ ل ہی گئی۔ خان بور بانی پاس روڈ پر دافع انک پٹرولیم کے ساتھ کچھنی دکا نیں تعمیر ہوئی تھیں۔ان میں سے ایک دکان کے سامنے شیشم کا ایک قد آور درخت سایفکن تھا۔ بیالوکیشن اس کےمقصداور ذوق کے عین مطابق تھی' چنانچہ اس نے بیدد کان مناسب کرایہ برحاصل کرلی۔ بدعجیب بات ہے كه جائے كى كينين كا خيال اس كے ذہن ميں اس وقت الجفرا تقاجب وه بحر يور كاروبار كررياتها اور اسے زندگی کی ہرآ سائٹیں میسر تھی لیکن نامعلوم اس کے ذہن پر ایک اعلیٰ سینٹین کا تصور كيول خيمايا رہتا؛ اليي تمينتين جومختصر کيكن منفرد فرنیچری حامل ہو تقیس کرا کری سے آراستہ ہو۔ جس میں ایک اعلیٰ شیب ریکارڈر کے ساتھ بچاس کی دہائی کے پرانے یادگار گیتوں کا اہتمام مؤاب اس كايه خوابيده خيال بجه بي دنوں بعد يورا ہونے کو تھا اس نے چند دنوں میں اس دکان کو پیند کے مطابق کینٹین کی شکل دے دی اور اس پر مرین کیفے کا بورڈ آ ویزاں کردیا۔ حسن اتفاق سے عقب میں دو کمروں پرمشمتل آیک گھر بھی مل گیا'اب اس کاسیٹ اپ ممل تھا۔ اس نے اچھے دنول میں کچھ پیسے پس انداز کر لیے تھے جواس آ ڑے وقت میں اس کے کام آ رہے تھے۔ جمال نے ماہ جولائی کی ایک خوش گوارشام کو گرین کیفے کا آغاز کردیا' حالانکہاس روز تیز گرد آلود ہوا چل رہی تھی لیکن موسم میں میسر تبدیلی آنے سے فضا خوش رنگ ہوچلی تھی۔ خان پور اوراس کے مضافات کے افراد نے اسے صاف ستقری اور بونیک سینطین کو بہت پسند کیا میلے ہی

باعث تھی گھر ان شہروں کے مابین موسم بیل بہت مما تک تھی چنا نچراس نے خان بورد کئے کا فیصلہ کرلیا۔ خان بور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر جو نہی اس نے قدم رکھا اسے خورشید خان کی یاد آئی ان سے کسی زمانے میں اس کے کاروباری مراسم تھے اس کے سامنے ان کا چہرہ مسکرانے لگا۔ وہ ہمیشہ رنگین دھاری دار تہہ بند مسکراتے لگا۔ وہ ہمیشہ رنگین دھاری دار تہہ بند مسکراتے نظر آتے۔

وہ جب بھی اس سے ملنے کو لا ہور آتے ان کے ہاتھوں میں ایک خوب صورت منقش حصہ گردش کرتا نظر آتا 'حصہ کے گرد بل کھا تا ایک پائپ لپیٹا ہوتا جسے وہ بوقت ضرورت کھول کر' منہ میں دبالیتے اور لمبے لمبے کش لینے لگتے۔ کش لیتے وقت جصے سے کبوتر کی غرغوں جیسی آ واز نکلی جسے میں کروہ بہت محفوظ ہوتے۔

2014 proms 220 GA\_U

اہمیت ابٹی زندگی میں ہرکسی کواہمیت دوجوا چھاہوگا وہ خوثی دے گاجو پُر اہوگاوہ سبق دےگا۔ امید

امید کم رکھو مایوی کم ملے گی کیوں کہانسان دکھنیں دیتے بلکہانسانوں سے دابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اعجاز تو قیر۔۔۔۔۔کجرات

اس جانب لے آیا تھا' ایک صاف تھری' تازہ فی تازہ ایک ساف تھری' تازہ ایک ساف تھری' تازہ دورہ سے تیار کردہ خوش گوار مہتی چائے کونفیس پیلی میں سروکرنے کاشوق' پرانے مدھر گیتوں کو شب کی گہری خاموش فضاؤں میں سننے کاشوق' پیسب پیگے بین کی ہا تیں تھیں گروہ کردہ اتھا۔

یسب پیگے بین کی ہا تیں تھیں گروہ کردہ اتھا۔

یسب پیگے بین کی ہا تیں تھیں گروہ کردہ اتھا۔

اواسیوں کو کیوں گلے لگا لیا ہے۔ اس نے کیفے پر اواسیوں کو کیوں گلے لگا لیا ہے۔ اس نے کیفے پر بیٹھنے کا وقت شب ہارہ بیج تک مقرر کر رکھا تھا لیکن بعض اوقات اسے کشمر کی وجہ سے دیر تک بیٹھنا پڑتا اور بچھ کھات ایسے بھی آتے کہ وہ خود بیٹھنا پڑتا اور بچھ کھات ایسے بھی آتے کہ وہ خود بیٹھنا کہ اسے وقت میں ایسے گھوجا تا کہ اسے وقت گردر نے کا حساس تک نہ ہوتا۔

ان گیتوں میں ایسے گھوجا تا کہ اسے وقت گردر نے کا حساس تک نہ ہوتا۔

آغاز میں تو اس کے پاس چند مخصوص افراد
ہی آ یا کرتے تھے کین جیسے جیسے وقت گزرر ہاتھا'
نفس جائے کے قدر دان اور پرانے گیتوں کے
رسیا افراد کا تناسب بڑھنے لگا تھا پھر ایسا ہونے
لگا کہ اس کے پاس جگہ کم پڑجاتی لیکن جائے
سایہ رکھی گئی نشستوں پر جا بیٹھتے اور جائے سے
سایہ رکھی گئی نشستوں پر جا بیٹھتے اور جائے سے
لطف اندوز ہونے کے ساتھ پرانے مرحر کمیت
سن کراپی بھولی بسری یا دوں کو تازہ کرتے اور

روز رات گئے تک رونق رہی آنا جانا نگار ہا اور خان پور کی فضا میں پہلی بار روح میں اتر جانے والے بھولے بسرے گیت 'تانمیں بھیرتے

وہ مبح کو جب کیفے جانے کے لیے گھرسے لکلاً گیارہ نج رہے ہوتے گھرسے نگلتے دفت ' غیر ارادی طور پراس کی نگاہ سامنے دالے گھر کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ ویکھا گھر کی ایک کھڑ کی کا بٹ کچھٹا نیے کے لیے کھلنا ہے کوئی اسے جھانگنا ہے پھر بند ہوجا تاہے۔

براکی معمول کی بات ہو چلی تھی جوں جوں وقت گزر رہاتھا 'اس کا مجسس بڑھر ہاتھا۔ وہ کون ہے جوا ہے جوا ہے دہ کون ہے جوا ہے دیکھا ہے اسے سوچتا ہے بیدا کی پہلی تھی جس میں وہ الجھ کررہ گیا تھا۔ پچھ ٹانیے کے لیے کھڑکی کا کھلنا اور پھر بند ہوجانا' معنی خیزتھا۔ وہ بہت حساس واقع ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتو ل برغور کرتے اسے گھنٹوں گزر جاتے۔ وہ فارغ برخور کرتے اسے گھنٹوں گزر جاتے۔ وہ فارغ میں کھی گئ ایک کری پراکڑوں میں کھی گئ ایک کری پراکڑوں میں کھی گئ ایک کری پراکڑوں

بینے کر کچھ نہ کچے لکھتار ہتا۔ عرصہ چھ سال ہے اس کی کھی ہوئی کہانیاں اورافسانے ایک مقبول پر ہے میں شائع ہور ہے ہتے جن پراہے معقول معاوضہ بھی مل جاتا تھا۔ بسااوقات وہ سوچتا وہ اس شہر میں ایک اجبی ہے' نو وارد ہے۔کوئی اس سے شناسا نہیں پھر وہ اس عقدہ لا بخل کو کہے مل کرے وہ سرایا سوال بن کیا تھا۔

مرین کیفے گواس کے ذوق کے مطابق بن نہ پائی تھی پھر بھی قریب قریب تھی۔اسے دیکھ کر پاکیزگی کا احساس ہوتا' دل کھل افستا تھا۔ کار دباری ضرورت کے ساتھ محرومی ذوق اسے

آ خریش کیوں رکھاہے؟'' نوجوان کے اچانک غیر متوقع سوال نے اسے چونکا دیا'اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ مچھ دیر خاموش رہا پھر قدر سے تو قف سے نوجوان کی طرف ممبری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔

''بیٹا! میں اس کا جواب پھر بھی دوں گا۔'' ''ٹھیک ہے انکل ..... ویسے انکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس گیت کے ساتھ گہری وابسٹگی بلاوجہ نہیں۔'' بیدالفاظ کہہ کر وہ بپٹٹا اور جمال کی نظروں سے اوجھل ہوگیا۔

اس رات جب وہ بستر پر لیٹا وہ بیتے ہوئے دنوں کے اِن جال سل لمحات میں کھو گیا جب پندرہ برس قبل ماہ جو لائی کے اِن ہی دنوں میں اِس کی اکلونی چھ سالہ معصوم بینی اچا تک بیار بڑگئی۔اسے یادآ نے لگا کہ اس نے اپنی بیار بینی کے لیے کیا کے نہیں کیا تھا۔

نامعلوم اس کو کیا مرض لاحق ہوگیا تھا جو کسی ہوگیا تھا جو کسی ہوگئی ڈاکٹر کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ بہت برکیل رہتی اسے بل بھر چین نہیں تھا اس کی بے چینی دور کرنے کو وہ ساری ساری رات جا گنا' اسے کو دمیں لیتا پیار کرتا۔اسے خوش کرنے کو دلچیپ کہانیاں سناتا' اس کی چھوٹی مجھوٹی خواہشوں کو ممکن رہناتا۔

پھرشب کی تنہائی میں اللہ کے حضور گر گرا کر اس کی زندگی کی دعا میں مانگنالیکن ہرمکن کوشش کے ہاو جودوہ اپنی بیاری بنی کوزندگی نددے سکا۔ زریں جے وہ پیارے گڑیا کہا کرتا تھا ایک روز اس ہے روٹھ گئ وہ چھوٹ پھوٹ کررونے لگا اس کے آنسو تھے نہ تھے۔معا اسے بیوی کی کھ کینے کے بند ہونے کے منظر رہے انہیں خامشی شب میں تیز ہوا ہے جنم لینے والی شیشم کے پتوں کی متر نم سرسرا ہٹ افضے ندد بتی۔ آ خرمیں تھیک ہارہ بج خاموش فضاؤں میں ایک مدھر گیت اپنا جادو جگا تا۔ سنو حجموثی سی گڑیا کی لمبی کہانی جیسے تاروں کی ہات سے رات سہانی

جمال کو یہاں آئے ہوئے لگ بھگ ایک ماہ مونے کو تھا ہوں تو ہر نے دن نے آنے والے افراد سے اس کی شناسائی بڑھرہی تھی لیکن آج وہ ایک ایک ایسے نو جوان کے بارے میں سوچنے لگا جو ایک ایسے نو جوان کے بارے میں سوچنے لگا جو اس کے ہاں رات کو چائے پینے ہمے لیے آتا تھا اور جسے وہ سامنے والے گھر میں آتے جاتے و کھی تھا لیکن اسے بیا بات معلوم نہ تھی کہ اس کا ان گھر والوں کے ساتھ کیا سمبندھ ہے۔ وہ ایک خوش وضع اور خو برونو جوان تھا 'وہ رات کو گیارہ ہے کے قریب آتا چائے پیتا اور آخری گیت س کر چل دیتا۔ ایک رات وہ بل اوا کر بل کی اوائی کرنے کے بعد بے تکلف انداز کر بل کی اوائی کرنے کے بعد بے تکلف انداز میں خاطب ہوا۔

''انگل ایک بات اقربتا کیں۔'' ''کیے برخوددار! کیا کہنا چاہتے ہیں؟'' جمال نے شائستہ لیجے میں پوچھا۔ ''آپ کے پاس پرانے گیتوں کا انمول خزانہ ہے درد بھرےاداس کردینے والے گیت لیکن ایک گیت جوسب سے آخر میں ساعتوں میں رس کھولتا ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ خراس گیت کا پ نے سب سے

2014 Janua 2222 Can

## سوزدرون

7 اربل 1994 مومراجایان جانا مواقعامیں نے اسے سفرنامہ میں ایک جگرٹو کیوشہری ایک خوب صورت شب کی منظر شی لرتے ہوئے لکھاتھا۔

جائے چنے کے بعدمیرے ساتھی شب بخیر کہتے ہوئے اپنے بسر پر جلے مکئے میں بچھ در تو قف کرنے کے بعد کمرے ک كمركى كي طرف بره هاجهال أو كيوشهركاد يدنى منظر ميرامنتظر تفايه

شخصے کی بلیندوبالاعمارتیں صدنگاہ آساں سے باتمیں کردہی تھیں۔عمارتوں کی کھڑ کیوں سے چھن کرآتی ہوئی روشن ستاروں کی

ما نند جھلسلارہی تھی جے ستارے زمین براتر آئے ہول جیسے وہ ہمارے گر دہوں اس منظرنے مجھے ساکت کردیا۔

میں ای میں کھو کیا آسان وقت سے حال میں ازتے کھات یاضی میں ڈھل ہے تھے دل جا ہتا تھا وقت کھہر جائے ہر لحدرک جائے بیہ منظرِ جاودان ہوجائے کیکن بیسب میرے بس میں نہ تھا میمکن ہے اسمحموں میں نیند کاغلبہ تھا کیکن میں سونانہیں جا ہتا تھا مين ال منظر كو كلوناتين جا بتاتها\_

رات بھیگ رہی تھی دوج سے متے میں ایک نشاط انگیزے گزرر ہاتھا اچا تک خیال آیا میں نے سکریٹ کا ایک پیکٹ لاہور ہے خریداتھا جو ہریف کیس میں محفوظ تھا۔ ہریف کیس میرے سامنے سائیڈ ٹیبل پر رکھا تھا ہریف کیس کھولا اس میں ہے سکریٹ کے پیکٹ کوبرآ مدکیا۔ ساتھ میں ایک خوب صورت پیکنگ میں ایک فینسی کولڈن سکریٹ لائٹر تھا اسے نکالا۔

بیخوب صورت لائٹر مجھےKen Hirata نے گفٹ کیا تھا جو1990 میں جاپان سے میرے پاس تشریف لائے تھے

اس کومیں نے سنجال لیا تھاشا پراس ویت کے لیے۔

میں نے کولڈ لیف کا پکٹ کھولا اُنگلی کی ٹھوکر سے ایک سکریٹ نکالا اسے ہونٹوں میں دبا کرلائٹر کے ملکے نیکٹوں سے سلگایا

جس نے اس منظر کواور بھی دل کش بنادیا تھا۔

سلکتے سکریٹ سے نکا وحوال کمریے کی فضایس مصلنے لگا اس بل کھاتے ، مصلتے دھوئیں کے بیج وخم میں ایک موہوم ی شبیہ دهندلاني جواب ايك قصبه باربندين چي مي-

یں اور بیات میں ہوجائے جے میں دیکھنہ پاؤں جے میں ہوج نہ پاؤل کیکن دوسرے بی کیے وہ مجھے کم کشتہ ماضی میں جی نے جاپا یہ تصویر خلیل ہوجائے جے میں دیکھنہ پاؤں جے میں ہوج نہ پاؤل کیکن دوسرے بی کیے وہ مجھے کم کشتہ ماضی میں

لے چلے اور میں یاس کی وادی میں اتر تا جلا کیا۔

كياتها نامعلوم نيند في سودت آليا بيس كرى يربين بين موكياتها-

رواں سال28 مارچ کی شب شادی کی ایک پررونق تقریب براجا تک میرااس چرے سے سامنا ہوگیا ، جے بھی میں نے اپنا

بنائے کے بارے میں سوجا تھا۔

جومعقوان شاب میں دھیرے دھیرے میرے دل میں از عمیا تھا لیکن اب میرااس پرکوئی اختیار ندتھا۔ یہ سی اور کے نام سے منسوب ہو چکا تھا' میں نے نظریں جھکاتے ہوئے انٹارخ بدل لیالیکن اس کسمے یادوں کے کیواؤ کھل چکے تتے میری میں سیم ہو

۔ سویا ہودردا آج بھرجاگ اٹھا تھا ہیں نے غیرارادی طور پر پلٹ کرایک نظراس کی طرف دیکھا اس کاحسن ماند پڑج کا تھا۔ وحلق عمر کے سایے دراز ہو چلے تنے بالوں میں جاندی اتر آئی تھی پھر بھی وہ ابھی تیک جاذب نظر تھی میں مامنی کے ان شہ المولنه والدون مين كلوكراجب مجصابي حاست بين ناكامي كاسامان موامين برسول سنتجل نه يا ياتها-آج بدچرہ دیسے بی مسرار ہاتھا جیسے وہ آج سے جالیس برس پہلے میری ناکامی پر مسرادیا تھا۔

وقارالرحين ....علامه اقبال ثان لاهور

2014 دسمبر 2014

مندی سے یو جھا ''بہتِ شکریہ بیٹا! آپ نے میری خبریت دریافت کی میں ٹھیک ہوں کوئی فکیر والی بات تہیں۔بس تنہائی میں کسی کی یادآ سمجھی۔''جمال نے ذیشان کوسلی دیتے ہوئے جواب دیا۔ ''انکل میں آپ کے پاس ضرور بیٹھتا کیکن اس وفت مجھے دفتر سے در ہور ہی ہے جلتا ہول ان شاء الله رات كوآ وُل كا\_ ويسے انكل كسى چز کی ضرورت ہوتو مجھے بتادیجیے۔' ' و منہیں نہیں بیٹا اللہ آ پ کو سلامت رکھے' مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔'' جمال نے ممنون ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ وہ نو جوان سامنے والے کھر میں رہتا ہے اور اس کا نام ذیشان ہے کیکن ذبیژان کو اس بات کا پہلے سے علم تھا۔ کہ جمال اس کھر میں رہتے ہیں۔ شان جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ وہ رات کو آئے گا'اس کیے نہ جا ہے ہوئے بھی جمال نے

ایخ آپ کو کیفے پر جانے کے لیے تیار کرلیا۔ آج رات جاند يونم كا كھلاتھا ہرشے جاندنی میں نہانی ہونی تھی' تیز ہوا سے سیشم کی جھولتی شاخوں اور پتوں سے چھن چھن کرآتی جاندنی ز مین پر بھرر ہی تھی ۔ سحر آنگیز منظر کے یا وجود وہ بہت اداس تھا'اسے ہرسمت اداس چھائی وکھائی دے رہی تھی۔ کیفے پر اداس کیفیت میں بیٹھے آج اس نے اداس کیتوں کا امتخاب کیا تھا۔ آبیے میں اسے خورشید خان کی یاد آئی' وہ سوینے لگا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ اسے یہاں بھی مجمی جائے کا کاروبار کرنے کی اجازت نہ دیتے بلکهاسے اینادست راست بناتے ہمراہ رکھتے۔

یادآئی اس نے سرجھ کالیا آئیسیں بند کرلیس کہوہ این نا حلف بیوی کا چېره د یکمنامبیں حیا متا تھا۔ وہ نفرت کی آگ ہے جلنے لگا اسے یا د آیا کہ مریا کے رفصت ہونے کے ایک برس بعد ہی وہ م ظرف زہر میں مجھے ہوئے بدالفاظ کہہ کرچلی مٹی کہ اس کا ایک کنگلے کے ساتھ نیاہ نہیں ہوسکتا۔ سوچوں میں مستقرق اس نے ساری رات بستر پرلومے ہو ہے گزاری شب بھربستر پر پہلوبد لنے ہے اس کابدن د کھے لگا تھا۔ وہ بمشکل فجر کے وقت اٹھا' وضوکیا اور نماز ادا

کی جب اس نے دعا کے لیے ماتھ اٹھائے اس کے سامنے گڑیا کا چہرہ دھندلانے لگا، محصلکتے آنسو اس کا چرہ بھلونے لگے تھے۔

آج اس کا کیفے پر جانے کو جی نہیں جا ہ رہاتھا وہ ناشتا کیے بغیر بستر پر لیٹ گیا' انھی وہ بستر پر دراز ہوائی تھا کہ دروازہ پردستک ہوگی۔

اس نے وقت ویکھا آ ٹھ پینتالیس ہوئے یتھے سوچنے لگا اس وقت کون ہوسکتا ہے اِس نے بوجھل قدموں ہے چکتے ہوئے دروازہ کھولا تو

سامنے اس توجوان کو کھڑے یا یا۔ " آئے مجمع میں کیسے آنا ہوا؟" وہ اس کی جانب جيرت سے ديکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ ''انگل میں ذیشان ہوں۔'' وہ اپنا تعارف كرات ہوئے بولا۔" بم لوگ آپ كے سامنے والے تھر میں رہتے ہیں۔آج جب میں تیار موكر وفتر جانے كو كمرسے تكلنے لگا تو والدہ كہنے لگیں " بیٹا سامنے والے تھریسے ہوکر جانا۔ رات مے دیر تک مجھے وہاں سے سی کے رونے کی آواز آنی رہی خدا خیر کرے میں تو تھبراہی تی ممی۔"انکل خیریت تو ہے ناں؟"شان نے فکر

جمال خیالوں میں کم تھا کہ شان نے اسے بی ہوگی۔ "جمال نے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ ا گلےروز صبح کو جمال نے کیفے پر جانے ہے یہلے شان کے گھر کا رخ اختیار کیا' چھوٹے خچوٹے قدم اٹھاتے جب وہ درواز ہ تک پہنچاوہ مششدر رہ گیا۔ اس کے سامنے وہی کھڑ کی ا جا یک کھلی کیکن کچھ ثانیے کے بعد بند ہوگئی اس کی چھٹی حسن نے کہا بیسر بستہ رازا ج ضرور کھل جائے گا۔اس نے دروازہ پر ملکے سے دستک دی تھوڑی در بعد دروازہ کھلا تو سامنے شان كر المسكرار ما تھا۔ اس نے پیچھے بٹتے ہوئے جمال کواندرآنے کی دعوت دی تیاک سے ہاتھ ملایا کھر باہم لائی ہے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں واخل ہو گئے۔ جمال نے ایک نظر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا' کمرے میں سادگی تھی لیکن ہر شے قرینے سے رکھی تھی۔ بیٹھے۔' شان نے جمال کوایک نشست پر بیٹھنے کو کہا اور خود اِندر کمرے میں چلا گیا کہ میں كھروالوں كوآپ كآ مدكى اطلاع كردول - پچھ در بعدشان ایک خوب صورت رے میں رکھے دولینسی گلاسول میں مشوب کے کرڈ رائنگ روم میں داخل ہوا' مشروب پیش کرتے ہوئے وہ ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا اس نے جمال کا شکر بیادا کیا کہ وہ اس کی خواہش کے احترام میں ان کے ہاں تشریف لے آئے۔ جال کے استفسار پرشان نے بتایا کہ ہاری فيملى مختصر ہے ہم دو بہن بھائی ہیں جواپنی والدہ محرّمہ کے ہمراہ اس کھر میں مقیم ہیں۔ یہ بھارا آبائی گھرے مارے والد گرامی وو برس قبل اجا تک ایک روز ہم سے رخصت ہو گئے وہ النياسق 225 الاسمبر 2014

طرف متوجه کیا۔ ''انکل.....'' ئ<sup>ر</sup> جی .....' وہ چونک کر بولا۔ "میں والیسی پرآ ب کے ساتھ چلوں گا۔" " نھیک ہے آ یہ جائے پئیں کیفے بند ہونے پر ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ ' جمال نے اس کی طرف محبت سے و مکھتے ہوئے جواب ویا۔ معمول کے مطابق ٹھیک بارہ بجے شب مانوس کیت فضاؤں میں بلھرا جس نے جمال کو اور بھی اداس کردیا تھا۔ ₩..... ئیفے بند ہونے پروہ باہم گھر کوچل دیئے چند قدم خِلْنے کے بعدشان بولا۔ ''اِنگل میں آپ سے ایک بات کہوں؟' ''وہ انکل بات دراصل ہیے کہ میری بہن آپ سے ملنے کی خواہاں ہے۔ "اس کا کہنا ہے کہ آپ کی شخصیت ہو بہو مارے باباے لت ہے۔ "میری بہن سے ہی کہتی ہے۔" '' تو پھرانکل اتفاق ہے کل اتوار ہے اور میرا آف وے ہے آپ کل بی مارے ہاں آ جا میں ناں۔ 'شان نے بیلفی سے یہاں جی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ " مُفیک ہے بیٹا میں کل کینے پرجانے ہے پہلے آ جاؤں گا۔ مجھے اپنی بٹی سے مل کر خوشی

ابدارموتیوں کی مانند۔

وہ اپنے آپ سے ہاتیں کرنے لگا'اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی' وہ حسرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔اگرآج میری بیٹی زندہ ہوتی تو وہ بھی اس عمر کو ہوتی اور ایسے ہی ہوتی

جيسے نايا ب

اس فیح اسے ایسالگا جیسے اس کی گڑیا نایاب کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔
نایاب نے بھی اس حساس لیحے کومحسوں کیا' وہ جمال سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن فطری حجاب مانع تھا پھر بھی دل کی بات زبان پرآئی کس کھائے مانع تھا پھر بھی دل کی بات زبان پرآئی کس کھائے محسوس کیا کہ زبال اس کا ساتھ نہیں وے رہی الفاظ تو شنے لگے تھے پھر بہت مجمع کرکے ہوئی۔
الفاظ تو شنے لگے تھے پھر بہت مجمع کرکے ہوئی۔
الفاظ تو شنے لگے تھے پھر بہت مجمع کرکے ہوئی۔
الفاظ تو شنے لگے تھے پھر بہت مجمع کرکے ہوئی۔

" إلى بال كبو بيني ..... كيا كهنا حامتي مو؟"

جال نے حوصلہ دیا۔

''انکل ..... کیا میں آپ کو بابا کہ سکتی ہوں؟'' یہ کہتے ہوئے اس کی آ واز بھرا منگی تھی' آ تکھوں میں نمی تیرنے کی تھی۔

''ہاں ہاں کیوں جیس''ان الفاظ کے ساتھ جونبی جمال نے نایاب کو بٹی کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس نے اپنے دائیں شانے پر شان کے ہاتھ کالمس محسوس کیا۔

ان نشاط انگیز کمات میں جمال نے بھیگی آ کھوں سے دونوں بہن بھائیوں کو گلے لگاتے ہوئے بانہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ ٹریفک کے ایک حادثہ میں چل سے تھے۔وہ ہم سے بہت محبت رکھتے تھے ہم بھی انہیں دل و جان سے چاہتے تھے لیکن مشیت ایز دی کے سامنے کودم مارسکتا ہے۔ سامنے کودم مارسکتا ہے۔ ان کی جدائی ہمارے مقدر میں تھی قدم قدم

ان کی جدائی ہمارے مقدر میں تھی قدم قدم پر ہم ان کی کمی محسوں کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے شان کی آئیسے سیکنے کی تھیں۔

" حوصلہ رکھیں بیٹا! مجھے آپ سے ہمدردی ہے لیکن بیسلسلہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے۔ " جمال نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آ نسو پو مجھتے ہوئے قدرے تو قف سے شان اپنی بات کو آگے بڑھا کر بولا۔

"ایم بی اے کرنے کے بعد میں ایک معروف بینک میں جاب کررہا ہوں اور میری میں جاب کررہا ہوں اور میری ہیں جا بات کررہا ہوں اور میری ہیں بی اے فائل میں پڑھ رہی ہے۔ انگل! مارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہاری والدہ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے کہ اب ہم ان کے دم سے زندہ ہیں۔ "باہم گفتگو جاری تھی کہ ایک خوش شکل و بی بیلی دھان بان می لڑی سر پر دو پیٹہ اوڑ ھے و بی بیلی دھان بان می لڑی سر پر دو پیٹہ اوڑ ھے جاتے کی ٹرائی دھائیتے ہوئے اندروا تھل ہوئی۔ چاہے کی ٹرائی دھائیاتے ہوئے اندروا تھل ہوئی۔ دھرے کہا۔

''سیمیری بہن ہے نایاب اختر۔ یہی جمیں قریب لانے کاسب بن ہے۔' شان نے خوش دلی سے اپنی بہن کا تعارفن کروایا۔نایاب کو دیکھتے ہی جمال ہے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جمال کی نظریں اس کے چہرے برمرکوز ہوکررہ گئیں۔ نظری اس کے چہرے برمرکوز ہوکررہ گئیں۔ بالکل وہی سے چہرے پرویسے ہی نتھے نتھے جبنی مہیدر گلت اور ماتھے پرویسے ہی نتھے نتھے جبنی قطرے جسے اس کی بیٹی کے ماتھے پرد کتے تھے'

/ 2014 Junio 226 Bay

## بملا إنقلوبي

جہالت نے انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا تھا اور پھر اللہ نے اپنے پیشمبربھیجے تاکہ وہ انسانوں کو غفلت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کریں۔

آیک باپ کی روداد وہ اپنے بیٹے کو بت تراش بنانا چاہتا ہے لیکن اس کیا دل و دماغ اس بیات کو تسلیم نہیں کرتا' وہ بت تراش نہیں بلکہ بت شکن بن جاتا ہے۔

آ ہتہ ہتد دن مجر کے تھے ہار بے لوگوں نے بروشا کے خلتان میں آس پاس کے خیموں سے آکر اکٹھا ہونا شروع کردیا تھا ون مجری پیش کے بعداب خلک ہوا کے ملکے جھو نکے آنے گئے تھے پھر کھوروں کے درختوں کی اوٹ سے ایسا محسوس ہوا میں ماریکیاں چھٹے گئی ہوں۔ سنہری کرنوں جیسے شہری کرنوں نے نمایاں ہونا شروع کردیا تھا پھر جاند کے طباق جیسے چھے اس طرح میں جانب سے پھھ اس طرح میں جانب سے پھھ اس طرح میال کی جانب سے بھھ اس خون کی جسن کا جانب سے بھھ اس دوشیز ہ آیک ناز وانداز کے ساتھ اپنے حسن کا جانبہ والی ہو۔

"" ج شب کی داستان کا موضوع کیا ہوگا۔" ایک اعرابی نے دوسرے سے سوال کیا۔ "" کہانی کا موضوع ابھی تو ہم طوفانِ نوح سے "کررکر عادی بستیوں کو کھنڈرات کی شکل میں بدلتے

ہوئے دیکھی کمآ رہے ہیں۔'' ''ہاں قوم عاد جسے طوفانی ہواؤں نے فضاکی لامتناہی وسعتوں میں ایک دوسرے سے فکرا فکرا کر ریز دریزہ کردیا تھا۔''

" " ان کامن کا انداز بیان بس یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ ہماری نگا ہوں کے سامنے ہور ہائے دن جر کی مشیں داستان کے سحر میں ڈوب کرتصورات کی حسین وادی میں راحتوں سے بدل جاتی ہیں۔''

اور پھر چودہویں شب کا جاند جب روئی کے سفیدگالوں کی مانند یہ چھوٹے چھوٹے بادلوں کے کنٹر کے کارڈگردمنڈلانے لکتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان جانے دلیس کی پریاں سفید لبادوں میں ملبوس چاند دیوتا کی پوجا کررہی ہوں۔' ایک دوسرے اعرائی نے کہا۔
ایک دوسرے اعرائی نے کہا۔
ایک دوسرے اعرائی مؤکیاتم نے امراؤ الیقش کے اسراؤ الیقش کے دوسرے اعرائی ہوگیاتم نے امراؤ الیقش کے

اشعار سے ہیں وہ مثال دیے تشبیداوراستعار بے دیے میں اپنا جواب آپ تھا۔ 'ایک اوراعرائی نے بوجیا اس ایک اوراعرائی نے بوجیا اس دوران کا بمن حنفا آ ہستہ آ ہستہ اپنے عصاء کاسپارالیے اس چبوتر ہے پہا گیا جس کے چاروں طرف مجور کی درخت جھے ہوئے تھے۔ مرف مجور کی درخت جھے ہوئے تھے۔ اس جوش آ مدید محترم کا بمن حنفا ہم سب آپ کے دنہ کہا ہی منتظر تھے۔ ''کا بمن حنفا نے زبان سے مجھے نہ کہا ہی منتظر تھے۔'' کا بمن حنفا نے زبان سے مجھے نہ کہا ہی منتظر تھے۔'' کا بمن حنفا نے زبان سے مجھے نہ کہا ہی منتظر تھے۔'' کا بمن حنفا نے زبان سے مجھے نہ کہا

2014 HERE CENTRAL 2014

صرف اپنائیف ہاتھ بلند کیا ایک بلکی ی سکراہت محنی دازھی کے بالوں ہے ڈھے ہوئے ہونوں پر فہودار ہوئی اور پھر غائب ہوگئ پھرایک نو جوان اپی جگہ ہے اٹھ کراس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانبا تھا کہ خفا اپنی داستان کی ابتداء بڑے انو کھے انداز میں کرتا تھا پھر کا بن نے اپنی چھوٹی چھوٹی تیز نگاہوں ہے چاروں طرف دیکھا اور اس کے ہونؤں میں جنبش ہوئی۔

وہ حسن جہال سوزھی وہ حسن کا ایک نادر شاہ کار مقی وہ حسن جہال سوزھی وہ حسن کا ایک بادر شاہ کار ہوجا تیں اور کئیں وہ حرکت میں آئی تو بہاریں اجا گر ہوجا تیں اور کیوں نہیں وہ ایک پُر وقار شغرادی تھی جس کے سامنے سر جھک جاتے۔ ایک بادشاہ وقت کی دختر بادیا اور بار ہا ایسا ہوا کہ کنیز اور لونڈیاں جو اس کی خدمت میں حاضر ہوتیں۔ شغرادی ان میں سے کی اور وہ جواب دینے سے عاجز ایک کو مخاطب کرتی اور وہ جواب دینے سے عاجز حسن کامل کی موجودگی میں وہن ایسا کم سم ہوجا تا ہوں۔ حسن کامل کی موجودگی میں وہن ایسا کم سم ہوجا تا کہ کر حضن کامل کی موجودگی میں وہن ایسا کم سم ہوجا تا کہ کر حضا چند کھات کے لیے تھم گیا پھر گہری نگاہوں سے حفاج ند کھات کے لیے تھم گیا پھر گہری نگاہوں سے حفاج ند کھات کے لیے تھم گیا پھر گہری نگاہوں سے حفاج ند کھات کے لیے تھم گیا پھر گہری نگاہوں سے حفاج ند کھات کے لیے تھم گیا پھر گہری نگاہوں سے حفاج ند کھات کے لیے تھم گیا پھر گہری نگاہوں سے حفاج ند کھات کے لیے تھم گیا پھر گہری نگاہوں سے

چود ہویں شب کے جائدگود کیمنے نگااور کہا۔ '' کی روز تک لوگ عمرہ ہے عمدہ لباسوں کوزیب تن کیے ایک وسیع میدان کارخ کرتے رہے۔' '' یہ اتنے لوگ بیانبوہ کیٹر یہ کیاں کا رخ کررہا ہے؟''کسی نے سوال کرنے والے تحص کودیکھا اور سوچا کہ بیکوئی اجنبی انسان ہے۔

'' ہاں بہاں کے بادشاہ کی دختر جس کا حسن ہے مثال ہے' جس کا وقار شاہوں کے وقار کو سہا دیتا ہے۔ وہ کئی روز ہے اپنی زندگی کے ساتھی کے انتخابات کے لیے آری ہے'اب تک کوئی شنرادہ کوئی جوان حکمراں اس کی نگاہوں میں نہیں جیاہے۔' جوان حکمراں اس کی نگاہوں میں نہیں جیاہے۔' '' ہاں بادشاہ وقت کی جانب سے اسے بیدش ویا

حمیا ہے۔'' بیتن کروہ اجبی خاموش ہو کیا۔ ''ځ**يا مِن** بھي ان لوگوں ميں شامل ہو جاؤں؟'' اس نے سوچا اور پھروہ بھی اس بجوم میں شامل ہو گیا الباس كى عمر كى سے بے بروا اللي تر نمين وآ رائش ہے مستغنی بس ایک تماشا کی کی ما نندلیکن پیرنہ بھے لینا کہ بیانو جوان کوئی معمولی انسان تھا اس نے وقت کے عظیم حکران کے روبرہ اس کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کر بات کی تھی اور اس کی بناہ قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔'' حنفایہاں تک بیان کرنے کے بعد مفہر گیا جیے اس داستان کا کوئی اہم موڑآ گیا ہو۔ شرکے اشجار ( مجور) کی چھتریاں ایک جانب جھکی ہوئی تھیں' الف کیلوی اندازكي شب كاسكوت مرسمت بيسيلا موا تفانخلستان كاحاطے سے باہر كى زمين اونے فيےريك كے تودوں بر مسمل سنبرے سمندر کی مانندمحسوس مورای تقى اورلوگ منتظر تنے كە حنفا اب كس انداز ميں اپنی واستان کوکہاں سے بیان کرتا ہے۔

2014 ארשים | 228



ضرورت پیش نبیس آئی۔

"اے حاضرین در ہارتم اس ہات ہے واقف ہوکہ ہم تبہارے خداوند ہیں اور جن کے ذہنوں نے کہ ہم تبہارے در ہیں اور جن کے ذہنوں نے حقیقت واضح ہوگئی ہے کہ ہم نے آسان کی بلندیوں میں ایک تیر کھینک کریہ بتادیا کہ اب وہ خدا موجود نہیں جیسا کہ تیرخون میں ایک تیرخون آلود ہوکر واپس زمین پر گرا تھا' بولو جواب دو کیا یہ حقیقت نہیں ہے۔''

''ہے کے شک ہے ہمارے خداوند۔'' حاضرین دربارنے ایک زبان ہوکر جواب دیالیکن بوڑھانجومی مزرونی سرجھکائے میشار ہا۔

''کیا فکر تخفی الاحق ہے اے کہنہ سال مزرونی 'سنحاک نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھالیکن مزرونی پر اس کا پچھاٹر نہ ہوا اور منحاک نمرود کے جاہ وجلال کے باد جودوہ اپنی سوچوں میں کھویارہا۔

''آن اس کے سریر ادبار کے سائے منڈلا رہے ہیں ہمارے خداوندگی ایک طرح سے خلاف ورزی ہوئی ہے لیکن منحاک نمرود کا ردمل کچھ دوسرا ہی تھا۔''

''تخلیہ '''اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا اور ہرخص ماسواء مزرونی وہاں سے رخصت ہوگیا۔ ''ادہار کے سائے' آفات کے بادل' اے خداوند کچھالی علامات آسان کی لامتناہی وسعت میں نمایاں دیکھی ہیں جو خداوند آپ کی آفاقی سلطنت کے لیے براشگون ہیں۔''

''تم کہنا کیا جائے ہو ہمارا افتدار مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب ہرسمت ہر مقام پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم آسان کے رب کوایئے تیر سے کھائل کریچے ہیں پھرکون ہے جو ہماری للمرو پر اثر انداز ہوسکتے ہم رب ہیں اورکون ہے جو ہماری سلطنت پر حکمرال کوئی شنمرادہ ہی ہوگا۔اس نو جوان نے سب سے پہلے اپنے باپ کو سین مجسموں کوتر اشتے ہوئے دیکھا تھا اور بہ بھی دیکھا تھا کہ منم کدوں میں لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے اور وہ بُت جس کواس کے باپ نے تراشا تھاوہ بھی اپنی تخلیق کو خالق سمجھ کر یوج رہا تھا یقینا اس کے ذہن میں بید خیال آتا ہوگا' آخرابیا کیوں؟''

" مرحبا منها التهارا الدازیان کیا کوئی ہمسر ہوسکتا ہے تمہارا اس دوران زید بن عمرو کی ہمسر ہوسکتا ہے تمہارا اس دوران زید بن عمرو کی مترخم آ داز سنائی دی بید دیوانہ اس طرح اشعار گاتا پھرتا تھا۔خطاب نے اسے مار مار کرادھ موہ کردیا تھا کیا ہے لیکن اپنی دیوائی ہیں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہا ہے جسمانی تکلیفوں کا حساس ہی نہیں رہا تھا۔ مسلمت وجھی کمن اسلمت

کہ امر ن ساعد برالکہ مرجہ ''میں نے اس ذات کے آگے اپنا سر جھکا دیا جس کے آگے صاف اور میٹھا پانی اٹھانے والے بادلوں نے آگے اپنا سر والے بادلوں نے آگے مان اور میٹھا پانی اٹھانے والے بادلوں نے آگے مان دور بھوتی چکی گئی اور مخلستان میں جیٹھے ہوئے حفااس کے حرمیں ڈوب گیا۔
میں جیٹھے ہوئے حفااس کے حرمیں ڈوب گیا۔
میں جیٹھے ہوئے حفااس کے حرمیں ڈوب گیا۔

قریش کا با اثر خاندان ہے لہٰدامشرکین مکہ خاموش
رہے۔ 'ایک نے دوسر ہے ہے کہا۔
د'اب ور سے بینے کواپنے خدا کی الاش تقی۔'
خفا نے سلسلہ کلام جاری کیا لیکن اس نو جوان کی
بیدائش بھی جیرت انگیز تھی ایک روزمنجا ک کے دربار
میں تمام امرائے سلطنت موجود ہتے اورمنجا ک نمرود
اینے بیش قیمت جواہرات سے مزین تخت پرجلوہ
افروز تھالیکن خیالوں میں ڈوہا ہواسوچوں میں تھویا
ہوا' امرائے سلطنت چور نگاہوں سے بھی بھی میار
المہام کو دیکھ لیتے اس میں بی اتی ہمت وجرات تھی
المہام کو دیکھ لیتے اس میں بی اتی ہمت وجرات تھی

2014 السمال (229) المسمبر 2014

ادبار کے سائے ڈال سکے۔'' دور سے زین بلیرے مور میں بیان

''خدا کے خلاف اہلیس کھڑا ہو گیا تھا' اے خداوند منحاک بیاعین ممکن ہے کہآپ کے خلاف بھی....''اینا کہتے کہتے مزرونی خاموش ہو گیا۔

'' پھر دیکھووہ گون ہے؟''اپنے ستاروں کے علم سے'اپنے محربے کام لیتے ہوئے۔

"ادبار کے سائے اے خداوند ادبار کے سائے۔" اتنا کہہ کر حنفا کھہر گیا۔ نخلتان میں بیٹے ہوئے ہوئے شائفین حنفا کا شوق اور نجسس مجلنے لگا۔ تھجور کے درختوں کی چھتری نما تہنیوں سے پورے چاند کی کرنیس ماحول میں بول محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سونے کے ذرات کی دھول اڑار ہا ہوا ور چکور چی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی مدائیں نکالٹا ہوا اپنے تصور میں منڈلاتا ہوا اس پورے چاند کے قریب سے قریب تر ہوتا جارہا تھا۔

فَ وَهُ كِهِم كِما مُوا مُحِرِّم حنفا! كِهِم كيا موا؟" اب

عاضرين سے شربا ميا۔

"ا کروہ حنفا اکیاتم اس حقیقت سے واقف نہیں کہ انسانی فطرت میں مجلت پہندی ہے اور کیاتم اس بات سے بھی آگاہ نہیں کہ انسان ظاہراً محسوس ہونے والی چیز وں سے متاثر ہوتا ہے اور اگریہ بات نہ ہوتی تو اُت پرستی کا آغاز نہ ہوتا ۔ منحاک نے خودکو خداوند بنالیا وہ قوت اور افتد ارکا حال تھا اور لوگوں نے اس کے ہما منے سر جھکا دیا۔

''مزرونی او ہار کی گون ی علامت تیرے سامنے ابھر کرآ گئی ہے۔' سنحاک نے پوچھا۔ ''اشارات اور علامات ظاہر کررہی ہیں کہ کوئی ہستہ جہد ہو تھا

ہتی وجود میں آپھی ہے جب بھی سات ستاروں کی ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے اس زمین کی سطح پر انقلاب نمودار ہواہے۔''بین کرمنحاک نمرود فکر میں ڈوب گیا۔

" كيا اس كوروكا جاسكتا ٢٠ كيا قبل از وقت

بندش کی جاسکتی ہے۔'' ''صرف ایک بندش۔'' بین کرنمرود مزرونی کے سامنے مجسم سوال بن گیا۔ ''صرف ایک بندش .....؟''

مصرف ایک بندل .....؟ '' کون سی بندش .....؟'' منحاک نے بے تالی

ہے یو چھا۔ '' تلاش کرواس بچے کو جوتمہارے خلاف کھڑا میں ''

"کہاں....کس جگہ....کیے؟"

''تو خداوند ہے اپنی رعایا کو اپنی ذات کا سجدہ کرا تا ہے' آ سان میں تیرچھوڑ کرآ سان کے خدا کو لہولہان کر چکا ہے اوراب مجھ سے پوچھ ہاہے کہال' کس جگ' کیسے ۔۔۔۔۔؟'' یہی کرنمرود منحاک مزرولی کاچہرہ دیکھنے لگا۔

المراجع المراد المحفل میں دیکھ اس دیکھ ان میں دیکھ ان میں دیکھ اس میں اگر تجھے وہ نظر آ جاتا ہے توسمجھ لے کہ صلب بدر سے وہ شکم مادر میں آ چکا ہے۔ "منحاک خور ہے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اسے انتظار تھا کہ کا ہمن مزرونی انجمی کچھ اور اسے بتائے گا۔

" اوراگر وہ نظر نہیں آتا توسمجھ لے کہ ابھی اس

کے آنے میں وفت ہے۔'' '' کچھا ورعلامتیں بھی اس کی آمدی ہیں۔''نمرود

نے پوچھا۔ ''علامتیں ……اس کی آمد کی؟''ان الفاظ کو دہرا کر مزرونی کے ہونٹوں پر خفیف سی طنزیہ مسکراہث پھیل گئی۔

"بینام نهاداحمق انسانوں کا احمق خداونداہے یہ معلوم نہیں کہ اس کی آمد کی علامتیں کیا ہیں جب انسان خدا بن جاتا ہے تو یہ پہلی علامت بھی نجات دہندے کی آمد کی ہوتی ہے جب ظلم حدسے سواہوجاتا ہے تو یہ مظلوموں کے مددگار کی آمد کی سواہوجاتا ہے تو یہ مظلوموں کے مددگار کی آمد کی

2014 برسمبر 2014

" کیا قبوه کا ایک دوراورنه چل جائے۔' '' ہاں ایک دوراور' نصف شب گزرچکی ہے اور ہم او کول کی آ کھیس جھیک ری ۔ 'اجماع کے ناظم خالدو ينارنے کہا۔

''ایک سوال میرے ذہن میں' محترم خفا مروش كرتار بتاب "المعيل بن زيبان في كما-"ال تيرك ذين من أيك سوال جو بمي میرے ذہن میں بھی بساہوا تھالیکن ابنہیں۔'' حنفا قبوے كالك كھونٹ بحركركها-" کیامحرّم حفا آپ میرا مطلب سمجھ گئے؟"

زیبان نے یو جھا۔ " ہاں جان گیا تیرے دل کا راز و یہ ہی کہنا چاہتا ہے کہ ہم مواحد حفاجوانے باپ کے دین پر قائم ہیں ہم جو باری تعالٰی کی کا تناتی نیابت کے قائل میں آخر ہم اتنے بے بس کیوں؟ اتی فلیل تعداد میں كور؟ أو يه بي كبنا جا بنا ب نا؟ "اتنا كهد كر حفظ

خاموش ہو گیا۔ "مراجمای خرابی میں عالمی جعلائی ہوتی ہے جب ساحل سمندر پر جتنا زیاده گهراسکوت ہوتا ہے وہ اتنے بی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے بولیس ك سلسل مين آج مجراسكوت إوريد مي خوشكوار انتلاب کی جردے رہا ہے۔ تاریخ اپنا راستہ خود اختیار کرنی ہے اسے دوسروں کی آرزووں اور تمناؤں کی ضرورت میں مولی کی اسرائیل عالمی نیابت کے لیے اٹھے تھے لیکن ذلالتوں کی اتھاہ مرائیوں میں دوب کئے دربدر ہوئے خاک بسر موئے اور آج نوحہ خوال ہیں۔" حفا خاموش

☆......☆......☆ آج منحاك كي اجماعي عبادت كادن عبآج جمير مت مرتبی رقصال بی لیکن مزرونی این کرے میں جہا سوچ کی مجری جیل میں ڈویا ہوا ہے کزشتہ

علامت ہوتی ہے۔ نوخ مدت پائے دراز تک ذ لالتوں میں ڈو بے ہوئے مغرور خود سرلوگوں کوخدا کا راسته دکھانے کی کوشش کرتے رہے اور جب تھک محے تو ان کی زبان ہے بے ساختہ بدوعا نکل کی اور مچرسلاب آیااور پھرزمین نے یائی اگلنا شروع کردیا اور کھر آسان نے یاتی انٹیکنا شروع کردیا۔' مزرونی سوچوں میں کم تھااور منحاک سرایاا نظار۔ "مزرونی اب ہم تھک مجئے ہیں اور تو اینے خیالوں میں کم ہے۔ مسخاک نے کہا۔ ''علامتنیں .....اے خداوند تو علامتوں کی بات كرتا ب كل اى وقت من مزروني اين خداوندكو اس کا جواب دول گا وہ جواب جومیرے خدادندکو

مطمئن كردے كا-ووكل تو مارى يوجا كادن إجاجما كى يوجا كادن اورلوگوں نے انسو مانہ کے بڑے ہال میں جمع ہوجانا ہے۔ کل ہمیں فرصت کہاں ہوگی نصف شب یک ایک جشن بیا ہوگا' رقص وسرود کی محفلیں سیائی جا تیں کی حسین دو شیزائیں حارے سامنے رفص کریں

ہاں بیسب مجھ تو ہے لیکن خداد ند تیرے اس بندے کو اس غلام کوستاروں کی گروش اور ان کی ترتيب كآج رات و يكناب-"مرروني نے كها-" پھراس کا مطلب سے کہ برسوں کی نصف شب سے بعد۔"مخاک نے کہا۔ اتا کہد کر حفا سائس لینے کے لیے تھبر کیا 'جاند کا طباق جیسا چرہ آسان کی لامنای وسعت میں جلوه کر تھا۔ بروشا كخلستان كے وسط ميں جہاں بلند چبور ہ واقع تھا اوراک ماب ایک چھوٹے سے پھروں کے بے ہوئے چو لیے میں مجوراور تھور کی ختک جمیلیاں جل رى تعين اورايك بري ي كيتلي من قيده كرم حالت میں تھا اور چھوٹی چھوٹی بیالیاں ایک ٹی کے بڑے ے طفلے میں ڈھرمیں۔

نہیں'ہم پہلے ہی یہ احکامات دے چکے ہیں اور اب کچھ گہری ہی نگاہ رکھی جائے گی۔ کسی بھی نوز ائیدہ بچے کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔'' مزرونی منحاک نمرود کا چہرہ دیکھنے لگا۔

''کون می بات ہماری قدرت سے باہر ہے؟'' منحاک نے فخر سے کہا۔

''اور ان محفلوں میں' ان میلوں میں' ان بُت خانوں میں کتنی عورتیں حاملہ ہو چکی ہوں گی۔'' مزرونی نے کہا۔

''ان پیدا ہونے والے بچوں کی مائیں ہے بھے لیں کدان کی زیداولا دیں دنیا میں تو آئیں گی لین لیموں کے لیے سانس لینے کے لیے۔'' مزرونی اس کی حماقت سے پُر باتوں کو سنتا رہا' وہ جانتا تھا اور یقین کی حد تک اس بات کا قائل تھا کہ اس کی ہے اندازہ قوت اور طاقت نے اس کے ذہن میں بیہ بات پختہ کردی ہے کہ وہ لوگوں کا رہ ہے اور لوگوں کواس کے سامنے بحدہ کرنالازم ہے۔

آئے والی شخصیت آپھی اور جب وقت گزرنے لگا تو اوسہ کوفکر لاحق ہونے گی کہ وہ اپنے بچے کو کس طرح ہور بچائے وہ نہیں جا ہتی تھی کہ جس طرح اور ما کیں اپنے بچوں کے گلے گھونٹ گھونٹ کر ہلاک کر رہی تھیں وہ بھی ایسی ہی سنگ دل بن جائے۔ آذر بھی اس بات سے پوری طرح واقف تھا۔ ایک کہ بس بات کرنے ہی والے ہوں اور پھر نمرود کے نایاب سنگ تر اش ایسا کہ اس کے پھر کے جسے ایسے کہ واست کرنے ہی والے ہوں اور پھر نمرود کے بھی تھا کس طرح گوارا کرسکتا تھا کہ اوشداس کی اولاد کھی تھا کس طرح گوارا کرسکتا تھا کہ اوشداس کی اولاد کو بیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کرختم کردے اوشہ کے کہ شکم کی حالت برتی جارہی تھی اور اس اعتبار ہے اس کا خوف بھی سوا ہوتا جارہا تھا۔ نمرود کی خدائی تھی کہ وہشت اورخوف کے ساتے اربا تھا۔ نمرود کی خدائی تھی کہ وہشت اورخوف کے ساتے ہرست دینے ہوتے چلے جارہ ہے تھے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ہسایہ وہارے بے اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ واپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ واپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ واپنی ہسایہ وارب ہی ہوئے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ واپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ واپنی ہسایہ وارب ہے۔ اوشہ بڑی احتیاط کے ساتھ واپنی ہسایہ وارب ہی ہسایہ وارب ہی احتیاط کے ساتھ واپنی ہسایہ وارب ہی ہوئی ہے۔

شب ستاروں کی جو ترجیب اس نے دیکھی ہے وہ اے پریشان کیے ہوئی تھی بنات النعش' سات ستاروں کی جھرمٹ میں اچا تک ایک درخشاں ستارہ ممودار ہوااور بیسات ستارے ماند برد کررہ مھے۔ "وه آچکا ہے .... شکم مادر میں آچکا ہے قیدو بند کے باوجودا بی شریک حیات کے نماتھ ہم بستری کی یا بند یوں کے باوجود.... کیا فطری تقاضوں پر بأبنديان عائدي جاعتي بن؟ كيالسي في تسي نفس كي تخلیق کوروکا جا سکتا ہے۔''یہ بی مزرونی کی سوچ تھی۔ خداوند منحاک کی عبادت کا دن بوے شاندار طریقے پر منایا جار ہا تھا اور اس سے ایک روز پہلے آ ذرکوائی زوجهاوشہ سے ملنے کا موقع میسرآ چکاتھا اور پھر یہ کہ عورتیں اینے معصوم اور نوزائیدہ بچوں کو ہلاک کردیں لیکن جو کچھاس ذات اقدیں جو بے شار کا تناتوں کی خالق ہے جب ارادہ کرتی تو کہددیق ے کہ ہوجا 'بس وہ ہوجا تاہے۔

ہے دروب بل وہ برب باہد۔

نمرود منحاک کے میلول میں عبادتوں میں محفلوں میں جو کچھ ہوتا رہتا تھا وہ صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل تھی ہر دور ادر ہر زمانے میں محسوسات کونظرا نے والی چیزوں کو چھوجانے والی اشیاء کو جب معبود بنالیا جاتا ہے تواس کے پس منظر میں انسانوں کی اجتماعی تیابی ہوتی ہے۔''

تیسرے دن جب نمرود مخاک مزرونی سے ملاتو اس نے صاف صاف کہددیا کہ تیری ذات اور تیری سلطنت کا تباہ کرنے والا صلب پدر سے شکم مادر میں آج دکا ہے۔۔

''سلم مادر میں ……؟'' '' ہاں خداوند' شکم مادر میں ……اے خداوند میں نے سات ستاروں کے جھرمٹ میں دیکھا کہ ایک درختاں ستارہ اس جھرمٹ کے درمیان نمودار ہوا اوراس کے سامنے تمام ستارے ماند پڑھئے۔'' '' پھر ہمارے لیے اس کی بندش چمھا بیامشکل تو

كيفق 232 المسمبر 2014

ذبیان ہے کہا۔ ''محترم حفااس بُت رِستی کا آغاز کیے ہوا؟'' "بُت برستی کا آغاز .... ذبیان پہلی بات تو بیا کہ انسان ہمیشہ سے ظاہرہ چیزوں سے متاثر ہوتا رہا ہے سین عرب کی سرز مین پراس کا آغاز منفی انداز کی تام نہادتر فی پیندی ہے۔عربوں کوئٹین طبقات میں تقلیم کیا جا تا ہے عرب با کدہ عرب عاربدادر مستعر<sub>و</sub>یہ ہم اسمعیل کی اولا دمستعربہ ہیں اور ہم ہی میں ایک محص عدنان پیدا ہوا اس کی حیثیت ایک سردار کی تھی ایک بار اس نے شام کاسفر کیااور وہاں کو گون کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا'اے بدہات کچھ عجیب اور دلچیپ لکی ایک دو بُت اٹھا کر لے آیا اور خانہ کعبہ میں نصب کردیے بہیں ہےاصنام پرسی کا دورشروع ہوگیا۔ "اور پھرتمرود کا کیا ہوا؟" کسی نے پوچھا۔ '' ہاں نمر ودمنحا ک ..... ایک روز نمر ودمنحا ک فے شمر برداراور بت تراش آ ذر سے کہا ا آ ئے دان کے میلوں اور تھیلوں میں اپنی پوجا کرانے سے ہم تھک کیے ہیں کوئی تدبیر سوچو۔ ''اے خداوند بہت آسان ترکیب میرے ذہن میں ہے کیکن خداوند میری بھی ایک درخواست ہے۔'' آزر نے کہا'' یہ وہ وقت تھا جب اوشر کا فرزندہ ایک غار میں جنم لے چکا تھااور فرشتے اس کی نەم رف مرانی كردے تھے بلكه خدائے لريزل نے اس کی خوراک کا بندوبست کردیا تھا۔" "کیا آرزو ہے ہم سننے سے پہلے تہاری درخواست قبول کرتے ہیں ہے بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا تدبیرے۔ " خداوندآ پ جانتے ہیں میں ایک ماہر بُت راش ہوں اور میرے بنائے ہوئے جسے ایسے ہوتے ہیں جیسے بو لئے ہی والے ہوں۔" " بال ہم اس بات سے واقف ہیں۔" تمرود

عورتوں ہے الگ تھلگ رہتی اس کیے کہ ایک عورت دوسری عورت کے راز کو کسی طور راز میں رہے دین مباده اس راز سےخوداس کی بحیت وابستہ نہ ہو۔ حنفانے ایک مجرا سانس لیا اور بروشا کے نخلتان میں بیٹھے ہوئے سنت ابرا ہیں کے پیروکا حفار ایک محمري نظرو الى اوركها\_ البيد مارى دوبرى نشست ب." ولقم یا حنفا کیکن دلجیپ سے دلچیپ تر ہوئی ''میں محترم حنفا ایک سوال کرنا حابتا ہوں۔'' مصعب بن عميرنے کہا۔ '' بال كبؤ كيا كبنا جائة مو؟''اى دوران زيد ین عمرو کی سوز میں ڈونی ہوئی آ واز پھرسنائی دی۔ واسلمت وجهى كمن اسلمت لهالارض حل صحرا ثقالا ترجمہ:"سرمرا جک گیا ہے ای ذات کے جس نے ان بہاڑوں کوز مین پرنصب کیا تھا آ واز مین سورتها ایک در دانها ایک محویت تھی۔ " خطاب نے بار مااے مار مار کرادھ مواکرویا کھے نکال دیا اوراب یو بھی در پدر پھرتا رہتا ہے مجمى ضنجان سے جنگل میں مجھی بوتتیں کے نشیب و فراز میں اور بھی ام القریٰ کے آس پاس۔'' زبیان مواحد ہے اور ممراتبول میں ووہا ہوا مواحد .... بہمی انسانی معاشرت کا ایک المیہ ہے جب كوئى بوا د بن كسى قريخ كمى علاقے ميں جم لیتا ہے وہاں کے لوگ اسے خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ اسے عموی ذہن ہے اس برے ذہن کو کسے بیجان سکتے ہیں کہذا ایکے پاس مخصوص منفی القاب ہوتے ہیں مجنوں ہے دیوانہ ہے عقل سے عاری ے تم جو چھ يو چھنا جاه رہے تھے يو چھو۔ " حفانے

منحاک نے کہا۔

"آج شب به هاری تیمری نشست ہے اب عِائد مَعْنِے لگا ہے۔'' حفائے کہااور پھرجا ندکود کھے کر سی خیال کے تحت وہ مسکرانے نگااور پھر کو یا ہوا۔ " ہمارے باپ کی پہلی جتجو'اے گروہ حنفاایخ رب کی بہچان تھی جا ند کو دیکھا' ستاروں کو دیکھا' سورج کو دیکھا اور جب سب کو ماند پڑتے ویکھا تو بےافتیار یکاراتھے۔

'' میں آپ چرے کوایے معبود حقیقی کی طرف كرتا مول كيونكهاى واحد برحق في زيمن وآسان كو بنایا ہے اور میں اللہ کی ذات میں کسی کا شریک كرنيوالانهين مون (سورة انعام آيت ٨٩) بيرتها اس جبو کا جواب کرمن رنی ؟ لیعنی میرارب کون ہے اورآ ذر کے مواحد پسرنے خود اس سوال کا جواب تلاش کرلیا تھا تاریخ اینے محدود سر چشمے سے اپنا سر نکالتی ہے اور خود ایناراستہ لامتیا ہی وسعتیں بنائی ہے اندازه پیمیلاؤ کی حامل بنتی ہوئی اپنا سفر جاری رکھتی ہے اور بیسفر کہاں جا کرختم ہوگا ہم اس بارے میں م کھر ہیں جانے عرب بائدہ کے بارے میں ہم صرف بيرجانية بين كدوه سركش يتط ظالم تط خود سر من أنبول نے اپن خواہشات کو مذہب كا بام دے کر ہرفعل بدکوا ختیار کیااور پھر کیا ہوا؟ عالمی سطح پر ایک سیلاب آیا اور پھر کیا ہوا ہواؤں نے زور پکڑا اور پھر کیا ہوا؟ ایک چیخ بلند ہوئی اور ناگاہ وہ بچھ کررہ مع آج مجى ان تے محلات ان كى عشرت كايى جزیرہ نما عرب اور شام کے درمیانی عرصے میں کھنڈرات کی صوریت میں نشان عبرت ہے ہوئے یں۔ بچ ہے خدا کسی قوم کے اجماعی گناہوں کو معانب نہیں کرنا جس عمل کے تسلسل کوانسان تہذیب وتدن اور ثقافت كانام دينا باس في ايك بارس نبيل ابھارا ہے۔ كياتم ان كھنڈرات كونبين و كھتے جو محلات تنظ عفرت كالبي تعين حسين ميخانے تھے۔ منم خانے تھے اور جنہیں عاد وخمود کی قوموں نے

1

'میں آپ کے جسے تراشنا شروع کردیتا ہوں ان بحسموں کوخداوندآپ ملک اور سلطنت کے بیشتر علاقوں میں وہاں ہال نما تمرے تغییر کرا کر نصب کرادیں اور خاص خاص موقعوں پر جوآپ کی پوجا تہواروں کے دنوں میں ہوتی ہے اس کے علاوہ مر مضت ان بنول کی پوچا کا علم بھی دیں آ پ آ ئے دن کی زحت سے نی جائیں گئے۔"

"آ ذرتمهاری بيمعقول تدبير باوراب ايهاي کیاجائے گاابتم بتاؤ تمہاری درخواست کیاہے؟'' '' کائن مزرونی نے خداوند اس محص کے بارے میں کیا کہا ہے جوآب کے لیے خطرے کا سبب ہوگا۔ "آ ذرنے یو چھا۔

"وه ایک دو ہفتے پہلے تھکم مادر میں آچکا ہے۔"

نمرود منحاک نے مزید کہا۔ '' خداوند میں مسلسل تین راتوں تک ایک ہی خواب و بکمتار ہا ہوں جب خداوندآ پ کا حکم صادر ہوا کہ ما میں اپنے نوز ائیدہ نربینہ بچوں کوفورا فتم کر دیں تو مجھےخواب میں تھیجت کی گئی کہ میں اینے کیے کی بیدائش کے بعد اسے ہلاک نہ ہونے دوں وہ خداوند نمرود منجاك كى سلطنت كے ليے رحمت ب كا- "بيضيحت مسلسل تين بارك مي للنذاا ع خداوند آپ کی سلطنت کی جھلائی کے لیے ادشہ اس کی حفاظت بوی راز داری سے کرتی رہی اورآپ کے ليے جو خطرے كاسب ب وه شكم مادر ميں بے جيسے كدكا بن مزروني في بتايا\_

متم ہمارے من تراشو اور ہم تمہاری اس درخواست کو پہلے ہی تبول کر چکے ہیں۔"اتاس کر آ ذر نمر ود مخاک کے سامنے بحدہ ریز ہوگیا۔ '' خَدادند حقیقت میں آپ ہمارے خداوند ہیں اورآب کے بھے تو میں ایسے تراشوں کا جو لا ٹائی

**ለለ......** 

2014 بسمبر 234

تغمیر کیا تھا۔'' حنفا اپنے زور کلام میں بہت دورنگل جاتا تھا۔

مستحفتے جاندگی بیرات بھی سحرانگیز تھی اشجار سرگوں شخے فضا میں تھہراؤ تھا' سکوت تھا' الاؤ روش تھا اور محجور تھور اور پہلو کی خشک لکڑیاں الاؤ میں چنخ رہی تھیں سرداورانتہائی سرد صحرائی راتیں ۔

'' پھراس نے اپنے گردو پیش پرنظر ڈانی یہاں کوئی ایک مرد بھی معبود تقیقی کا اقر ارکرتا ہوانظر نیآتا تھا۔ زندگی کچھاس طرح رواں دواں تھی جیسے یہ بونہی جاری رہے گی کوئی تبدیلی لوگوں کی زندگی ہیں مہیں آئے گی۔

''ایک روز وہ اس صنم خانے میں گیا جہاں آذر بنوں کوتر اشتا تھا' وہاں بھی نمرود کا ایک مجسمہ نصب تھا وہ بردی جیرائی سے یہ منظر دیکھتے رہے اور پھر خاموثی سے والیس آگئے۔ آذر نے اپنے بیٹے کود بکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہوگیا شاید اسے اس ہات کا یقین کامل تھا کہ ان کا بیٹا بھی بابل کا مانا ہوائیت تر اش یقین کا عام طور پر باپ کے فن یا باپ کے کاروبار کا وارث بیٹا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وٹوق ایسا یقین وارث بیٹا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وٹوق ایسا یقین ہوتا ہے جس پر شک وشہر کرنے کی تھجائش ہی نہیں ہوتی اور آ ذر بھی روائی طور پر اس بات سے مقت تھا اور کیوں نہ ہوتا' سنگ تر اش کے بیٹے کوسٹ تر اش ہونا جا ہے تیکن ایک روز اس کا یہ یقین چکٹا چور ہی ہونا جا ہے تیکن ایک روز اس کا یہ یقین چکٹا چور

ہوگیا جب اس کے پسر نے اس سے کہا۔
'' اے میر بے بدر محترم آپ کو اور ساری قوم کو
بری میرائی میں دیکھی ہوں (سورۃ انعام آیت 75)
میں مقام تھا جب آڈر کا ما تھا تھنگا اور وہ سوچنے لگا کیا
اس کا پسروہ ہی محض ہے جو اس کے خداوند کے
دوال کا سب سے گا یاپ اور ہے کے درمیان بیہ
تناز مہ بوھتا ہی ممیا اور آڈر ایک مستقل انجھن میں
جتلا ہو ممیا۔ ابراہ ہم کی زبان سے لگلے ہوئے بیالفاظ
جتلا ہو ممیا۔ ابراہ ہم کی زبان سے لگلے ہوئے بیالفاظ

جانب ببيثے كى محبت اور دوسرى طرف خداوند نمرود منحاک کا خوف اور پھرنمرود کی نگاہوں میں اس کی قدرو منزلت وه سوچنے لگا اگریہ بات نمر وو مخاک کے سامنے عمیاں ہوجاتی ہے تواہے بیخوف تھا کہ نمروداس ہے بیسوال کریے گا کیا ای لیے ہم سے بینے کی زندگی کی بھیک ماعی تھی بتاؤ تنہارے ساتھ کیا سِلُوکِ کیا جائے اب آ ذرکوا بی ممل تاہی نظر آئے لکی تھی۔ باب اور بیٹے کے درمیان جو بہت خانے میں بات ہوئی تھی آ ذرایک ذرّہ برابر بھی اپنی جکہ سے نہ ہٹا اور پھراپنے باپ کو قائل کرنے کاعملا اس مواحد اعظم نے ارادہ کرلیا جس کی ذات سے وابسة انبياء يبهم الصلؤة والسلام كاطويل سلسله جاري ہونے والا تھا۔ اے گروہ حنفامانیوں ہونے کی ناامید ہونے کی ضرورت مہیں ایسے وقت آتے رہے ہیں جب توم کے بااثر مرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام كو تعمل وي تفي كمه يا تو وه اسي وين سے باز آ جا تين ورندائين شهر بدر كرديا جائے كا اور جائے مو پھر كيا مواايك بھونچال نے البيس آن تھيرا اوروه اوند مے بڑے ہوئے تھے خدائے واحد کو سی لشکر ے بھینے کی ضرورت نہیں بس ایک سیلاب بس ایک چخ 'بس مواؤں کی شدت بس ایک بھونیال کافی

''محترم حفا آپ تاریخ کے صفحات کواس طرح بیان کردہے میں جیسے بیرسب مچھ ہمارے سامنے ہور ہاہے۔'' ابن اشعرنے کہا۔

''بان تاریخ کے صفحات سے دیدہ بھی ہیں اور نادیدہ بھی۔'' حنفانے اتنا کہ کرایک گہراسانس لیا'' مردرات کا سکوت اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بھی بھی آسانوں پرکوئی ستارہ ٹو قبا اور روشن کی ایک لکیر بنا تا مواضلا کے بے اندازہ کھیلا دُمین کم ہوجاتا۔ ''اور پھرالیا ہوا کہ سالانہ ملے کا دن آسمیا' یہ میلہ کیا تھا کمراہیوں اور ڈلالتوں کا ایک بچوم ہے بناہ

7 2014 Hems (235) (42 1)

تها بر مندرقا صاؤل كارفص اور نمرودكى تعريف ميس يلند ہوتے ہوئے تعرے اور مباشرت كے سمن ميں قوت مردی کے مظاہرے اور حسیناؤں کے وجود ك ايك ايك جوزكي نمائش ال كروه حفا كسي قوم کے زوال کی ابتدا بیہوئی ہے جب روش خیالی کے نام پر جب تہذیب وثقافت کے علمبردار ہونے کے نام برایی خواتین کو پر ہند کر کے بازاروں اور میلوں میں ان کی نمائش کرتی ہے۔ ہرمرداور ہر عورت کو سے آ زادی دے دی جاتی ہے کہوہ اپنی جنسی تسکین کے لیے جو جا ہیں کرتے پھریں۔امراء کی خواتین کو یہ لی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ اپنے دامن عصمت کو داغدار کرتی پھریں ممی قوم کے زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جب جائز و ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے بیہ ہی پچھے نمرود کی خدائی میں ہور ہاتھا اور جب آ ذروالی آیا اور کسی نے بت کوتر اینے کے لِیصنم خانے میں گیا تو وہاں ان جسموں کے نکڑے جھرے ہوئے تھے اس کی جرتوں کے سلسلے دراز ے دراز ہوتے چلے گئے۔

''میہ…. بیرسب میں کیا دیکھ رہا ہوں کیکس کی حرکت ہے اور جب اس نے بڑے بئت کو دیکھا تو وہ سيح سالم تفااور تيشاس ككندهے كانك رباتھا۔ " بد کیا ..... تیشہ بڑے بت کے کاندھے سے لنك رباب-" كراس خيال آياية ركت ابراجم كي تو مبیں۔'' اور بیسوچ کر وہ کانپ گیا بالآخر بیہ بات خداوند نم ور کے پاس ضرور پہنچ گیا اس دوران وہ مواحداعظم بھی آ گیاجس نے آڈر کے گھرانے میں جنم لیا تھا ملے ہے ابھی تمام لوگ نہیں لوٹے تھے کہ ایک خرمچیل کئی۔ سی نے براے مُت خانے میں تمام بتوں کوتو ڑ دیا ہے یہ بروی سنسنی خیز خبر تھی لوگ بے تحاشا بھا گے اور دیکھا کہ تمام جسے ٹوٹے پڑے ہیں يكس كى حركت بي نمرود كے ايك الل كارنے كہا۔ "به جرأت كون كرسكتا ب؟" دوسراا إلكار بولا\_

"آ ذر کہاں ہے اسے بلاؤ؟ ایک تیسرے ذمہ وارابلكارفي كبا مارے معبودوں کا آخر کون دشمن نکل آیا اور يەدىكى برائت بالكل تھيك شاك حالت ميں ہے۔ 'ارے ہاں اور اس بات پر تو غور نہیں کیا' تیشہ اس کے کندھے سے لٹکا ہوا ہے۔ اس ا ثناء میں آ ذر بھی آ گیا۔وہ کانپ رہاتھااوراس کا چہرہ زرد پڑا ہوا

''میں نے آ ذِر کے مٹے کواجٹا می بوجا کے موقع ر عبادت گاہ میں کہیں نہیں ویکھا<sup>، کہی</sup>ں بیاس کی حركت تونبين - "ايك مخص في شبه ظامركيا-"دليكن كيول .....؟"

'' میں بتاتا ہوں بیر کت اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوعتی۔''آ ذرنے بڑی دلیری سے کہااوراس طرح اس نے اپنی بحیت کا ایک راسته نکال لیا تھا۔ '' کیا.....''سب لوگ جیرت سے آذر کو د مکھنے کگئے آ ذر نے اینے وقار اور گھرانے کو بچانے کی خاطر بیٹے کی زندگی داؤں پرلگا دی تھی نتیجہ نیہ کہ ایک عدالت نمر دومنحاک کی سربراہی میں بٹھائی گئی اور اس میں اس مواحد اعظم کو بھی طلب کیا گیا اور یو جھا حمیا کہان کے معبودوں کو کیاانہوں نے تو ڑا تھااور اس مواحد اعظم نے جو جواب دیا آج بھی الہامی کت میں موجود ہے آت نے کہا۔

" بدبات مجھے کیوں دریا دنت کرتے ہوا ہے سب سے بوے معبود سے کیول مبیں یو چھتے اگر وہ کلام کرنے پر قادر ہیں تو سب چھ آپ لوگوں کو بتادیں کے (سورة الانبياء 21 آيت 63)

کیا جواب ہوسکتا تھا اس کا سوائے احساس شرمندگی کے کیکن اے کروہ حنفاجب وہ کا کناتوں کا رب مرجھوتی بڑی چیز کا خالق دلوں پرمبر لگا دیتا ہے تو پھر ہیہٹ دھرمی کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے۔نمرود کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کوایک الی وسیع و

فرق

اللہ اکبر کی منادی نے دربار ایزدی کی طاخری کا اعلان کیا مجھے اور میرے دوست کو تھی ہوئی مشکل ہے مجھے اور میرے دوست کو آخری صف میں جگہ فی دودن کے بعد دوبارای مسجد میں نماز ہوھئے کی سعادت نصیب ہوئی کی سعادت نصیب ہوئی کی سعادت نصیب ہوئی کی سامن ہم حیران ہوئے کہ پہلی صف میں گنتی کے افراد تھے۔میرے دوست نے دریافت کیا شاید باتی افراد جہاد افغانستان میں شرکت کے لیے باتی افراد جہاد افغانستان میں شرکت کے لیے میں کوئی اس دن ایک افغان مجاہد نے مسجد میں کوئی اس دن ایک افغان مجاہد نے مسجد میں کوئی اس دن ایک افغان مجاہد نے مسجد میں کئی ہیں کوئی اس دن ایک افغان مجاہد نے مسجد میں کئی ہیں کوئی ہیں کوئی ۔

یں طریق تاہے۔ نہیں اس کی وجہ یہ بیں برادر بلکہ آج شوال کی دوتاریخ ہے۔(لیعنی کل عیدتھی)

مكمت

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک وفد میں چند بوڑھوں کے ساتھ ایک نو جوان بھی تھا۔ نو جوان بھی تھا۔ نو جوان اپنے وفد کی نمائندگی میں پھھ کہے لگا عمر بن عبدالعزیز نے نوجوان کو ہاتھ کے ماش ہوجاؤ کئی بزرگ کو بولنے کو موقع خاش ہوجاؤ کئی بزرگ کو بولنے کو موقع دائش کا تعلق من وسال سے نمیں ہوتا اگر ایسا ہوتا و آج مند خلافت پر آپ کی جگہ کوئی بوڑھا تو آج مند خلافت پر آپ کی جگہ کوئی بوڑھا نو جوان تم سیم جانے ہو جھے اپنے غلطی کا حساس نو جوان تم سیم جو تھے ہو جھے اپنے غلطی کا حساس نو جوان تم سیم جو تھے ہو جھے اپنے خلطی کا حساس کو جوان تم سیم جو تھے ہو جھے اپنے ہوا زادانہ کہو میں سنوں گا۔ میں جو تھے کہنا چا ہوتا دانہ کہو میں سنوں گا۔ میں جو تھے میں جو تھے کہنا چا ہوتا دانہ کہو میں سنوں گا۔ میں مرسلہ حافظ عثمان غنی ۔۔۔۔۔کراچی

عریض آگ میں جلایا جائے کہ اس کی سلطنت کا ہر فرداس علین مزاکود کھے لے اور پھر کسی کو خداوند نمرود مخاک کے خلاف سراٹھانے کی جرائت نہ ہو بُت خانوں میں جواصنام موجود تنے ان سب کو نمرود کی مسلمان میں جواصنام موجود تنے ان سب کو نمرود کی مسلمان نہ کسی فی تحقی ان کا اکھٹا کرنا میں جولکڑیاں جمع کی گئی تھیں ان کا اکھٹا کرنا بتوں کے فد مہب کا فریضہ قرار دیا گیا تھا اور اس کا بتوں کے فد مہب کا فریضہ قرار دیا گیا تھا اور اس کا ربدکوکار خیر کا نام دے دیا گیا تھا۔

"إبراهيم كواس كشاده آك مين جلايا جائے گا تا كياوكول كوعبرت مواورانبيس بيمعلوم موجائ كه بت تھنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔'' کسی نے کہا۔ " نفرود کی خدائی میں اور اتنا برا جرم-" اس نوجوان کا انجام بدہی ہونا جا ہے آگراس سے بری تجمى كوئي سزا هوعكتي تووه سزااس ان دعيهے خدا پريقين ر کھنے والے آ ذر کے بیٹے کودی جاتی تو ہمارا دل محتندا ہوتا۔' نمرود کے ایک دوسرے پرستارے نے کہا لیکن مزرونی خاموش تھا اس کے ذہن میں یہ بات بورى طرح بيتي بوئي تقى كەنمرودمنحاك خداوندتو بزور طاقت تفاليكن وه معبود هر گزنهيں تفا كيونكه اس نے بار ہااس بات کومسوس کیا تھا کہوہ مزورنی کے سامنے بالکل عاجز نظرآ تاتھا۔ ' حنفاا تنا کہدکرسانس لنے کے لیے تقبر کیا اور پھراس نے ایے اروکرو بتنصيبون حنفاك طرف ديكھااوركہا۔ والم و حدد كے برستاروا فالے خدائے واحد كے سامنے سورہ کرنے والو شکر کرو کہ مشرکین مکہ نے متبهیں تبهاری حالت پر چھوڑ رکھا ہے بی اسرائیل کو مجی سی سیا کا انظار ہے۔ دوسری قومیں بھی سی ا پیے مجات دہندہ کے انظار میں ہیں جو ذلالت کے ان اندهرول ميل مدايت كا آفاب بن كر مودار

" پھر ابرامیم کے ساتھ کیا ہوامحترم حفاا" کسی

2014 Hunnig 237 Bangar

ئے یو چھا۔

آ گ زمین کے ایک بڑے رقبے پر جلا دی گئی اوراس کے شعلوں نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ ''آج آ ذر کے بیٹے کو ایک بھاری مجنیق کے ذریعے اس آگ کے دائرے کے درمیان بھینک دیا جائے گا۔'' ایک عورت نے انسوس ناک لیجے میں کہا۔ میں کہا۔

''اورآ ج کے بعد کسی فردی ہے ہمت نہیں ہوگی جو ہمارے معبودوں اور ہمارے خداوند نمرود مخاک کے خلاف زبان کھول سکے۔''اس کے شوہر نے کہا۔ اچا نک نمرود خاک کے ذبن میں ایک خیال آیا اور وہ رات کی تاریکی میں مزرونی سے خفیہ طور پر ملنے چلا گیا۔ دیکھا کے مزرونی کسی زائچ پر جھکا ہوا ہے اور وہ او وقا فو قنا اپنے کمرے کے دریچ سے ستاروں کو بھی غور سے دیچھ لیتا ہے'کافی دریک وہ ستاروں کو بھی غور سے دیچھ لیتا ہے'کافی دریک وہ ایک تاریک جگہ کھڑا ہوگراس کی حرکات وسکنات کو دیگھارہااور پھراندرداخل ہوگیا۔

''خدادندآپ……؟'' ''ہاں ہم نمرود منحاک\_''

ہاں ہم ممرود تھا گ۔ ''خداانسان کے پاس کمی غرض سے چل کرنہیں ''

"مزرونی تم جانے ہو ہم خدا نہیں لیکن ہماری طافت ہماری انا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیں کہ اس قوت اور دولت اور افتد ارکے حال ہوکر ہم معمولی انسان کہلا ئیں اور بیتو ایک سیاسی غرض ہے کہ ہم اپنے جسموں کو پجوار ہے ہیں اور خو دکو خداوند کہ ہم اپنے جسموں کو پجوار ہے ہیں اور خو دکو خداوند دولت ہے گوگ ان کے غلام ہیں ملازم ہیں۔ اپنی ضرور تیں اور پھر ہمارے پاس کوئی حساب ہے کہلواتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کوئی حساب ہے ہمارے افتد ار اور دولت کا پھر اگر میں لوگوں سے ہمارے افتد ار اور دولت کا پھر اگر میں لوگوں سے معبود اپنی ذات کو کہلواتا ہوں اسے جسموں کی معبود اپنی ذات کو کہلواتا ہوں اسے جسموں کی رستش کر واتا ہوں تو مزرونی غلط کیا ہے۔ "

''ابراہیم اپنی جگہ مطمئن تھے وہ اپنے معبود برحق کی رضا پر راضی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جس چوڑ ہے اور بڑے میدان کو تھیر کرلکڑیاں انہمی کی چار ہی تھیں اور اس کو مذہبی فریضہ نے رہاتھا'ا ہے گروہ خفس اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہاتھا'ا ہے گروہ خفا کنارا بنی چال چل رہے تھے اور اس معبود تھیقی نے ابنی چگہ پرسکون تھا اسے یقین کامل تھا کہ اس نے اپنی جگہ پرسکون تھا اسے یقین کامل تھا کہ اس نے اپنی جگہ پرسکون تھا اسے یقین کامل تھا کہ اس نے اپنی جگہ پرسکون تھا اسے یقین کامل تھا کہ اس نے اپنی جگہ پرسکون تھا اسے یقین کامل تھا کہ اس نے اپنی جگہ پرسکون تھا اسے یقین کامل تھا کہ اس نے

" آگ نگانے کے لیے لکڑیوں کو جس طرح پھیلا یا جاسکتا ہے پھیلا دیا جائے۔" بیاس وقت کا حکم تھا۔

'' مارے معبودوں کے مشرکومعلوم تو ہو کہ انہیں نہ ماننے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔''

"اگرہم ایک خداکی وجودکو جو ہماری نگاہوں سے بھی او جھل ہے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارا معاشرتی اور سیاسی نظام درہم برہم ہوکر رہ جائے گا اور چھر ہمارا خداوند منحاک خالق سے خلوق بن جاتا ہے تو اس کی ہیبت اسکے جلال اسے کون تسلیم کرے گا ایک بیبت اسکے جلال اسے کون تسلیم کرے گا ایک بیبت کردھا تھ ہرگیا۔
بروہت نما شخصیت نے ۔ "اتنا کہ کردھا تھ ہرگیا۔

روسی اور گرکوزے میں پانی مجر کراحترام کے ساتھ پیش کردیا۔ اسے کروہ حنفاشرک بت پرسی اور خداہے مدد کے لیے ذریعہ تلاش کرنا 'یہ بمیشہ چاہ پرست کروہ کا مزاح رہا ہے جاہ پرست کروہ وہ ہے جس نے ہر فلالت' کمراہی کو مذہب اور مذہبی رسوم کا نام دے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کے نام پرخود کوایک بلند مقام پر بٹھالیا ہے۔' حنفانے کہااور پھر واستان کا آغاز کردیا۔

ممودار ہونے والا ہےاب اس داستان کواس وقت سایا جائے گا جب آسان کی لامتناہی وسعتوں میں شام نے وقت مثل محنجر ہلال نمودار ہوگا؛ حنفانے کہا۔ محرم حفا بم كب تك العظيم فخصيت كا انظار کرتے رہیں جس کی مبارک آند پر ہماری بے بسی سے دن ختم ہوں سے۔'' ذبیان نے کہا۔ '' وہ دیکھونیج کا روش ستارہ نمودار ہو چکا ہے اور وادی بوقبیس میں سہانی سحرے آثار پیدا ہو گئے ہیں' مهمیں انتظار ہے ورقبہ بن نوفل کوبھی انتظار ہے قسو بن ساعدة العبادي كوبھي انظار ہے عمرو بن زيدُ وہ بھی سرگرداں ہے نو پرمسیجا غلط ہیں ہوسکتی۔ فارقلیط' اس تعریف کردہ شخصیت کوآنا ہے۔'' حفائے کہااور پر میخفل برخاست ہوئی۔ مچر ہلال نمودر ہوا اور پھر بروشا کے نخلستان میں خفا جمع ہونے کے اور خفا اپنی مقررہ جکہ پر آ کربینه کیا۔ " به آخر بھی بہ آتش نمروز چہار ست شعلوں " بہ آخر بھی بہ آتش نمروز چہار ست شعلوں نے رقص کرنا شروع کردیا تھا' ایک جوم ہے اندازہ م ج آ و ر کے فرزند کواس آ تش نمرود میں ڈال دیا جائے گائمرودایک بوے مقام پر براجمان بھا بال اس كى دائيس جانب بيشا بوا تھا اور مزرونى بائيس ست اس کے چرے پراطمینان تھا تقریباً وہ اس حقیقت ہے آگاہ ہو چکا تھا کہ جس بات کے صادر ہونے کی توقع کی جار ہی تھی جس کے واقع ہونے کا انظار تھا اور جس امر کے ہونے کا نمرود منحاک كايقين كامل تفا'وه مجھاييانه ہوسکےگا۔

''بہت مطمئن ہو مزرونی۔'' نمر ورمنحاک نے اس کے چہرے کود کھے کر کہا۔ '' ہاں مظمن ہوں خداوندآ پ کی شان وشوکت و کیوکر جاه وجلال دیکی کرلوگوں کا ایسا ہجوم دیکھ کرجس کواس ہے پہلے بھی ہیں ویکھا۔" ''اور جنیق پر کھڑے ہوئے اس آ ذر کے بیٹے کو

"اس ونت خدادند يهان آنے كى غرض-" " كيا كهدر بي ستار ي كن مدارج مين آ کئے ہیں ستار نے کیا علامات ظاہر ہور ہی ہیں۔' '' ابھی خداوندان ستاروں کا مشایدہ کرکے میں نے جوزائچہ بنایا ہے وہ بڑی حیرت آنگیز علا مات کو ' وسیع و عریض زمین کے رقبے برآ گ جلانے کے لیے آ ذر کے بیٹے کواس میں ڈالنے کے لیے انتظامات ممل ہو تھے ہیں۔ 'میں جن علامات کو دیکھ رہا ہوں' اے خداوند نمرودمنحاك وہ مجھےميرے علم سے باہرنظرآ رہى ہيں' مجھا ہے آ ٹارجودھندلائے ہوئے ہیں۔ '' مزرونی معلوم کروان آثار کے معنی کوگ جو ق در جوق جارجاب سے بہال آ كرجع مورے ہيں۔ "ایک محص کے جلانے کے لیے اتناوسیع زمین کا رقبهاوراس كے جاروں طرف تعنیا ہواا حاطب " ہاں تا کہ میری للمروے ہر فرد کومعلوم ہوجائے كد جمارى نافر مانى كرنے والے كا انجام كيا موتا ہے۔ "اے خداوند جبآب ہی معبود کل ہیں تو ان "ميد ماري عي ستى محقلف بيلوين اوران پہلوؤں کو پھر کے جسم دے دیے گئے ہیں۔ و کوئی ون مقرر کیا ہے آ ذر کے سیے کواس آگ میں چینگنے کا۔''مزرولی نے یو چھا۔ و منجنیق بھی تیار کرلی گئی ہے یا نچویں دن سے تقریب منائی جائے گئ آتش کیر ادے کے پیسے اما مطے کے جاروں طرف رکھ دیے گئے ہیں افتتاح اس تقریب کا ہم کریں مے اور مزرونی اس تقریب ے پہلے ہمیں اطمینان بخش جواب جاہیے۔" پھر نمرود منحاك جلاحميا\_ ☆.....☆.....☆

آج کی رات کھر ختم ہور ہی ہے منبح کا ستارہ

ایک زبردست کفکا ہوا اورآ کا پیکر فضا میں لہرا تا ہ درمیانی الاؤمیں جاگرا اور پھرنمرود کی موافقت میر ا یک نعرہ تحسین بلند ہوا جس کی صدا آ سان تک بلنا ہوئی ۔''اتنا کہہ کر حنفاؤرا کی ذرادم لینے کے لیے تھہر گیا' یائی اور ابن زبیرنے بڑھ کر پیالے میں یا بی بحرااور حنفا كواحترام كيساته بيش كرديا تعجور پیلواور زرقن کی لکڑیاں الاؤ میں چیخ رہی تھیں اور خنک ہوا کے ملکے ملکے جھو نکے چل رہے، تنفح برطرف كبراسكوت تفار

تاریخ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ عجیب مناظر ہے گزرتی ہے پھرایک ایبامقام آ جا تا ہے جب آ گ کل گلزار ہوجاتی ہے جب بحراحمر سیب کربنی اسرائیل کوراسته و بے دیتا ہے جب نوح کی کشتی تیرنی ہوئی بل کھائی ہوئی کو ہے جودت پر قرار یا جاتی ہے اور عالم اور ایک عالم زیرآ بآ جاتا ہے۔ جب احالک بھونجال آجاتا ہے اور شعیب کی قوم اوندهی بے حس وحر كت يرسى مولى بے جب طوفان خیر آندھیاں اٹھتی ہیں اور قوم عاد کے سر ایک دوسرے سے اس طرح الرائے جاتے ہیں کہان کی نا کول سے ان کے بھیجے بہہ لکتے ہیں اور پھر جابر تو تیں جیران وسششدررہ جاتی ہیں۔ اے گروہ حنفا الے سنت ابراہی کے پیرو کارا نے خدائے کم پزل یرایمان رکھنے والے مختصر جمعیت کے حامل انسانوں میں آسان پر بردا درخشاں ستارہ ویکھ رہا ہوں کوئی آنے والا ہے ایک ایسامبشر جوساری دنیا کوخوشخری سنائے گا۔' جرتوں کے سلسلے دراز ہوتے چلے گئے نمر ودمنجا ك كيآ كلصيل مچھٹي كى مچھٹى رەكئيں اورنمرود ک وختر محل کے بالا خانے پر کھڑی مسکرار ہی تھی قوم كي كالميس نمرود منحاك يرتفيل \_ "اب خداوند نمرود بيسب كياب؟" اور نمرود

ہامان کی جانب مخاطب ہوا۔ "بإمان....."

و کھارے ہو۔ " بال ديكير بابول-" ''بلا کا سکون ہے اس کے چبرے پر' وہ تعریفی نگاہوں سے ان رقص کرتے ہوئے شعلوں کو دیکھر ہا ہاں رقص کرتے ہوئے شعلوں کو۔" مزرونی

نے کہااور پھر پہلانا قوس بجااور ہجوم پرایک سکتہ طاری ہوگیا' ایک گہراسکوت جیسے کوئی موجود ہی نہیں

" بیناقوس بجنے کی پہلی آواز ہے۔" کسی نے این برابر کھڑے ہوئے محص سے سرگوشی کی بالا خاننے پر کھڑی ہوئی دختر نمروداس کی آ تکھویں میں اشک انجیرآئے تھے بہرحال وہ ایک عورت تھی اور د کمچر ہی تھی کہ ایک فردوا حداوراس کے خلاف پوری نمرود کی طافت بمدردی کا جذبهاس کے دل میں عود كُلَّ يا تَفَاآ ذرني بهي ايك نظراً عني بيني پروالي-" کاش ابراہیم ہاے معبودوں کے خلاف بیہ روبيا ختيارند كرتا تو آج اس كابيانجام نه موتاليكن بيه ستون عزم جوبني المعيل اوربني اسرائيل كي شاندار تاریخ کی وجہ تشمیہ بننے والا تھا جو امام انبیاء کے ورجے ير فائز ہونے والا تھا وہ ان رفض كرتے ہوئے شعلوں کو کیا خاطر میں لاتا ' پھر دوسرا نا قوس پھونکا حمیااور ہرطرف ایک بیبت طاری ہوگئ آ سان ر طیور منڈلارے تھے بادلوں کے چھوٹے سفید محكز م جن كى جانب آتش نمر و د كا دهوال برو هدر ما تفا م محمد دھندلا م عنے تھے شعلوں نے ابتداء میں اس طرح رفص كرنا شروع كيا تفاجيے وہ حسين رقاصا تیں تھیں جنہوں نے شعلہ زدہ لباس سنے ہوئے تھے اور جو درمیان میں الاؤروش تھا۔ وہ ایک اليي رقاصه كي ما ننديمي جس كي كردتمام رقاصا تمين رقص کرر ہی تھیں۔ تیسرا ناقوس پھوٹکا کیا پھرنمرود نے کھڑے ہوکرابراہیم کو چینکنے کا اشارہ کیا بمجنیق کا

ہے جمرت کی۔

☆....☆....☆

وہ حسن جہاز سوز تھی وہ حسن کا ایک نادر شاہکار تھی وہ حرکت میں آ جاتی تو بہاری اجاگر ہوجا تیں اور کیوں؟ وہ ایک پروقار شنرادی دختر باحیا اور بار ہا ایسا ہوا کنیر اور لونڈیاں جو اس کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور شنرادی ان میں ہے کسی ایک کو عاطب کرتی اور وہ جواب دیے سے عاجز رہتی۔ مخاطب کرتی اور وہ جواب دیے سے عاجز رہتی۔ مخاطب کرتی اور وہ جواب دیے ہے عاجز رہتی۔ "ان الفاظ کو تو حنفا نے پہلے بھی ادا کیا ہے۔"

ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ '' خاموش رہو یہ محترم حنفا کا انداز بیان ہے' اب ہمارے باپ ابراہیم کی زندگی کا ایک دوسرا

باب شروع ہونے والا ہے۔ "" خر كيون ايسا موتا تها ميل مهيس بتاتا مون حسن کامل کی موجود کی میں ذہن ایسا کم سم ہوجاتا ہے کہ ہوش وخرد برگانے ہوجاتے ہیں۔وحدا نیت کا مبردار جھوڑ دیا وقتی طور پراس نے نمرودمنحاک کی سرز مین کواوراس لیے کہ خدا کی وحدا نیت کا ایک گہرا تاثر چھوڑ جائے جابر اور قاہر قو توں کے دور میں جب حقیقیش سامنے آئی ہیں تو بے شار لوگوں کے دل اس طرف مائل ہوجاتے ہیں لیکن وہ خاموش رہتے ہیںاورونت کاانتظار کرتے ہیں۔ونت بدلے گااور حالات بھی بدل جائیں گے۔ نمرود منحاک کی سلطنت میں بے شار لوگوں نے اس کھلے کھلے معجزے کو دیکھا تھا' نمرود نے تو اس لیے ان زیادہ سے زیادہ لوگوں کوجہنم کی ماننداس آ گ کو دیکھنے کے لیے کدوہ ابرامیم کے دردناک انجام کو آ تکھوں ہے دیکھے لیں لیکن خدا کہتا ہے''تم اپنی حیال چلواور

میں اپنی چال چانا ہوں' (کلام پاک کا حوالہ) میں اپنی چال چانا ہوں' (کلام پاک کا حوالہ) وہاں سے رخصت ہوکر ہمارے باپ حران کی سرزمین کی جانب چلے گئے وہاں دیکھا کہ لوگ عمدہ سے عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک جانب جارہے تھے "فدادند ابراہیم آگ کی پرسٹش کرتا تھا اور آگ ایک فرشتہ ہے جو جس کو جاہتی ہے جلاتی اور جس کو جاہتی نہیں جلاتی ای لیحہ آگ کی ایک چنگاری ہامان کی آئکھ میں اثر کر پڑگئی اور وہ تڑپ کر لو منے لگا ( فضص الانبیاء )

یہ جی اس خدائے برحق کی مصلحت ومشیت ہے کہ جو خدا کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے اے گروہ حفا خدا اتنا ہی زیادہ اس کو پُرقوت اور طاقت ور بنادیتا ہے۔ بیصدیوں کے تواتر میں ہوتا چلا آ رہا ہوتی ہے لیکن جب اس کی پکڑ آئی ہے تو بیے بردی شدید ہوتی ہے (کلام الہی)

نمرود کی رعایا میں ایک انتشار پیدا ہوگیا جس نے جاہاوہ ابراہیم کےرب پرائمان کے بااورجن کے ذہنوں اور دلوب میں انجام اتر جاتا ہے چروہ انجام عواقب کی پروانبیس کرتے بہال تک کیمرود کی رختر مجلی ایمان کے آئی۔ ابرامیم نے وہاں ہے بجرت كرلي ليكن وحدا نبيت كاايك ايساستون قائم كر منے جمآج مجمی مینارہ نور کی طرح درخشاں ہے اے کروہ خفااتم اس مینارہ نور کی کرفیں ہو بہت تھوڑے سے ہوجسے آئے میں نمک عرب کی اس زمین پرصابی بھی ہیں آتش پرست بھی ہیں يثرب ميں نيبود بھي ٻين انہيں وحدانيت کي تعليم دي يُ تعني \_ يثرب مين آيا دآل بارون بعثك عِني اورخدا كوچھوڑ كر ذلالتوں اور كمراہيوں ميں ڈوب كئي۔ان کے فریسیوں کامیروب سے کہ دوسروں کونفیحت كرتے ہيں اور خود راہ سے بھلے ہوئے ہيں اور ان کے فریسوں کو افسوس اس بات کا ہے کہ آخری ہرابیت دینے والا بنی اسرائیل میں سے تبین ہوگا اور انہیں انظار ہے کہ ان کا نجات دھندہ بنی اسرائیل سے آئے گا'اب ہم حفا کو بیا تظارے و مکھے گون آتا ہے کیائی اسرائیل سے یابی اسمعیل سے اور پرابرائیم مارے باپ نے بابل نمرود کی سرزمین

معمولی محض تو نہیں تھاجس نے اس وفت کی سب سے بروی طاقت کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کر ہات کی تھی اور خدانے نمرودمنحاک کے مقابلے میں انهیس سرفراز فرمایا تھا۔شنرادی ان کو دیکھتی رہی اور پھر بے اختیار ہوکر تہریج ان کے دامن میں ڈال

يك نعره مائ عسين بلند موانه كوكى امير نه كوكى شنراد واورنه بي كوئي نوجوان حكران .....ايك اجبي ھی لیکن اس محض کو پیچانے والی آ محصیں پیچان ر ہی تھیں کہ شمرادی کا انتخاب غلط نہ تھا۔

دوشنرادی نے اپنے شریک زندگی کا انتخاب کرلیا۔'' جب پیخبر ہادشاہ وقت اوراس کے وزراء نے سی تو فورا اس مقام پر تینیج جہاں وہ مینارۂ نور كفر ابواتفا-

ر بہواسات ''عام اور ایک اجنبی شخص کوشنرادی سارہ نے

اسينے ول ميں بٹھاليا ـ' '' عورتوں میں محل کی لونڈیوں میں' سر کوشیاں ہونے لیکیں کیکن جو کنیزیں شیرادی کے ساتھ بھیں وہ دم بخو دمھیں اور حیران تھیں کہ مس کونے سے شہرادی نے یہ جو ہرپیش بہا ڈھونڈ لکلا اورچیٹم فلک نے ایک شاندارتاريخ مرتب كرنے كافيصله كركيا تھا اتنا كہيركر کائن چفا نے گہرا سائس لیا' فضا خاموش تھی' ساکت تھی۔ ستاروں کے قافلے محوسفر تھے ایک نورانی کیسری مانند کہکشاں جانے کہاں جا کرڈوب

"كياآج فهو كادورمبيل علي كا؟" ''محترم حفا! ہم آپ کی داستان میں کھو گئے تھا بھی تیار کیے دیتے ہیں۔

'' قہوہ تیار ہے۔'' ابو جندل کی بیٹی ایک برات میں پیالیاں اور تہوے کی کیتلی لے آئی۔ کچھ در گهری خاموشی ربی اشجار سرنگول تھے اور کہیں دور ہے عمر کی آ واز سنائی دی۔

اوران کے چیچے لوگوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔ ''لوگ عمده لباس بہنے ہوئے مخصوص لوگ اور ان کے میجھے لوگوں کا جوم ....." یہ کھال جارے ہیں؟ " کسی نے اس سوال کرنے والے محص کود بکھا اورسوچا بیکوئی اجبی ہے بیسوچ کروہ محص اس اجبی کی طرف بردهااورکہا۔

> ''شایرتم این بھی ہو۔'' و ال ال الله الله الله الله الله الله

''سنویہاں کے بادشاہ کی دختر جس کاحسن ب مثال ہے جس کا وقارشہا ھوں کے وقار اور مریجے کو سہا دیتا ہے وہ کئی روز سے اپنی زندگی کے ساتھی کو منتخب كرنے كے ليے آربى ہے اور يہ جورزق برق لباس سنے ہوئے لوگ ہیں ان میں آمراء بھی ہیں' دوسرے ملکوں کے شہراذے اور نو جوان حکمران بھی ہیں وہ سب اس حسین ترین شفرادی کے لیے امیدوار ہیں اور ہم بہت سے لوگ بیدد یکھنے جارے ہیں کیردیکھیں کے شنرادی کس کا انتخاب کرتی ہے کئی دن تو گزر مے ایب تک تو شفرادی نے اپن زندگی

کے ساتھی کے لیے کسی کو پسندنہیں کیا۔'' '' کیابیاختیار ہادشاہ نے اسے دیاہے؟'' ''ہال بادشاہ نے اسے بیاختیار دیاہے کہ وہ خور اہے شریک زندگی کا انتخاب کرے۔'' مقامی مخص نے جواب دیا ابراہیم بھی ان لوگوں کی ساتھ ہولیے اورایک کونے میں جانبیٹھے جب دو پہر ہوئی تو شنرادی اینے ساتھ ملاز مائیں لے کر سونے کا تاج سریرسجا كر چرے ير نقاب ڈال كر اور ايك تهريج زريں جوابرات سے جزا ہوا ہاتھ میں لے کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے آئی۔ حضرت ابراہیم کے قریب آ کر تفہر گنی اوراس اجنبی مخص کو دیر تک دیکھتی رہی۔

در خشال پیشانی برد باد چره زودر کی آ تکصین خدا کی خوف میں ڈولی ہوئی'شنرادی نے ایک عجیب وقاران کی شخصیت میں محسوس کیا۔ بیتحض بھی کوئی

2014 حسمبر 2014



سفارش

جائز وناجائز طال وحرام اورگناه کا انتیاز اٹھ جانے کی وجہ سے سفارش کرانا اور کرنا ایک فیشن رہم اور دوائی کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ حالا نکہ سفارش حرام اور گناه کے لیے جائز ہے ورنہ ناجائز سفارش حرام اور گناه ہے۔ جن امور حق کے لیے سفارش جائز ہے ان کے لیے بھی بیضروری ہے کہ سفارش اس طریق پر کرے کہ مخاطب آزادی میں رائی برابر خلل نہ پڑے اے اس کے مخاطب آزادی میں رائی برابر خلل نہ پڑے اے اس کے قرابت داروں یا دوستوں کو بار باراس کے پاس نہ جھیج کر ابت داروں یا دوستوں کو بار باراس کے پاس نہ جھیج جسے بوے آومیوں کے عزیز واقارب ان کے معتقد یا تریار لوگوں سے کام کوالے کے لیے چکر کانے دہے۔ جس جورشوت ہی کی ایک فتم ہے نورشوت ہی کی ایک فتم ہے اس طرح دوسروں کو بدیا نتی اور حق تلفی کے لیے چبور کرنا جس میں ۔ تھا کھی ورشوت ہی کی ایک فتم ہے اس طرح دوسروں کو بدیا نتی اور حق تلفی کے لیے جبور کرنا جس سے اس طرح دوسروں کو بدیا نتی اور حق تلفی کے لیے جبور کرنا

مرسله: عسران وقار ....عارف واله

نے دیا وہ سرحدول کا معاملہ نہیں بلکہ داخلی معاملہ ہے۔ ''اسدوان اس کے دل اور دماغ پرنشتر چھور ہا تھا۔ سراجونی نے خوفز دہ نگانوں سے معتمد خاص کو دیکھا' زھم' دھم' دھم ہوشیار' حد اوب دستے کے کماندار کی آ واز کونجی اور شمشیر بردار دستہ سلامی دیتا ہواگز رنے لگا۔

''کیا تیرے ذہن میں کوئی ایسا جواب ہے جو فرعون رقیون کو مطمئن کرسکے۔'' کما ندار سراجو نی نے بے بس نگاہوں ہے معتمد خاص کودیکھا۔ '''ٹونہیں جانتا فرعون کی قربت جہاں عنایات اور انعامات کا سبب ہے وہاں موت کی قربت بھی ہے۔'' کماندار سراجونی کے سامنے زمین کروش میں سے۔'' کماندار سراجونی کے سامنے زمین کروش میں وجاہافلمااستوت شدھا
سواءاری علیھا البالا
السام البالا
السام البالا
السام البالا
ہے؟" ذیبان نے سوال کیا۔
ہے؟" زیبان نے سوال کیا۔
السام اس طرح ڈوہا ہوا ہے خدائے واحد کی
ذات میں اور اسے کسی بات کا ہوش نہیں۔" کسی
دوسرے نے جواب دیا حنفا ایک ہار پھر حنفا کے خضر
ایک نظراس نو جوان پر ڈالی اور پھرا پی بٹی پراور کہا۔
ایک نظراس نو جوان پر ڈالی اور پھرا پی بٹی پراور کہا۔
وولت معلوم نہیں ہوتا بہر حال جو پھر بھی ہے درست
وولت معلوم نہیں ہوتا بہر حال جو پھر بھی ہے درست

ر بی می کا ستارہ نمودار ہور ہا ہے اور اب محفل کل سے لیے موقوف ''

☆.....☆.....☆

فرجی دست گزرد ہے تھاورایک بلند جگدافوان اورائی الله کا کمانڈرگزرتے ہوئے دستوں کی سلامی لے رہاتھا اور اس کے برابر بادشاہ کا معتمد خاص اسد وان کماندار سراجونی سے سرگوشی کے انداز میں بات کرر ہا فیا تیز کمان بردار دستہ سلامی دیتا ہوا گزرگیا اور پھر ہے۔ اور سے دیتے ہوئے والا بی آ وازین آ نے کیس۔ تھا۔ سے دیکھا اور پھر کے لیے جواب دیتا تیرے لیے فرعون کماندار سے جواب دیتا تیرے لیے فرعون کماندار سے ہوائی کیے سرز دہوئی جس کے دیکھا کی اور اور سے معلوم نہیں سرزا دیتے میں فرعون رقیون کتنا اور کیا تھے معلوم نہیں سرزا دیتے میں فرعون رقیون کتنا اور اور سے میں فرعون کی آ واز اب فرعون کماندار سراجونی کے دل کی دھڑکن نے ہوائی ہوگئی ہوائی ہوائی ہوائی ہوگئی ہوائی ہوگئی ہوائی ہوگئی ہوگ

/ 2014 Junus / 243 | Cart

شاندار تقریب کے ساتھ اپنی دختر ہاجرہ (۱) کو اس کے نکاح میں وے دیا۔حضرت ابراہیم تدن اور تہذیب یافتہ دنیا کے ممالک میں توحید کی دعوت نے پھرتے رہے لیکن عقل سے عاری مادی تہذیب کے پرستاروں کے کانوں پر جوں نہ رینکی اور اب مواحد اعظم سی ایسے خطے کی تلاش میں تھے جہال وحدانیت کی معمع روش کی جاشتی تھی' نمرود اینے کیفر كرداركو بهنج جيكا تفاوه جوايني ذات كوسجده كراتا تفاوه 🔻 جس نے شہر شہر میں اپنے بُت تراش واکر ان کو یوجنے کا حکم دیا تھا اس کے دربار میں آئے والا اب اسے مجدہ جین کرتا تھا بلکہ ہرآنے والے کو علم پیتھا کہ ال كرر يرجوتا مارك اس ليه كدايك مجفر جواس کے دماغ میں اتر عمیا تھا اس کے جھیجے کو کریدتا رہتا تھا' یہ تھا جابروں کے لیے خدائے کم پزل کا انتقام' یہ تھی اس کی قدرت کا ملہ کہ اس دور کی دنیا کے سب سے طاقت ور جابر کے سریر مجھر کے ذریعے جوتے يروار باتفا\_

م ''اللہ ہوا کبر۔''با ختیار بروشا کے خلستان میں بیٹھے ہوئے حنفا کی زبانوں سے آواز بلند ہوئی اور حنفا داستان سناتے سناتے تھہر گیا۔

 "موت اور بدترین موت ......" وہ اس ہات
ہے داقف تھا دہ ایک بار پھر رحم طلب نگا ہوں سے
سعمد خاص کو دیکھنے نگا اب نیز ہ بردار دستے کا ڈھول
ایخ انداز میں بجنے لگا 'وهم دھادھم' دھم دھم ۔....
"جانداز میں بجنے لگا 'وهم دھادھم' دھم دھم ۔....
باراس اجنبی کے ناموس پر ہاتھ ڈالنا چاہا اس کے
ہاتھشل ہوکر رہ گئے۔ایک بار دوبار تین ہار .....!
پوچھا۔ "پھر؟" سراجونی نے دھیمی بےساختہ آواز میں
پوچھا۔" ہوشیار حد ادب۔ " نیز ہ بردار وستے کی
گاندار کی آواز بلند ہوئی اور بید دستہ بھی گرداڑا تا ہوا
گزرگا۔

''اش اجنبی اوراس کی حسین ترین شریک حیات کو بڑی عزت اوراحتر ام کے ساتھ ایک آراستہ کل کے کمرے میں تھہرا دیا گیا۔'' معتد نے کہا اور سراجونی کے چہرے پر کسی حد تک اطمینان اور سکون کے آثارا بھرآئے۔

"اب تیرے لیے نجات کی ایک صورت ہے؟"

"کیا.....؟" مسلح افواج کی کما ندار نے پوچھا۔
"دوہ یہ کہ اجنبی محض اگر تجھے معاف کردیتا ہے تو
سمجھ لینا کہ تجھے دوبارہ زندگی ملی ہے۔" دھم .....
دھم .....وھم بیآ خری باری ڈھول کی آ دازتھی اوراب
شترسواروں کا دستہ گزرنے والا تھا۔
"دلیکن میراجرم؟"

''جرم '''برم پہلے کہہ بچے ہیں کہ تو نے داخلی معاطے میں دخل دیا اور دوسرا جرم یہ کہ تو نے یہ اطلاع فراہم کی کہ جو حسین خانون اس اجبی خض کے ساتھ ہے دہ اس کی بہن ہے۔'' کساتھ ہے دہ اس کی بہن ہے۔'' سراجونی نے کہا۔ ''جھ سے بہی کہا گیا تھا۔'' سراجونی نے کہا۔ '''تو اس کی اطلاع کی معنوی حیثیت کونہیں سمجھا' آخر سلح افواج کا سر براہ ہے۔' آخر سلح افواج کا سر براہ ہے۔'

''معنوی حیثیت'' سراجونی سوچنے لگااور جب بیاجنبی رخصت ہونے لگا تو فرعون رکیون نے ایک

2014 בשביון 2014 | בשביון

کوعقل کل مجھ بیٹھتے ہیں اور تو مان ہی کے پیچھے جلنے

گئی ہے ان کی رہنمائی الی ہے جیسے کو اکسی گروہ کی
رہنمائی کررہا ہو اور پھرانجام دسیانیوں اور پھرانجام
تاریکیوں اور پھرانجام دھندلکوں کے سوا پچھنہیں
ہوتا اگر گروہ حنفاجز برہ نماعرب اور شام کے درمیان
آج بھی ان محلات کے کھنڈرات پھیلے ہوئے ہیں
جنہیں بہاڑوں کوتر اش کر بنایا گیا تھا اور بزعم خودوہ
قوم کہتی تھی کون ہے ہم زیادہ طاقت ور (من اشد
منا)۔
منا)۔

گشت انجری اللہ ہوا کبر۔

''اے محتر م حنفا آپ کا انداز بیان اپنے عروج

''اے لوگو میرا انداز بیان نہیں بلکہ یہ داستان
اب ایسے موڑ ہے گزرری ہے جوایک الی تہذیب
کی بنیا در کھنے جارہے ہیں جو گفر دالحاد کے سمندر کے
درمیان ایک جنان کی ما نند ہوگی۔
''وقت آگیا تھا مراجعت کا' ہاجرہ اپنے بچے کولو
ادر میر ہے ساتھ چلو۔''
ادر میر ہے ساتھ چلو۔''
''کہاں؟ کس طرف ۔۔۔۔۔۔'''

جگرگاتی ہیں۔ مادی بنیادوں پر قائم تہذییں کھراولا د آ دم کی خودسری بڑھ جاتی ہے اور پھرخزاؤں کا دور شروع ہوجا تا ہے عادو تمود کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہوکرنشان عبرت بن جاتے ہیں۔ یہ ہال ونیا کی کہانی اب تک حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ وقت گزارتی رہی تھیں کیکن ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسمعیل کی پیدائش نے صورت احوال میں تبدیکی لے آئی حرماں تھیبی تبرحال ایک خلش کا سبب بن جاتی ہے۔

سبب بن جائ ہے۔
حضرت سارہ کے دل میں ایک خلش پیدا ہوگئ میری گوو خالی ہے اور ہاجرہ کی گود ہری بھری ہوگئ مورت کے لیے بیٹے وی بہرحال بہت بڑا تم ہوتا ہے آ خرانہوں نے ایک دن کہہ بی دیا۔
ہے آ خرانہوں نے ایک دن کہہ بی دیا۔
ہرواشت ۔' بیہ ہی وہ الفاظ تھے بیہ ہی وہ اظہار نفرت برواشت ۔' بیہ ہی وہ الفاظ تھے بیہ ہی وہ اظہار نفرت برواشت کے ۔ حضرت ابراہیم نے بھی اس بات کو مرتب کیے ۔ حضرت ابراہیم نے بھی اس بات کو محسوں کیا اور سمجھ گئے کہ اللہ کی مشیت کس بات کا مطالبہ کررہی ہے تھک تھے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک تھے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک تھے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کا میں بانے کا مطالبہ کررہی ہے تھک کے تھے متمدن دنیا میں بانے کی مطالبہ کر ہے کہان کے بڑے اپنی عظل کے مورب کا میں بانے کی جائی تھی کے بڑے اپنی عظل کے بھی علی میں بات کی بڑے اپنی عظل کے بھی جائی کے بڑے اپنی عظل کے بھی بانی کے بڑے اپنی عظل کے بھی کے بھی جائی کے بڑے اپنی عظل کے بھی کے

(۱) افسوں کا مقام ہے کہ ہمارے اکثر موزهین بھی اس غلاقہی کا شکار ہوگئے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رقیون کی لونڈی تھیں کہ بچودی ذہمن اپنی ہالادی فابت کرنے کے لیے حضرت آخلی کا نام دے دیا۔ اس لعنت ذرہ ہو مے خضرت ابراہیم پر بھی تہام لگائے سورڈ آف گلوری کا پوراسلسلدان کی ذلاتوں سے جراہوا ہے تاریخ اسلام کے مصنف معین الدین ندوی نے بھی حضرت ہاجرہ کور قیون کی لونڈی قرار دیا۔ فضص الانبیاء کے مصنف نے بھی اس بات کو تشکیم کر لیا اور یہودی کو ڈوکو کو اس کے مشر ہم نے اپنے ذاتی بیان جس بھی ایم کی کھی ہم کہ کھا نہر حال سب پھی غلط ہے حضرت ہاجرہ خصرت ہم اور ان کا مقام کسی بھی اعتبار سے حضرت سمارہ سے کم نبیس تھا کی دونوں خوا تمین مرجے کے لحاظ سے برابر تھیں یہاں اس تفصیل کی گئو اکثر نہیں کہ کسی موقع پر یہ تفصیل دے دی جائے گی بہر حال سے برحال سے جو حضرت موتی ہے ہی برحال سے برحال سے برحال سے جو حضرت میں برحال سے برح

2014 Emany 2245

توشه ایک یانی ہے بھرا ہوا چھوٹا سامشکیزہ اور پچھ تحجورين كتكن جبثم فلك مسكرار بي تهيئ بيرتو بهاراخليل ہے کیا ہم اس کے خانوادے کواس طرح ہے بسی کے عالم میں رہے ویں گے؟ ایک اور تاریخ کے ایک عظیم باب کا آغاز ہو چکا تھا ہر بردی داستان کی ابتداء برئی ساد کی ہے ہوئی ہے۔ برے انوی کھے بین سے ہولی ہے برے عجیب حالاتِ میں ہولی ہے-توشہ ختم ہوگیا' مشکیزے میں چند کھونٹ یائی رہ گیا اور معصوم اسمعیل این مال کو حاجت بھری نگاہوں سے ویکھٹا رہا حالات ہے بے خبر کردونواح سے مے خبر ہرشے سے بے خبر کیکن ہاجرہ کا کلیجہ منہ کو آ نے لگاتھا یانی ختم ہور ہاتھا تھجوریں چندایک رہ کسٹیں تھیں اور بظاہران کوحاصل کرنے کا کوئی آ سرانظرنہ آ تا تھا اور پھرسب کچھ ختم ہو گیا۔معصوم اسمعیل بلک بلک کر رونے لگا' ہاجرہ صفا اور مروا کے درمیان جران و سر کروال دوڑ لی رہیں۔

""شايدكوكي جاتا موا قافله نظرآ جائے شايد پاني كا کوئی نشان نظر آ جائے۔'' یہ بے بسی یہ مجبوری اور مامتا کی ہوک مجھی ووآ سان کی لامتنا ہی وسعتوں کو ہے بھی کے عالم میں دیکھتی پھر گردونواح پرنظر ڈالتی كيكن وبال تفاكيا؟ بوقبيس كابرآب وحمياه سلسله اور اس کے دامن میں پھیلا ہوالق و دق صحرا'اب معصوم المعیل نے پیاس کی شدت سے بے حال ہوکر ایر بیاں زمین میں رکڑ نا شروع کردیں ہے بھی اپنی انتها پر پہنچ چکی تھی اور جب ساتویں چکر پر واپس لوئیں تو قدرت کا ملیر کت میں آ چی تھی اسمعنل نے جهال ایزیاں رگڑی تھیں وہاں ایک چشمہ پھوٹ لکلا تھا جرتوں کے سلسلے دراز ہوتے کیے گئے بے تالی اورمسرت اینی انتہاہ کو پہنچ گئی۔ ''زُم زم' ''''' (رک جا' رک جا)۔'' ہاجرہ نے بے تابی کے عالم میں کہا۔ ''اللہ ہوا کبر۔'' گروہ حنانے نعرہ بلند کیا۔

یقین ہے کیووہ جس نے میرے لیے دھکتی ہوئی آ گ کوکل وگلزار بنادیا تھاوہ میری زوجہاورمیرے المعيل كوبية سرائبين رہے دے گاء "اور پھرسفركا آغاز ہوگیا کی کیسا تجیب کارواں تفاجسکی قلت میں کٹرے کا راز بنبال تھاجس کے پس منظر میں قومیں سنر کررہی تھیں جس سفر میں بڑنے والا ہر قدم و حدث کے مینار کی تعمیر کررہا تھا اور سلسہ ہائے بوقبیں کے ممرے سکوت سے آوازیں بلند ہونے والي تحين اللهمة لبيك لا شريك لك لبيك..... ابراہیم کی زندگی کے بیہ بی مراحل وہ درخشاں نقوش پاہیں جووت کی ریگ پرتا قیامت جمگاتے رہیں گے اور وحدانیت کے حامل قافلے ان نقوش یا کا سہارا لے کرسفر کرتے رہیں گے۔

☆.....☆.....☆ دور دورتك پهيلا هواصحرا چينيل ميدان اور بوتبيس كاسلسله باع كوه ندآ دى اور ندآ دم زاد باجرة نے عاجز نگاہوں ہے اپنے شوہر کو دیکھا لیکون سامقام قعا' بیرکون می سرز مین همی جهاب مدنظرایک خاموشی اور سکوت جھایا ہوا تھا' مواحد اعظم نے غمز دہ نگاہوں ہے اپنی شریک حیات اور معصوم بیچے کودیکھا۔

اس کے ہاتھ سب کے خلاف ہول مے اور سب کے ہاتھ اسکے خلاف (مرادیہ کہ جیسا کہ ہمارے پنجبراً قدس نے فر مایا کل کفر ملت واحدہ لیعن تمام كفرايك قوم بين اورمسلمان ايك عليحده قوم)

' میں جار ہاہوں اینے بیجے اور مہیں اس ویران جگہ چھوڑ کر'اینے رب! کے حوالے کر کے۔'' وہ چلا همیا اوراژنی موئی گردی دهند میں وہ دورتک اینے ظیم شو ہر کودیکھتی رہی۔

امتحان كالبيم مرحله كياحوصله شكن نبيس تقاليكن ابراميم كاكليج بمى كيا كليج تفاكتنا يخته يقين اسرب العالمين پرتھا' كيا حوصله تھا ہارے ہاپ كا كخت جكر ور فرما نبر دار زوجہ اور اس بے بسی کے عالم میں اور

2014 June 1



" قافلہ جزیرہ نماع ب کے سنگلاخ صحرائے گزر رہاتھا" تیز ہواؤں کے جھڑ چل رہے تھے اور مختلف جگاہوں سے بگولے اٹھ رہے تھے اہل قافلہ بڑی کفایت سے پانی استعمال کررہے تھے ابھی سفر کا بڑا حصہ باتی تھا کہ پانی کی کمی کے آٹار ظاہر ہونے لگے میر کاررواں قبیلہ جرہم کا سردار بھی تھا اور سے پورا

قبیلہ سفر میں تھا۔ ''ابوعمیر' پانی کے ٹارتو دوردور تک ناپید ہیں۔' قبیلے کے سردار مضماض نے اپنے معتمد سے کہا۔ ''یا شخ اس صحرائی علاقے سے تو ہم بار ہا گزرے ہیں لیکن اس ہارئی سال بعد گزر ہور ہاہے اور ہمارا قصد شام کی سرز مین پر پہنچنے کا ہے۔' اور ہمار اقصد شام کا سر سنر علاقہ لیکن ابھی تک منزِل

ہاں سام ہ سر سبر علاقہ یاں اس سام ہ سر سبر علاقہ یاں اس سام ہ سر سبر علاقہ یاں اس کا مدکی اللہ علاقہ علی آمد کی علاقتیں بھی طاہر نہیں ہور ہی ہیں آئے والے قافلے کے پاس اکثر پانی کی افراط ہوتی ہے۔'مضماض نے کہا۔

''اس بار ہمارا اندازہ کچھ غلط ہوگیا۔'' ابوعمیر نے کہا' وفا فو فاصدائے جرس گوجی رہی اور قافلہ رواں دواں رہا' ہر فرسخ پر جرس کی آ واز' طے شدہ فاصلے کی خبر دین تھی اچا تک ابو نہر نے آ کراطلاع دی''اے شیخ میں نے فاصلے پرآ سان میں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے۔''

"ابونہر گوتہ ہاری نگاہ کمال کی حد تک تیز ہے لیکن اس وفت ہم بونبیس کے دامن سے گزررہے ہیں ان دریانوں میں تو ہم نے پانی کی علامت بھی نہیں دیکھی۔ آسان کی جس مخصوص حد میں پرندے منڈلاتے ہیں اس کے نشیب میں یقینا کوئی چشمہ ہوتا ہے۔" '' واه واه محترم حنفا ..... واه واه .....'اور حنفا تُضمِر کرلوگوںکود کیمنے لگا۔ '' په ایک چشمہ نہیں بھوٹا تھا یہ ایک تہذیب کی

''برایک چشمہ نہیں پھوٹا تھا یہ ایک تہذیب کی نشاند ہی تھی جس نے آئندہ چل کر دنیا کی تاریخ پر بوے گہرے اثرات مرتب کرنے تھے۔'' ''لیکن مجتر مرحنفا ہم تو روی ہے ہی کے عالم میں

" الکین محترم حفا ہم تو برسی ہے عالم میں میں۔ "ابوجندل نے کہا۔

" " کیا تمہاری بے بھی ہاجرہ کی بے بسی سے سوا ہے انظار کروایک درخشاں ستارہ نمودار ہونے والا ہے۔''

مور کہتے ہیں بیر سارہ بی اسرائیل کے سان برنمودار ہوگا۔''

"" تا کہ بیاسے مل کردین تا کہ بیاسے صلیب پر حادین تا کہ اس کے سرکو کاٹ کر طشت میں ہے کر کہ خاصی جا کر اس جا بر ملکہ کو چیش کردیں ہید یہود تاریخ کو سنح کرتے رہے ہیں گرانے کرتے رہے ہیں ہیں گوئیوں کو جذب کرتے رہے ہیں بینشنب قوم شے لیکن ہار ہاری تفید کے ہا وجود بیا پی سرشت سے ہاز نہ آئے اور پھر میں این مریم ان کے درمیان آئے لیکن انہوں نے انہیں بھی اپنے زعم میں صلیب پر لیکن انہوں نے انہیں بھی اپنے زعم میں صلیب پر لیکن انہوں میں نہیں سمجھتا کہ بیا ہے مقصد میں کامیاب ہوئے ہے انظار کامیاب ہوئے ہے انظار

کرواس مبشر کا جوآنے والا ہے۔
''اصل بات یہ ہے کہ یہودتو رات کی ان آیات
کی رو سے جو انہوں نے مخصوص مقصد کے تحت
صدف کردی ہیں جانے ہیں کہ نبی آخر الزمال
کا اولا د اساعیل سے ظہور ہوگا جس کی پیش بندی
کے لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ پر بہتان ہاند سے
اور حضرت آخی کی حضرت اساعیل پر نضیلت و
برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔

"فلط كمتے بي جموث بولتے بي پوچھوان سے كيا شريعت موسوى ميں سود لينا جائز ہے۔ اول تو اصل

خدائے واحد کی عباوت کے لیے بنایا گیا۔ " آج اے کروہ حفایہ ہی بیت اللہ بتوں سے مجرا ہوا ہے اس لیے کدرفتہ رفتہ بی اسمعیل مزرے ہوئے وقت کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو مگئے اگر چہ ان میں سمجھ بیدار مغز افراد بھی پیدا ہوئے کیکن انہوں نے خدا کی وحدانیت پرتو جہ نہ دی لیکن مجھے یقین ہے کہ کو کی عظیم شخصیت اولا دابراہیم میں پیدا ہوگی جواللد کے اس کھر کوان اصنام سے پاک کرے م اس ليے كه خدا لم يزل نے اس مواحد اعظم كى سی دعا کوردنہیں کیا اے گروہ حنیفاتم ابراہیم کے دین کے پیروہو یقنینا خدامہیں کشادگی دے گا۔ اتنا كهدكر حنفا خاموش موكميا صبح كاستاره بهر نمایاں ہو گیا تھا اور بروشا کے نخلتان میں ایک سكوت حيمايا هوا تقابه " آج بیدداستان فتم ہوگئ محترم حفا اوراس کے بعد....،'' کسی نے سوال کیا۔ "انبيهاء عليه الصلوة والسلام كاليك ججوم بجن

کے تذکروں کے لیے اگر اس ضغیف حنفا کو دس زند گياں بھي مل جائيں تو نا كافي موں كى ليكن اب میں اس انتہائی متدن توم کی داستان سناؤں گاجس نے ہر ذلالت کو مذہب کاغنوان دے دیا تھا اور پھر وہ خدائے واحد قاہر بن گیا۔

'' یا ﷺ میری نگاه دھو کہبیں کھاتی کچھ فاصلہ اور ہے کریں آپ بھی ان پرندوں کومنڈلاتے ہوئے و كي ليس مح " فاصله مجه اور طے ہو كيا اور پھر مضماض نے آسان کی دور یوں میں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھ لیا۔

"ماء ..... "اس نے نعرہ بلند کیا 'اب قافلے کارخ صفاومروه کی جانب ہو گیا۔

" عَجِيبَ كُرْشمه ہے تيہاں تو مجھي ياني نہيں تقااور اب يهال چشمه بهدر ما ہے۔ "مضماض نے كهاوه بذات خود وہاں پہنچا اور ایک خانون اور اس کے فرزند کووباں دیکھا۔

"كيابم يبال مرسكة بن-" ''بھند شوق شاید آپ لوگوں کو پانی کی تلاش تھی۔''خالون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ''رہاںِ بانی کی تلاش کیکن اس سے پہلے تو یہاں

بإلى كاكونى نشان نبيس تفا-''

عطيبه اللي رحمت خداوندي -''جواب واضح تھا بهرحال مختلف شرائط كى بنياد پربن جرهم يهال تيام يذير ہو گئے۔ وہ چنيل ميدان وہ لِق و رق صحرا وہ سلسكه بائے كو مسارجس كو قابل تو جهبيں سمجھا جا تا تھا اب مركز نگاه بناجار با تقا-حفرت إبراهيم عليه السلام كاسب سے يہلا اور مقدم فرض كمراه دنيا كونو حيد ہے آشنا کرنا تھالیکن اعراق ومصروشام کی متمدن ونيا ميس محوم كر و كي يج عظ كمديهال كوئي خدا كا یغام سننے والا نہ تھا للبذا تو حید کی اشاعت وہلیغ کے کیے ریگستان عرب کا سادہ صفحہ جواینی اصلی فطرت پر اور تندن کی نقش آرائیوں سے پاک تھاامتخاب کیااور نفرت اسمعیل کے مشقر مکہ میں خدایے واحد کی يرسش كے ليے بے جهت كا ايك چھوٹا سا كھر بنايا اور حفرت المعيل كواس كامتولى بناكراس كفركي آبادى ومركزيت اورسل المعيل كى برومندى كے ليے خدا ے دعا کی روئے زمین پر بیہ پہلا کھرہے جوخالص



بھائی کے لیے دعا کیا کریں۔ سمع بروين ....مقام نامعلوم جواب: \_استخاره خود کریں-رشتہ کے لیے:۔ سودة فوقان آيت تمبر70،74مرتباول و آخر 11,11 مرتبه درود شريف -جلداورا چھے رشتے کے لیے دعا کریں۔ان دونوں میں سے جہاں بہتر مے وہاں ہوجائے۔ معاشی حالات کے کیے:۔ سوره قريش 111 مرتبادل أخر 11,11 مرتنبه درود شريف بعدتماز عشاء روزاندا يك بيج است خفار، ايك سبح درود مسريف روها كريب مخلوق ساج محتعاقات -EUI). ام معاد .....کراچی جواب: ربعدنماز فجر 3 مرتبه سسود به يساسيسن روهيں عروب كے مسئلے كے ليے دعائجى كريں اللہ آسانيان فرمائے۔ (٢) سورة يسين والاوظيفه جويتايا ہے وہى پڑھیں۔ایے اور بین دونوں کے لیے۔ دعا بھی م ن ..... چيدولمني جواب: ـ (۱) رشته محیک ہے استخارہ کرلیں ۔ سورة اخلاص بالى يردم كركے بعالى كويلائيں 21م تيدوزاند (٢) صدقة دين الله بهتر جانتا بـ محركمين ....نكاندصاحب *جواب: ـ "يــا* لطيف يا ودود" 101مرت 3,3 درودشريف اول وآخرروزانه ياني يردم كري

، روحانی سسائل

# <u>حانظ شبير احمد</u>

نسیم اختر ..... بها و لپود جواب: فیض محمد پر بندش ہے اولادی ۔ وظیفہ آپ دونوں کریں ۔ صدقہ بھی دیں ۔ سورة الحلاص ، سورة فلق ، سورة الناس 21,21 مرتبہ پڑھیں صبح اور شام ۔ اول و آخر 11,11 مرتبہ درودشریف ۔ دعا کے ساتھ دوا کا بھی استعمال رکھیں ، (تھیمی) عاکشہ وفا ..... شورکوٹ جواب: ۔ سور ۔ قدریش ، سورة الحلاص ،

سوری فلق، سورہ الناس 11,11 مرتبہ پڑھ کر یانی پردم کریں اور دکان میں چھڑکیں روزانہ کھولنے کے بعد۔ فظر فی میں بعثہ کر راھیں تصور ہو کہ بندش ختم

وظیفه و بین بینه کر پڑھیں تصور ہو کہ بندش ختم ہوجائے۔

ن ....منڈ هیالہ چھنہ جواب: رشتے کے لیے:
جواب: رشتے کے لیے:
بعد نماز فجر سور۔ قالفو قان آیت نمبر 70°74 مرتبہ درود شریف ۔ جلداور المجھور شتے کے لیے دعا کریں۔
روزگار/ مالی حالات کے لیے: ۔
بعد نماز عشاء سورة قریش 111 مرتبہ (اول و

آخر11,11مرتبه درود شریف) (جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ خود پڑھیں ، یا گھر کاکوئی فرد)

ناناسورة فلق/ سورة الناس پڑھاكريں۔ سـورـة رحما ن صح ايك مرتبہ پڑھكردالداور

الے سی (249) دستبر 2014

والدكويلاتين\_(نيت بمي كرين)\_

استعال میں آئے۔
جواب: (۱) بعد نماز نجر سورے فرقان آیت
جواب: (۱) بعد نماز نجر سورے فرقان آیت
نمبر 70،74 مرتبد اول و آخر 11,11 مرتبہ درود
شریف دعا بھی کریں۔ جوحق میں بہتر ہووہی ہوگا۔
شریف دعا بھی کریں۔ جوحق میں بہتر ہووہی ہوگا۔
اخیلاص 7,7 مرتبہ ہرنماز کے بعد "یا قبوی"
اخیلاص 7,7 مرتبہ ہرنماز کے بعد "یا قبوی"
عذر اسعید سمقام نامعلوم
عذر اسعید سمقام نامعلوم
جواب: ۔ بعد نماز نجر سور۔ قیاسین آیک
مرتبہ پڑھ کروعا کیا کریں۔
جواب: ۔ 'نسور ق عصو' روز انہ جو وشام
روبینہ شاہیں سرگودھا
جواب: ۔ 'نسور ق عصو' روز انہ جو وشام
روبینہ شاہیں پر وم کر کے پلائیں/خود
روسیں اور دم کریں)

الغم اشرف ..... سركودها جواب وظیفه جاری رکلیس-اینے حق میں بہتری مے لیے دعا کریں۔ زرينهم ..... سركودها جواب: ـ بعدثماز فجرسودحة فوقسان آ يستنمبر 74 '70 مرتبداول وآخر 11, 11 مرتبه درود شریف\_(وظیفه بهن خود پڑھے)صدقہ بھی دیں۔ تۇبىيناز.....راولىنىڭى چواب:\_بعدنمازفجرسـود-**ة فوقــان آ** يستمبر 74، 70 مرتبداول وآخر 11,11 مرتبه درود شریف باداورا چھرشتے کے لیے دعا کریں۔ صدقدوی (برامرفی) سورة اخلاص 21 مرتبات وشام اول وآخر 3,3مرتبددرودشريف ركاولول كومم كرنے كے ليے-خدىجەلغم .....واە كىنٹ جواب: \_رشتوں کے کیے:۔ بعدنماز فجرسود-ة فوقيان آ بيت تمبر70،74 مرتبه اول وآخر 11,11 مرتبه درود شریف به جلدادر ا چھے رشتوں کے لیے دعا کریں۔ (وظیفہ بیٹیاں یا آپ خود پرهيس)

نوٹ جن مسائل کے جوابات دیئے مسئے ہیں وہ صرف انہی اوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں۔ عام انسان بغیر اجازت ان پڑمل شہر ہیں۔ عمل کرنے کی صورت میں ادارہ کی صورت ذمہ دارنہیں ہوگا۔ ای میل صرف بیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔ rohanimasail @ gmail.com

آپ مود پر میں) (۲) سورۃ مزمل 3 مرتبہ درود نثر یف اول وآخر 3,3 مرتبہ جب گھر میں چینی آئے اس پردم کردیں۔ (نیت بھی رکھیں) چینی گھر کے تمام افراد کے

/ 2014 period / 2250 | 四四二

تھا کہ صل کو کیڑا لگ جائے گا۔ اوہ م خرتم نے کیابویا۔ میچھ بھی نہیں کیونکہ میرے خیال میں یہی محفوظ ترین راستد تھا۔ کسان نے جواب دیا۔ وه لوگ جنہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے انہیں پیچھ نہ کچھ ذہنی دباؤ بھی برداشت کرنایہ تاہے کچھ خطرہ بھی مول لیما پڑتا ہے۔ جولوگ دلیرانہ فیصلہ مبیں کرسکتے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں اور نہوہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رياض بث....حسن ابدال انمول موتى منه مومن وه ہے جوخوشحالی میں شکر اور مصیبت بر 🤣 مسی تصویر کے اتنا قریب مت جاؤ کہ وہ دھند کی نظرآ ئے۔ می کسن شکر میں لیٹی زہریلی کو لی ہے۔ \* کسن شکر میں لیٹی زہریلی کو لی ہے۔ المج جب آب نا كام موجا مين تو نا كافى سے ملنے والاسبق شەپھولىس. راشدامین....کوثادو اخلاق سب سے دزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کے میزان میں رکھی جائے کی وہ اس کاحسن اخلاق ہوگا۔ ا بی زندگی میں ایسے دوستوں کوشامل کرو جو بھی آئینہ اور بھی ساہیر بن جائیں کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتااورسابيها تحديبين ججوزتا\_ ارشادعلى.....برنالي اللركيذم حضرت مبارك بن فضاله أيك روزعباي بادشاه المنصورك ياس بيفه بوئے تصال نے ايك محرم

جگ زوق (کھی مغان احمد

حسدے بڑا گناہ حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مدرسۂ نظامیہ بغداد میں پڑھتااور پڑھا تاتھا میراایک ساتھی میرے حسن بیان اور نکتہ قربی کے باعث بجھ سے بہت حسد کرتا تھا۔ ایک دن میں نے استاد محترم سے کہا کہ فلاں محتص میرے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ میرے کمال کے باعث مجھ سے حسد کرتا ہے۔ باعث مجھ سے حسد کرتا ہے۔ استاد محترم نے بیہ بات می تو خفگی کا اظہار فرمایا اور استاد محترم نے بیہ بات می تو خفگی کا اظہار فرمایا اور

''جرت ہے تواس کے گناہ سے تو آگاہ ہوگیا کہ وہ حسد کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں تونے پیرنہ سوچا کہتو بھی غیبت جیسے گناہ کا ارتقاب کررہا ہے آگراس حاسد نے دوزخ میں اپنا مھکانا بنایا ہے تو دوسرے راستے سے تو بھی وہیں پہنچ رہا ہے۔''

حکایات: بوستان سعدی مرسل: اسد ضوان .....کراچی خطره خطره

مطرہ ایک کسان ہے کسی اجنبی نے پوچھا کہ تہہاری گندم کی صل کیسی ہے؟ میں نے گندم ہیں ہوئی۔ کیوں، میں نے تو سنا ہے کہ بیعلاقہ گندم کی صل کے لیے موزوں ہے۔ اجنبی بولا۔ مجھے خطرہ تھا کہ ہارش نہیں ہوگی۔ کسان بولا۔ اچھا، تو تہہاری کئی کی صل کیسی ہے؟

میں نے مکئی بھی کا شت نہیں گی، گیونکہ جھے خطرہ الم السان کا **251** 

انتخاب: انجد على ..... كراچي كهانے كااسلام طريقيہ ن پہلے لقمہ پر بسم الله دوسرے سے بل بسم الله الرحمن اور تيسرے سے پہلے بہم الله الرحمن الرحيم -0% بسمه اللدزورے پر صے تا كه دوسرول كو بھى آوازآ جائے۔ 🗨 باواجد ..... جو كوئى كھانا كھاتے وقت ہر نوالہ یر بڑھا کرے گا تو ان شاءاللہ اس کے بیٹ میں نور پیدا ہوگا اور بیاری دور ہوگی۔ ہ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے۔ ى سالن ياچىنى كى بىيالى رونى يرمت ركيس-الله الله يا جهري كورونى سيند يو تجھے۔ وزمین پردسترخوان بچها کرکھانا سنت ہے 🖸 فيك لكَّاكرُ نظَيْمِرُ كَيْمُ لِينِي لِينِي إِوْكُرُى ماركر کھانامت کھائے۔ اول آخر نمک بالمملین کھائے اس سے باريال دور مولى بين\_ اردنی ایک ہاتھ سے نہ توڑ کئے کہ مغروروں کا و رونی النے ہاتھ میں پکڑ کرسیدھے ہاتھ ہے توزیخ سلت ہے۔ ہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے النے ہاتھ سے کھانا' پینا'لینا' دیناشیطان کاطریقہ ہے۔ کھانا' کھانے سے پہلے کھل کھائے مفید

' وَثُلُّ كُرِنْ كَا عَلَمُ دِيا' مبارك فضالهٌ نَ كَهاب "امير المومنين ميس في سنا ب كدرسول التدصلي الله عليه وسلم فرماتے منے "قيامت كى دن الله تعالى كى طرف سے ایک منادی سدادے گا کداللہ تعالیٰ کے ذہے جن لوگوں کا اجر ہؤوہ کھڑ ہے ہوجا نیں۔اس وقت کوئی کھڑانہ ہوگا'سوائے اس محص کے جس نے مسى كومعاف كيابو" رین کرمنصورتے کہا''اس مخص کوآ زاد کردو۔'' سائر ويُر واعلى .....مرغاني راجن يور دوطرح کے وی آ دی دوطرح کے ہوتے ہیں اہل نفس خواہشات کے بندیے اور اہل اللہ..... خدا کے اطاعت گزار بندے نفس دنیا اور شیطان نتنوں کا فر ہیں۔ جس ستخص پر غضب الہی ہوتا ہے وہ محص نفس پرست منهوت أيرست مخواهش يرست ونيا يرست حسن يرست زينت برست اور شيطان كالمجولي بن جاتا ہے۔ ہرونت اس کی جان لذت نفسائی اور معصیت اور گناہ میں غرق رہتی ہے اس کا دل سیاہ اور عشق و محبت اورا نوارالنی ہے جدااوراس کا دل مردہ کی طرح جسد کور میں معرفت ہے اندھااور بے نور رہتا ہے۔ تفس كس كو كہتے ہيں؟ نفس وہ ہے كہ جوراہ خداہے روكتا ہےاور غيرالله كى طرف بلاتا ہے ہي دنيا مفس اور شیطان ہم آ ومیول کا وشمن ہے۔ تفس شہوت کی وجہ سے غالب اور غصہ کی حالت میں درندہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے کی حالت میں نفس طفل (بچہ) بن جاتا ب نعمتوں کے کھانے کی حالت میں نفس فرعون بن جاتا ہے اور سخاوت کی حالت میں نفس قارون بن جاتا ہے۔ بھوک کی حالت میں نفس دیوانہ کتا اور شکم سیری کی حالت میں متکبر گدھا ہوتا ہے۔

(اقتباس:ازمحبت رسول)

2014 دسمبر 2014





غلام فاطمه ....مرزيال

تم عبد كر كيبيل لوفي به موسم لوث أيام ومبرمين كها تفانه كه واليس لوث آؤل كى ابھی تک تم تہیں لوٹے وسمبرجار باہے چھر تم والبس لوث آؤنا ومبرجار باہے پھر

انتخاب: ايم جِ قريشي ..... وي آ كي خاك جتے اٹھے چرے ہی

ان پر اتنے پہرے ہیں دور یہ کیما آیا ہے سارے محوظے بہرے ہیں مرجمائے جو رہتے ہیں اندر سے وہ ممرے ہیں

جن کو ڈھونڈنے لکلا ہوں جانے کس جا تھرے ہیں

ول میں رانا رہتے ہیں جن کے بول سہرے ہیں

قدىررانا....راوليندى

خوشبو کے دلیں میں آیا تھا جو مسافر محبت کا جال ساتھ لایا تھا وہ مسافر محبت کے لفظ سے بھی تھے ہم نا آشنا اس لفظ سے واقف کرا گیا وہ مسافر محبت کی منزل پہ لا کر پھر ہنسا اور محبت کے سارے خط جلا حمیا وہ مسافر ویں تو کسے دیں الزام محبت میں تڑ ہے کا

یہ وفا کی وے گیا سزا وہ مسافر

آ تکھیں لوآ ئینہ ہوتی ہیں اس کی تھوں میں اپناعس مين سداخوش فهم ربي كيے كيے سينے جاتى راى آ نگھوں کوسچا مان کر ول میں نہ جھا تک پائی مقام محبت ہے آئس محصیل قوآ سینہ ہوتی ہیں ہرد کیھنے والے کواس میں اینائی عکس بی نظرآتا ہے

وسمبر کے دنوں میں تم نے مجھ سے بیکہا تھا كرتنها بول مريحربهي تهباراساتھ میں دوں کی اليناتها تكفون بيميرى ركه كباتفانه بحرى دنياسے فكراكر تهاراساتي ميس دول كي نہ ہدلوں کی جھی جیسے يهموسم بدلتے ہيں بدلتے موسموں میں بھی تمهاراساتھ میں دوں کی

2014 Huma 253

برسوں سے ہے نظام زندگی برہم سا تم اپنا طرز وفا بیہ لو کہ برہمی نہ رہی سمسی کے دل میں جاہت نہیں ہے جاوید بیزیست ہے یوں پھرالی زندگی نہرہی محمد اسلم جاوید .....فیصل آباد تیرامیرارشتہ

مر المراب المرسول کے ہر المربی ہر المربی ہر المربی ہر المربی ہر المربی ہر المربی ہو المربی ہو المربی ہو المربی ہو المربی ہو ہیں المربی ہو المربی ہو المربی ہو المربی ہو المربی ہو المربی ہو ہیں ہو المربی ہو

چکورکاچاند سمندرکاجزیره اور شمع کاجوت جلی رہےتو زندگی بجھ جائے تو موت

ويعولول كاخوشبو

زوبه چهد....کمیالی

ہم نے کی ہی گیوں وفا اس سے جب معلوم تھا ہم کو وہ تو تھا ایک مسافر کاشف محمود....اسلام آباد

روزن دل سے مجھے دیکھے کوئی کائل میری بات کو سمجھے کوئی منزل مقصود بھی مل جائے گی خار زور زیست میں نکلے کوئی خار زور زیست میں نکلے کوئی عقل و بیش سے آئیں پر کھے کوئی دل میں آٹھتے درد کے طوفان کو درد مندی سے بھلا روکے کوئی بن کے آئے کوئی اپنا خمگسار بین کے آئے کوئی اپنا خمگسار یہ بلندی پہتیوں کے دم سے سے آئیوں کی بیستی ہے تو کوئی سیستی ہے تو کوئی ہے کوئی ہے تو کوئی ہے کوئی

عراس پہسن پھولوں میں شکفتگی نہ رہی انبیرے بغیر کسی شے میں وکشی نہ رہی بیا ہیں درہی بیا ہیں درہی بیا ہیں درہی بیا ہیں درہی بیا فردوس بریں سے کم مہیں ہے درہی دراس نے میں اگر کہیں پہلی ہے کہی نہ رہی ہماری انجمن میں تم بیل اوشی نہ رہی نہ دوش پینے پہ ہوگا نہ پھر پلانے پہلی نہ دوش پینے پہ ہوگا نہ پھر پلانے پہلیو کے جام پلاؤ کہ ہے کشی نہ رہی صلہ یہ دیا ہے پھولوں کو ان کی خوشہو کا کہ مسلے جاتے ہیں جبان میں تازگی رہی کہ مسلے جاتے ہیں جبان میں تازگی رہی

/ 2014 **Hama** 



# جگت سنگھ

## شميم نويد

تاریخ کے صفحات میں محفوظ سرزمین پنجاب کی ایسی بلگداز ناستان جو کلاسک باستانوں میں شمار ہوتی ہے ...... جوروجیر کے خلاف بفاوت کی آھٹیں آددھیوں کا احوال' جو حاکمانہ غرور کے کوپساروں کے ساتہ ہورے جاء و جلال سے شکراجاتی ہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بھی فسانۂ عبرت ہے' جو آنے والی شملوں کو انتقام اور بشمنی کے جلبات منتقل کرتے رہتے ہیں اور سیدھے ساتھے نوجوان "جگت سنگہ" بن جاتے ہیں اور پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں رہتے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار "جگت سنگہ" ایک ایسا ڈاکو ہے جس کا نام سن کر بڑے برئے بہانروں کا بتہ پائی ہو جاتا تھا۔ براصل قطری طور پر آمن و آشدی کا پیامبر ہے۔ "جگت سنگہ" کے کردار کا رومانی پہلو' جو شروع سے آخر بات کا معتبر ترین گواہ ہے کہ لطیف جلبات رکھنے والا نوجوان جسے نظر آتا ہے اس خطرناک ڈاکو کے طور پر جانتی ہے اندر سے کتنا نرم اور محبت کرنے والا ہے۔ خطرناک ڈاکو کے طور پر جانتی ہے اندر سے کتنا نرم اور محبت کرنے والا ہے۔ حکمت سنگہ" کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا' آئیے قارئین یہ جاننے کے لیے ہم بھی زیر نظر کہانی میں "جگت سنگہ"کے ساتھ ساتھ گائوں کے سرسبز کھلیانوں' نے تیور نظر کہانی میں "جگت سنگہ"کے ساتھ ساتھ گائوں کے سرسبز کھلیانوں' اورچے نیور نور اور پر خطر کھنٹرات کے نشیب و فراز میں سفر کرتے ہیں۔

کے مدسب و فواد میں سفو کوتے ہیں۔

پائل ہوجائے گی اور میری ترکیب بیکار جائے گی۔

پنانے عاجزی سے کہا۔ اس سے اطلاع حاصل کرنا

میراکام ہے۔ آپ مجھ پرچھوڑ دیں۔

پورن سنگھ کوطیش آ یا مگر ضبط کر گیا۔ ہم سے تم

زیادہ چالاک ہو یا کہنا چاہتے ہو بیوتو ف ؟ اس نے

کہنا چاہا مگر ابھی اس شخص سے کام لینا تھا اس لیے

اجازت دے دی۔' دودن دے رہا ہوں۔ ورنہ

ہمیں اس پرتھرڈ ڈگری آ زمانا پڑے گی۔'

اس نے چنا کی مال کے دودن بھی ضائع نہیں ہوئے۔

اس نے چنا کی مال کے ذریعے چنا سے جگا کے گھر

کا پہنے حاصل کرلیا اور پورن سنگھ نے ایک صبح فرید

کا پہنے حاصل کرلیا اور پورن سنگھ نے ایک صبح فرید

کا پہنے حاصل کرلیا اور پورن سنگھ نے ایک صبح فرید

جگت کوامرتسر لے جاتے ہوئے راستے میں پورن سکھنے دو تین باریہ جانے کی کوشش کی تھی۔ "جگا اب بھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم غیر سلح کیوں تھے؟"

پورن سکھ نے چنا کی گرفتاری پوشیدہ رکھی ہی۔
اس سے جگا کے متعلق اطلاع فراہم ہونے سے
پہلے اگر کوئی غلط شخص اس کی بوپاجا تا تو جگا کی
گرفتاری ناممکن ہوجاتی۔اس نے چنا کو بہلانے ک
گیر کیبیں آز ما کیں لیکن اسے کامیابی ہیں ہوئی۔
چنا کو بولیس سے زیادہ جگا کا ڈرتھا۔ جگا کے ہاتھوں
پالا سکھ کوشکار ہوتے اس نے اپنی آ تکھول سے
پالا سکھ کوشکار ہوتے اس نے اپنی آ تکھول سے
دیکھا تھا۔ اگر وہ پولیس چوکی سے زندہ رہا ہوجا تا تو
میکھا تھا۔ اگر وہ پولیس چوکی سے زندہ رہا ہوجا تا تو
میکھا تھا۔ اگر وہ پولیس چوکی سے زندہ رہا ہوجا تا تو
میکھا کی رائفل اس کا یقینا تعاقب کرتی۔ جگا کیلا
مردےگا۔

" پناسکھ! تہماری داشتہ کابیٹا جس قدراندازہ تھا اتنا بھولانہیں ہے۔" پورن سنگھ نے جھلائے ہوئے کہے میں کہا۔" میں سمجھتا ہوں اس پر تقروہ ڈگری آزمانی چاہیے۔"

" تبین صاحب! اے کھ ہوگیا تواس کی ماں

وسمبر 2014 حسمبر 2014

آ تھوں ہے اوجھل ہوگئے۔ دہ بڑبڑانے گی۔
''دکھ دینے کے لیے تہمیں دنیا میں اور کوئی نہ ملا
محکوان! لیمے بھرکوسکھ دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے
مواور فوراً ہاتھ تھینچ لیتے ہو۔ دکھ کی ہزاروں آ ہوں
کے بدلے سکھ کا ایک سانس دیتے ہو۔ یہ تمہارا کیسا
انصاف ہے بھگوانی .....؟''

ول بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ابکائیاں آنے لگیں پھرالٹی ہوگئ تب اسے خیال آیا کہ اس کے پہیٹ میں دوسری زندگی جنم لے رہی ہے۔

"اسے میں تکلیف دے رہی ہوں۔ جگت کی ایک ہی تو نشانی ہے کیا دہ اسے بھی نہستیمال سکے گیا دہ اسے بھی نہستیمال سکے گی؟ نو ماہ سے پہلے اگر بیزندگی ضائع ہوگئی تو پھر میرے پاس زندہ رہنے کا کیا سہارا ہوگا؟ اس کی خاطر مجھے مضبوط دل رکھنا پڑے گا۔" مگروہ زیادہ در میراشت نہ کرسکی ۔ گھنٹے دو گھنٹے بعد ہی جگت کے مرداشت نہ کرسکی ۔ گھنٹے دو گھنٹے بعد ہی جگت کے ماتھ گرارہ وجاتی ۔

''باب بننے گی خبر یا کروہ کتنے خوش ہو گئے تھے؟
جھے اٹھا کر انہوں نے کس طرح ہاتھوں پر گھما یا اور
پھرڈا کہ نہ ڈالنے کاعہد بھی دے دیا۔ ایسا نظر آئے
لگا کہ سب تھیک ہوجائے گا گراچا تک آئی فشال
پھٹ بڑا ۔۔۔۔۔ مکان کی دیواریں جینے اس کی روح کو
دبار ہی تھیں ۔۔۔۔ گھبرا ہٹ کم کرنے کی غرض سے وہ
دوچار بالا کھڑکی سے باہر جھانکی گر محلے والوں کی
گھورتی ہوگی آئی تھیں جیسے اس کے دل میں از
جا تیں اور وہ گھر میں منہ چھپالیتی' دو پہر اور رات
چواہا جلانے کی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ اس نے پیٹ
پواہا جلانے کی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ اس نے پیٹ
کورات میں بائی ہوئی زندگی کے لیے پھھمنہ میں ڈالنے کے
پواہا جلانے کی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ اس نے پیٹ
کورات میں بائی ہوئی زندگی کے لیے پھھمنہ میں ڈالنے کے
کے دل بہلا یا گر ہاتھ منہ تک نہیں بنتی رہا تھا۔ رات
کوسونے کے لیے وہ کروئیس برلتی رہی گر نصف

"نصیب کی بلہاری ہے۔" جگت نے مسکرا کر کہا۔''تمہارےنفیب نے ساتھ دیااس کیے میرا یة حمهیں مل حمیا۔" رائے محر جکت کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات الدیتے رہے تھے۔ کرتارا رات كن كے كيا اى مع يوليس كيے تيك يرى ؟ پھر ذہن میں شک نے سر ابھارا۔" کیا کرتارا نے ....؟" محراس كى روح نے جيخ كركہا۔" يه غلط ب ..... ایس نے ذہن سے اس خیال کو جھنگ دیا۔ كرتارا بهي ايبانبين كرسكتا ..... باته بير بيزيون ہےلد کئے کھر بھی ذہن میں یہی سوال چکر لگار ہاتھا كد كس كى تركيب سے ميں بے وتوف بنا؟ كم جمع اللهاته جهنكت موع اس في غصے كا اظهار كيا-"جس نے غدارى كى بيس ايے زندہ مبيں چھوڑوں گا۔" مردوسرے ای کھے جیسے کی نے اس کے اندرے جواب دیا کہ ابتم خود ہی کہاں زندہ رمو مع جمالوك زندگي فتم موكي \_

0.....0

آسان پرچاند چک رہاتھا گرچندن کور کے ول پہن کر پولیس چیف کے ساتھ رخصت ہواتھا تواس پہن کر پولیس چیف کے ساتھ رخصت ہواتھا تواس نے اپنی کر پولیس چیف کے ساتھ رخصت ہواتھا تواس نے اپنی کرونے گئی تھی۔ سے اوجھل ہواتھا 'چندن بلک بلک کرونے گئی تھی۔ پورن سنگھ اسے موت کا فرشتہ نظر آیا۔ چندن اچھی طرح جائم کی کیا سزا طرح جائم کی کیا سزا طرح جائم کی کیا سزا مطرح کی وہ منظر اس کی نظروں بیس گھوم رہاتھا جب بورن سنگھ نے جگت کے دونوں بازدوں پرری باندھی ہوری کا دل ہوا اس کی گرون تک پہنچ سکتا تھا۔ چندن کا دل ہوا اس کی گرون تک پہنچ سکتا تھا۔ چندن کا دل جوا اس کی گرون تک پہنچ سکتا تھا۔ چندن کا دل ہوا اس کی گرون تک پہنچ سکتا تھا۔ چندن کا دل ہوا اس کی گرون تک پہنچ سکتا تھا۔ چندن کا دل ہوا اس کی گرون تک پہنچ سکتا تھا۔ چندن کا دل بھیرانے لگا۔ برسوں سے دیکھے ہوئے سکھ کے بینے اسے صرف سینے ہی نظر آئے جولی پھر کے بعد ہوئے سکھ کے بینے اسے صرف سینے ہی نظر آئے جولی پھر کے بعد

2014 المالية ا

پھر بھی چندن نے تو پورا دروازہ کھولانہ ہی رائے ہے۔ "اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔" میہ کروہ زورے دراوزہ بند کرنے جارہی تھی کہ کرتارانے روزآ زمایا۔وہ پیچھے ہٹ گئی۔''میں کہتی ہوں تم اس مكانٍ مِن قِدم بين ركھو مے - " كرتاراكو بدالفاظ سخت محسوس موئے ممكن ہے وہ لوٹ جاتا مگراہے شک ہوا' ضرور کوئی بات ہوگئی ہے۔ جگت کو گن سپر دکرنی ضروری تھی۔'' بھالی! میں يبيں كورا ہوں۔ آپ جكت كوبلاليں۔ ايك لفظ بولے بغیر من لوٹا کر چلا جاؤں گا۔'' اب چندن کاچره زم پر گیا۔ پھر بھی ناراضگی کم نہ ہوئی۔" تم کیوں انجان بننے کی اداکاری کررہے ہو؟ کل رات آ کر من لے سطح اصبح پولیس بھیج دی۔ابتماشدد میصنة ئے ہو؟" "بعاني!" كرتارا فيخ الفار اس كاجبره سرخ ہوگیا۔ نتفنے پھول مجئے۔ وہسرتا بالرزینے لگا۔ چندن کوراس کی حالت دیکی کر تھبرا گئی۔ حکت ک گرفتاری کی خبرنے کرتارا کا بیا حال کردیا۔ بیہ و کھے کراہے اپنی علطی کا احساس ہوا۔ ''بھالی!'' کرتارا نے کن چندن کوریتے ہوئے کہا۔"آپ نے ایک دوست پرایا الزام لكايا؟" اس كي أن كيس بني لكيس-" آپ اس کابدلہ لے لیں اس کن سے مجھے شوث کرویں۔ اس سے آپ کادکھ م موجائے گا۔" چندن کور پچھتانے لکی اس نے بید کیا کردیا؟ " كرتارا بعائى! تهارے دوست كى كرفتارى نے مجھے باکل بنادیا ہے۔ مبح سے میں اپنی ذات سے " بحكوان سے اور ابتم سے لار بی ہوں۔" پھروہ سرجها كرمسكيال بحرف كلى-"اب يادآياكم

شب گزرنے تک پلکیں نیند سے روشی رہیں۔سوجا ساس سسرکے باس پہنچ جاؤں ساس کی کود میں سر ركارخوب رووك تاكدول بلكا بوجائي-اس وتت اسے سی کے بیار بھر لفظوں کی آرزو تھی۔ مگراس یے بیروں میں گھرسے باہرجانے کی قوت نہیں تھی۔ مكن ہے چكرا ميں اور كرجائے اور پيف ميں بلنے والاستنقبل كاجراغ بجه جائے .....!

ای کمنے دروازے پر دستک ہوئی۔کوئی و جیمے انداز میں دستک دیےرہاتھا۔

ود كون بوگا؟ ممكن ہے وہى آئے ہول ..... پولیس کے قبضے نے ارہوکر۔ "اس نے سوجا۔ چندن کھڑی ہوگئی اور لاکٹین ہاتھ میں لے کر برآ مدے میں آ گئی۔ کوئی بغیر بولے صرف دستک وے رہاتھا۔ حلق سو کھ گیا تھا اس کیے اس نے بڑی مشكل سے يو جھا۔" كون بے ....؟"

جواب میں کھڑ کی پر تین بار دستک ہوئی۔ وہ آ ہتہ ہے آ مے برطی دروازے کے قریب جاکر بولی۔ ' محصول رہی ہوں۔'' زنجیر تھلی۔ آنے والے نے دروازے کوزورے دھادیا۔

"اتن در؟" أواز جانى پيچانى تھى۔"ارے بھانى آپ نے تکلیف کی۔ " کرتارا یہ کہتا ہوا اندرآنے کے لیے قدم اٹھارہاتھا کیندن کے چبرے برنارافسگی دکھائی دی۔

"بهت تکلیف دے چکے ....اب کیا لینے آئے

كرتارابو كهلا حمياً " بهاني! بي وقت خلل والا اس لیے اتن ناراض ہورہی ہیں؟" پھر چندان کے چېرے کود کيوكر بولا۔ "آپ تو جھ پرخواه مخواه ناراض ہورہی ہیں۔" پھراس نے پشت پر سے کن اتارتے موے کہا۔" میں کھ لیے ہیں بلک دیے آیا ہول۔"

چندن بولی۔ "جیسی تنهاری مرضی "" کرتارائے دیکھاچندن كور كا جره بيميا برچكاتها- الي حالت مي اس كالسكير بناخطر ي سے خالي تبين تھا۔

''تھائی! گھر والوں کو گرفتاری کی خبر جیجی یائبیں؟'' گرتارانے یو جھا۔ چندن نے انکار میں سر ہلایا کرتارا کواب خیال آیا کہ جگا کی گرفتاری کی خبر بوشیدہ رکھی تن ہے ورنداسے کیسے پت نہ چاتا؟ ضرور

اس میں کوئی راز ہے۔ " کھر والوں کوفر پدکوٹ کے ہے کے متعلق بھی کھی معلوم نہیں ہوگا؟" کرتارا نے بوجھا۔ اے چندن کے بہال تنہارہے سے فکر ہور ہی تھی۔ "أنبيل ية كم متفلق معلوم ہے۔ تين وان پہلے انہوں نے مجھ سے خبریت اور خوشخبری کا خط لکھوایا تھا۔ بیسا تھی پروہ لوگ مجھے یہاں سے لینے آئیں ہے۔"

کرتارا کے ذہن میں روشنی ہوگئی۔"خط لكصوايا تفا؟ "اس نے ہونٹ چبائے۔" پاپ ہونے ک خوشی میں اسے بیامی یادہیں رہا کہ بولیس اس کی تلاش میں ہے۔وہاں بھی سخت مرانی کررہی ہوگی۔ یقینادہ خط پولیس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔'' پھروہ سرد آه مجركر بولا يو كيسي حماقت موكي ـ

'' تب تو البيس خط ملا ہی نہ ہوگا۔'' چندن نے افسوس كااظهاركيا-"ميسان كى راه د كيدرى مول " "آپ اس کی فکر نہ کریں بھاتی ! چلیں تیار ہوجا میں۔ میں آپ کوالور چھوڑ آؤں گا۔ 'چندن کور اس کی صور ت و یکھنے گئی۔ " کیا سوچ رہی ہو بھانی؟" كرتارانے كورى ديكھى يوسكفنے بجريس گاڑی چھوٹ جائے گی۔" چندن اندر جا کرجلدی سے دو جوڑے کیڑے

مرف من ليخبيس آئے تھے البيس لے جانے كے ليے آئے تھے۔ يس نے انہيں روكا ميرى وجه ے برسب کھ ہوا۔" یہ کہہ کر چندن و بوار سے

"بھانی! بھانی!" کرتارائے اس کے شانے تمام لیے۔" یہ کیا کررہی ہو؟ جگا جسے بہادر کی بیوی الیی گمزورنبیں ہوعتی۔" پھرشانے پرسے ہاتھ ہٹا کر بھیے ہوئے کہے میں بولا۔ "متم مال بننے والی ہواس كاخيال ركهو بهاني-

" مجھے کیا کرنا چاہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔" چندن کورآ نسوخنک کرنے لگی۔"باپاپ يح كامنتبس و كيوسك كايدخيال......"

"مید خیال اینے ذہن سے جھٹک دو بھالی۔" كراران برجوش ليج من كبا-" يوليس كرفار كرنے سے كام حتم تبين موجاتا۔ جكا كے جرائم ابت كرنا كافى محفن ہوگا۔ہم اس كے ليا خرتك "25

"ا بی بریشانی مین میں آپ سے اندرا نے کے ليے كہنا بحول كئ \_" چندن كور في دروازه كھولنے كے ليے ہاتھ بر حاتے ہوئے كہاتو كرتارانے اے

" بنيس بعالى إيس الدرنيس مكتاك "میں نے مہیں منع کیا تھا اب س مندے تهارااستقبال كردن؟"

"جبين ..... بيربات تبين "" كرتارااب بالكل موشيار موكميا تعا- "تم مكان من تنها مو-اس وقت من اعرضين آسكان كرتاران عن يشت ير لئكالى-"من اب امرتسر دالى جار بابول- يهل معلوم كرنايز ع كاكه جكا كے متعلق كس في مخرى كى؟" اس كى آئموں سے شعلے نكلتے و كھے كر

2014 मनमात्र 258



"ابھی تو تیسرامہینہ چل رہا ہے اس کیے ابھی ہے یوتے کامنہ دیکھنے کی زیادہ جلدی نہ کروبھئی۔'' سوہن سکھ ہولے۔ای طرح کی نوک جھونک میں مان جي كوجكت ياوة جاتااوروه كي اداس موجاتيس-"اباے پہ چلے گا کہاولاد کے لیے کیا کچھ چھوڑ ناپڑتا ہے۔ میں تو کہدرہی ہوں وہ سارے دھندے چھوڑ دے اور بھیتی باڑی کرنے <u>گ</u>ے تو سب كچھ تھيك ہوجائے گا۔" سوہن سنگھ خاموش رہے۔ جكت نے جوہرى بازار ميں واكروالا تھا سي بات انہوں نے مال جی سے پوشیدہ رکھی تھی۔الور میں وہ نے تھے لہٰذا جگا ڈاکو کے باپ کے نام سے لوگ انہیں نہیں جانے تھے۔ مال جی نے کھرسے باہر جانا بند كرديا تفااس ليے گاؤں ميں ہونے والى بالوں سے بے خرتھیں ۔ سوہن سکھاب اخبارات غور سے يرص اس ليمال جي كوشك موتا-"اليغ جَكْت كى كوئى خبر تو نهيس آ ربى؟" تب سوئن سنكم بات ثال دييتـ " بھئى راجستھان كےاخبارات ميں پنجاب كى خرين بين تين-" خوشخری آئی تو ماں جی نے ضد کا۔''میں گردوارے جاکر برشاد دے آؤل کی '' مگرسوہن سنكه نے البيں روك ليا۔ "الیی جلدی نہ کرو! بہو کو لانے کے بعداسے درش کرانے لے جائیں گے۔" مال جی کو خط سنانے کے بعد جکت کے بایوسوج میں پڑھئے۔وہ تو سیجھ رہے تھے کہ جو ہری بازار میں واكه وال كرجكت ويش كى سرحد باركر كيا بوكا ينط

كابندل بناكرا كلي" چلو!" اور دروازه بندكرت ہوئے اسے پیتہ چلا کہ وہ تالالا نا بھول می تھی۔'' کوئی بات نہیں ..... تالا لگانے کی ضرورت بھی کیا ہے کھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔" یہ کہہ کروہ آ مے بوصف كلى مكركرتارانے اسے روكا۔ دونہیں ..... تالا لگانے کی ضرورت ہے۔'' اس نے سوجا جگا نے لوٹ کا مال کھر میں ہی کسی جگہ چھایا ہوگا۔ وجمہیں خبر نہیں بھالی! اندر بہت برا خطرہ ہے۔ 'چندن اشارہ مجھ کی۔ "مجھ سے انہوں نے کھٹیس کہاتھا محرتم کہتے موتو تالالگادیتی موں " الجن کی ہلکی می سیٹی ہے چندن کے دل پر چوٹ سي لکي ۔ وه سوچ رہي تھي كه الور جا كروه كس طرح جگا کے بارے میں بتائے کی؟اس کی زبان کیے حرکت مال جی کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔سوہن سنکھ نے جیب ہے خط پڑھا تھا ای ونت ہے وہ برُ هایا بھول می تھیں۔''میرے بھگوان نے آخر مجھ ''جکت کی ماں! تم تو سرت سے باگل ہوجاؤگی۔''سوہن سنگھ نے مذاق کیا۔ مجھ ہے کہدرہے ہوتو اپنے آپ کو بھی سنجالو! دادابننے کی خوشی میں مین مضائی بائٹی تھی پیر بھول سنتے۔ پھر مجھے سے اور مٹھائی منگوانے کو کہا تھا میرتو یادہے؟" '' بیلو بھی عمر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔'' سوہن ستكه نے اپنادفاع كيا۔ کے الفاظ چندن کے ہی تھے بیانہوں نے اچھی

"بہوکو بلانے تے لیے فورا جوتنی کے پاس نیک كحرى ويكفف كي ليه دور محت تقدوه بهي عمر كي وجه سے تھا؟" مال جی نے انہیں مضبوطی سے جکڑ لیا۔

میں پولیس کی حال بازی تونہیں؟ عجیب عجیب سے والم الم الم الم الم الم 2014

طرح د مکھ لیا تھا۔ انہیں ہے بھی شک کزرا کہ اس خط

بلا نیں لیں۔ پھر باز وتھام کر کافی سنجل کراہے لے جانے للیں۔ مال جی کو چھھے آتے ہوئے کرتاراہے اب استقباليه الفاظ كمنه ياماً محيَّه ـ ''آیئے بھائی! رائے میں تکلیف تو نہیں

" مهیں ماں جی ..... بھائی کو ذرای تکلیف مہیں ہوئی۔'' کرتارااماں جی کی فکر شمجھ گیا۔ مجبوراً وہ خوش مزاجی سے بات کرر ہاتھا۔ مگر دل رور ہاتھا۔ کرتارا سوچ رہاتھا کہ مال کو بیٹے کی گرفتاری کی خبر ملے گی تو مسرت کی بجائے کیبیادل تڑپائھے گا؟ سوہن سنگھ نے کرتارا کو جاریائی پر بھایا مگر کسی قتم کی جلد بازی نه وکھانے کاانہوں نے دل میں فیصلہ کرلیا تھا۔ حالاتکہ بیٹے کی خبر معلوم کرنے کے لیے ان کا ول ترمي رباتها\_

چندن اندرجاکر یائی کے دولوٹے تھررہی تھی تب ماں جی نے اسے روکا۔ ' دنہیں ممہیں ایسی دوڑ دھوی مہیں کرنی جاہیے۔" ساس کے لاڈ سے چندن کادل بقرآیا۔

''میں جانتی ہوں ان دنوں میںعورتوں کو زیادہ '' كام بين كرنا جا ہے۔

مال جی نے اس سے مانی کے لوٹے چھین ليے۔" ميچھآ رام کرلؤ سفر کی محکن ہوئی ہوگی۔" پھر کرتارا کو یائی دیتے ہوئے یو چھا۔" چندن کو بھیجنے ک جگت نے بہت جلدی کی؟ اس کے بالومبورت و يكوكرا في والے تھے۔" كرتاراا بحص ميں يرد كيا۔ کیا جواب دیتا؟ چندن کورسمجھ کئی که کرتارا انجھن میں ہے اس کیے وہ بولی۔

" حالات ايسے بي تقى اس كيے جلدى آ نايراً" چندن کورکی حاضر جوانی نے کرتارا کومتعب کردیا مر مال جی پین کر بھی خاموش نہیں ہو تیں۔

خیالات ذہن میں چکرانے کھے۔ ذہن الجھ گیا تب انہوں نے سب کچھ بھگوان کے بھروسے چھوڑ دیا۔ " فريد كوث جاؤل گانوسب پينه چل جائے گا۔" بيسوچ كرانبول في اين دل كوسمجماليا\_ محمرانہیں فرید کوٹ جانے کی ضرورت پیش نہیں

آئی۔ کھیت کے قریب کھڑے ہوئے ریڑھے سے چندن کور کواتر تے دیکھا توماں جی چینیں۔''ارے دیکھیں....بہومعلوم ہوتی ہے۔"

دو پہر سونے کے بہانے داوا بننے کے خیال کو ذہن سے بہلاتے ہوئے سوہن سنگھ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ پھرتی سے بیٹھ گئے۔''بہوآ رہی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ' دونول پہلوبہ پہلو کھڑ ہے ہو کر چندن كوركوكھيت ميں داخل ہوتے و يکھنے لگے۔"اس كے ساتھ کون جوان ہے؟''وہ برد برائے۔

" تہمارے بیٹے کا کوئی ساتھی ہوگا۔چھوڑنے آیا ہوگا۔''ماں جی جواب میں برد برا ئیں پھر دونوں ایک ساتھ سوچنے لگے۔ ' بہوجلدی کیوں آئی ہوگی؟'' ''ارے ارے .... بیٹسل کر چلنا' کہیں پیرغلط ير كيا تو ..... كيه بني بهو كي مال جي پرمسرت انداز مين بولیں۔ دوڑ کرہ تے ہوئے دیچھ کر چندن کودوباتوں کالیقین ہو گیا۔ خوشخری کا خطام گیا ہے اور گرفتاری کی خبرسے وہ لاعلم ہیں۔ بھگوان نے اسے کیسے سخت

امتحان مين دُ الانتها\_ ' <sup>و</sup> کرتارا بھائی! ہنستا چہرہ رکھنا۔ انہیں گرفتاری والی بات تہیں بتائی۔'چندن نے جلدی سے اینے چرے يرمرت كا تاثر پيداكرليارساس بهونصف راستے میں ملیں۔ چندن پیر چھونے کے لیے جھکی مر

ساس نے اسے جھکے تہیں دیا۔

''اب حمهیں اتنا جھکنانہیں جاہیے بہو! پہلی بار كاباس كيمهيس يتنبيس چاتا-"يدكهدراسكى

2014 Huma 260 GA



آ تھیں ہنے لکیں۔ کرتارا تو نہانے دھونے ک بہانے کنویں پر چلا کمپاتھا۔ وہ سوج رہاتھا کہ بھالی كهال تك بات جهيا تين كى؟ آخرانبين سب كه بتانابی یزےگا۔

''بہوا تنارونا کس بات پرآ رہاہے؟''مال جی کو اہنے دل میں خوف سامحسوں ہوا۔" تم مجھ ہے کچھ چھپارہی ہو؟ ممہیں میرے بیٹے کی قتم ہے اگر نہ بتاؤ'' کنارے کے بندتو ژکر دریا کا سلاب جس طرح بہنے لگتا ہے اسی طرح چندن کے آنسوالدنے كم يسكيان أين أنسو .... مان جي كادل بيض لگا۔سوئن سنگھاندردوڑآئے۔

"كياموا.....؟" مال جي چندن كي پشت ير باته پھیرتی ہوئی بولیں۔" بتاؤ توسہی کیا ہواہے؟ جگت ہے جھڑا کرے تونہیں آئیں؟" مگر چندن آنسو اورسسکیاں روک نہ سکی۔ وہ سچھنہیں کہہ سکی سوہمن سنكه نے فكر مندانه ليج ميں كہا۔

'' کچھتو بولو! ہارے دل بیشے رہے ہیں۔' " به محصین بتاعیس کی بیس تا تا ہوں ۔" بیس كردونول چو كئے \_كرتارا كھلے ہوئے بھيكے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ پہلی بار دونوں نے اس کے چہرے پردردی جھلک دیکھی " جَلْتُ كُرِفْقارْ ہو كيا ہے ۔" كئى باردل ميں دہرايا

ہواجملہاس کی زبان سے نکل میں مال جي کي آم محصيل تھيل گئيں۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پرد کھ کر چینیں۔"نہیں'نہیں ہیں۔"' پھر منہ جھیا کرروتی ہوئی چندن سے لیٹ کئیں۔" ہائے رے کم تعیبی ...

موہن سنگھ ساس بہو کوروتا چھوڑ کر باہرا کئے۔ انہیں تفصیل سے بات سنی تھی۔ کرفنار ہونے سے بہلے جکت زخی ہوا ہوگا یہ شک انہیں ستانے لگا جکت

" جگت کی کیا خبر لائے ہو بھائی ؟" اب کرتارا تھبرا گیا۔ مال ہے کب تک چھیایا جائے گا؟ مگر بچ ہات کہنے کے لیے زبان ساتھ نہیں وے رہی تھی۔ سوہن سکھاس کی الجھن سمجھ سے اس لیے درمیان

''تم اسے تھوڑا آرام کرنے دو! پھراطمینان سے بالين كرين محي"

ماں جی بانی کے لوٹے اندر لے جاتی ہوئی بولیں۔''انچھی بات ہے میں بہو سے معلوم کرلوں کی۔'' خوشی سے مال جی کے قدم زمین پر مہیں

" جب خطآ یا اس دنت تبهارے سسر بازار محے ہوئے تھے۔ آ کر پڑھا تو ایسی خوشخبری لانے والے ڈاکیے کو بخشش نہ دینے کا مجھے افسوس ہوا پھر بھی میں نے کیا' کیا؟ خرے چندن؟ ان سے میں نے کہا' آبِ فوراً ڈاک خانے جاتیں اور سوار و پید بخشش دے آئیں۔ 'انہیں کیامعلوم تھا کہان کا ایک ایک لفظ بہو کے دل پرزخم لگارہاتھا۔"اور تہارے سسرتو مجھے طعنے ویتے رہے کہ میں دادی بننے والی ہوں اس کیے مسرت سے یا کل ہوجاؤں کی۔ان مردول كوہم عورتوں كاخيال كيے آسكتا ہے؟ كتف سالوں بعد كفريس بالنابند سفيكا - كمرسونا سونا مورباتها ـ ارے زندگی سونی ہوئی تھی۔اب ٹھیک ہوگیا۔ پھر چندن کوخاموش و مکھے کر بولیں۔ مصرف ہوں ہاں كبنے سے كام تبيں چلے گا۔كيا چب رہنے كى سم كھالى ہے؟" پھرخودہی چندن کا جواب دے دیا۔" پہلی بار بالبداشرم ربى موكى مرجه عضرمانا كيسا؟ يس توخمهاري مال كى جگه مول ـ"

شام تک چندین اپنے دل پر جبر کیے رہی مگر جب ساس نے مضائی تقلیم کرنے کی بات کی تو اس کی

2014 11111 261

کہ رپورٹ کراکرامرتسر کے لیے روانہ ہوئے تو اس کی نے پوچھا۔ کا انداز میں اس کے میں مریقہ میں اس

بے پوچھا۔
''جگااتم نے اس کے لیے کیوں ضدی تھی؟''
جگت ہنس دیا۔''میں جانتا ہوں کہ مجھے زندہ
پکڑ کرتم نے دردسری مول لے لی ہے۔ میر بے
جرائم ثابت کرنا تہہیں بھاری پڑجا ئیں گے۔لہذا
شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر کافائدہ افغا کرتم مجھے
دا۔ستر میں شور می کرد ستر بھی خلام کرتا معمد لی

راستے میں شوٹ کردیتے پھریہ ظاہر کرنا مغمولی بات ہوتی کہ جگت پولیس فائزنگ سے ہلاک ہو گیا۔''اس نے پورن سکھ کی جانب مسکرا کردیکھا۔ ''اب فریدکوٹ تھانے میں رپورٹ ہونے کے بعد ایبا کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔'' پورن سکھ متجب ہوگیا۔ واقعی اسے یہی خیال آیا تھا پھر بھی

اس نے جگت ہے کہا۔ ''جگا!تم بہت چالا کی دکھار ہے ہو۔'' امرتسر لاکرایک دن تھ اس نے جگا کومنانے کی کہششہ ک

"این جرائم قبول کراؤ جہیں کم سزا ہو میں اس
کے لیے کوشش کروں گا۔ جوہری بازار کے ڈاک
کاافرار کرلو! اپنے ساتھیوں کے نام بناؤ' ٹھکانے
بناؤ' پھر میں ہے کھی کرلوں گا۔' جگت نے کسی منم
کاجواب فران دیا۔ وہ کچھ دن گزارنا چاہتا تھا تا کہ
ہوشیار کلکتہ کے باہر چلاجائے۔ بیضروری تھا' مگر
اسے پیتہ نہیں تھا کہ اس کی گرفتاری ابھی چھپائی مئی
ہے۔ پوران سنگھ نے رام سنگھ کو دبلی سے بلا کر پینجر
دی۔ دہ بہت خوش ہوا۔

''دہ بیوتوف اب پنج میں آیا ہے۔''اس نے پوران سکھے کو یائی پر چڑھایا۔''اسے پٹانے سے کام مہیں ہے گا۔ انجھی طرح مارو سالے کو ..... عدالت میں پیش کرنے کے بعد ہم انگی تک نہیں

ک مال کے آنسوا چا تک تھم گئے۔ انہیں یاد آیا کہ
انہوں نے آخری بار جٹے کو بددعا دی تھی۔ ' پھائی
پرچڑھ جا! تا کہ ہم سب کو جھٹکارا ملے۔' اب ان کی
نگاہوں میں پھائی کا پھندہ کھو منے لگا۔ انہوں نے
آ تکھیں بند کرلیں۔ پھر بھی ان کے ذہن سے وہ
منظراو جھل نہ ہوسکا۔

0.....0

ای وقت ہے جگت رسی سے لٹک رہاتھا۔ گر پھانی کے تختے پر نہیں 'بلکہ درخت کی شاخ سے
بندھی ہوئی رسی کے سہارے اوندھے منہ لٹک رہا
تقا۔''جھڑ یالہ کے جو ہری بازار میں لے جار ہے
ہیں۔' بیہ کہہ کر پولیس چیف اسے لایا تھا۔ وہ جھڑ یالہ
تو لے آیا گر جو ہری بازار میں نہیں ایک ویران جنگل
میں جہاں جگا پردل کھول کرظلم کیا جاسکتا تھا۔۔۔۔ بگا
کتنا چالاک ہے؟اس کا پورن سکھ کو پہلے قدم پر ہی
تجر بہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے فرید کوٹ سے گرفآر کر کے
تجر بہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے فرید کوٹ سے گرفآر کر کے
کر باتھا اس وقت جگت نے ضد کی۔'' جھے
گرفآر کیا گیا ہے اس کے متعلق یہاں کے پولیس
گرفآر کیا گیا ہے۔''

پورن سنگھ کو تعجب ہوا۔''ایٹی کوئی ضرورت نہیں۔ امرتسر میں رپورٹ کر دیں ہے۔'' ''نتر غیر تازیز کر رہا ہے۔''

''تم غیر قانونی کام کرد گے تو فائدہ نہ ہوگا'پورن سکھ۔'' جگت نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ''تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟''

''دھمکی دینے کی مجھے عادت ہے۔'' جگت نے بے بروائی کا اظہار کیا۔''پولیس کی بددیانتی کا بہلے بھی مجھے تجربہ ہو چکا تھا۔''پورن سنگھ کو شخت سسآ یا مگراسے ہات مانی پڑی۔ ممکن ہے وہ جگا کو اُٹن رکھنا چاہتا ہو یا پھراس کے ساتھی انھی آزاد فیڈان کا اسے ڈر لگا ہو۔ فرید کوٹ کے تھانے پر

2014 Junua 262 Bull

"بردی مزے دار شراب ہے۔" وهوپ میں و مکتے ہوئے جگت کے چہرے ر غصے کی ہ گ جورک اٹھی۔ اسے پورن سنگھ کی گرون دبادیے کی خواہش ہوئی۔اے مزیدستانے کی خاطر پورن سکھ نے اینے جوتے پرتھوڑی سی شراب نیکائی اور پیراس کی جانب بڑھایا۔"لو..... حاث لوا پیاس بھھ جائے گی۔" بھیرے ہوئے جگت نے جسم کو جھٹکا دیا اور لنگتے ہوئے ہاتھ کا جھیٹا مار کر بورن سنگه کاپیر پکڑلیا اور دانت پیس کرپیرکوبل ویا۔ بورن سنگھ جنخ مارکر کری سے الٹ گیا۔ شراب کا پیالہ اور بوتل کر ممے عکت کی پشت پر دوجیا ررانفل کے بٹ مارے گئے تو اس نے پوران سکھ کا پیر چھوڑا۔الٹے ہوئے چیف کو پولیس والوں نے اٹھا كركفر اكياتو مجكت قبقهه ماركر بنس ديابه يورن سنكهكو تاؤ آ ميا' اسے جكت كوشوث كردينے كى خواہش ہوئی مراس طرح مزم رظلم ہونے کا جوت مل جانے ک صورت میں کیس مخرور ہوجانے کا ڈر بھی تھا۔ اس نے دھمکی کے ذریعے غصے کا اظہار کیا

" تہارے جیسے نالائق پررخم کھانا بھی گناہ ہے۔ تم یہ بیجھتے ہو کہ تہارے اقرار کے بغیر میں تہبیں بھالی پرنہیں لئکاسکوں گا؟" پھر ہاتھ کی مٹھیاں کس لگاسیس گے۔'' یہی وجہ تھی کہ پورن سکھ اسے مجھڑ یالہ لے آیا تھا۔ مجھڑ یالہ لے آیا تھا۔ ''شام تک مہیں قبول کرنا پڑے گا۔'' ''اورا کرنہ کروں پھر؟'' مجلت نے بوچھا۔اس کاجواب دینے کی بجائے چیف نے کانشیبلوں کو حکم دیا۔

" "اسے اوندھے منہ لٹکاؤ۔" پیر باندھنے کے لیے چارآ دمی ٹوٹ پڑے۔اسے گرایا تمیا مگروہ بھر گیا۔

" ووجمهیں میں بناؤں گا کہ سطرح قبضے میں کیا جاتا ہے۔" یہ کہ کراس نے ایک کودورا چھال بھینکا۔ بوران سنگھ نے وزن وار جوتے کی دوجار مھوکریں پشت پر ماریں۔

پسٹ پرہاری دادا کیری ہیں چلےگ۔'
ابتہ ہاری دادا کیری ہیں چلےگ۔'
کی موثی شاخ سے لئکادیا گیا۔ پوران شکھ کو یقین تھا
گرمیوں کے دہتے ہوئے سورج اور گرم ہوا کے جھونکوں کے مقابلے میں وہ زیادہ جم ہیں سکےگا۔
جھونکوں کے مقابلے میں وہ زیادہ جم ہیں سکےگا۔
د'اگر لٹکا نا ہے تو پھائی پر لٹکادد کمینو۔' یہ کہتے ہوئے جسم کی بعد جگت نے دانت پیس لیے۔نصف تھنٹے کے بعد جگت نے دانت پیس لیے۔نصف تھنٹے کے بعد جگت کے دانت پیس لیے۔نصف تھنٹے کے بعد جگت کے دانت پیس کے مارے طبق سوکھ گیا۔
ایک ایک رگ ٹوٹ رہی ہو۔ کلیجہ منہ کوآنے لگا۔
پیلیاں چٹنے لگیس۔ پیاس کے مارے طبق سوکھ گیا۔
سانس لیتے وقت سینے میں درد ہونے لگا۔ پینے میان درد ہونے لگا۔ پینے میں درد ہونے لگا۔ پینے

کار بلاسم پر بہنے لگا۔ ''کیوں..... بردی پیاس کی ہے؟'' پورن سکھ ایک کری پر بیٹھا تھا۔ چھاؤں کی خاطرایک پولیس والا چھتری تھام کراس کے برابر کھڑا ہواتھا۔'' پانی خہد جہ ہیں ہے ہم ؟''

نہیں توشراب پو سے؟'' جگت نے سو کھے لیوں پرزبان پھیری۔ پینے کا

كيفق (263) دسمبر 2014

كر بولا-" چنا كوسركاري كواه بناكرة سانى سے كام كراول كايـ" چناكانام س كرجكت كين بدن ميس آ گ لگ مئی ۔اس نے ہونٹ کاٹ کیے۔اس نے سوچا وہ بیوتون غدار نکلامگر اس نے میجھ نہ بولنا مناسب مجمامکن ہے بورن سنگے دھوکہ دے کراس معلومات حاصل كرنا جابتا مو شام جگت کو جب اتارا گیاتواس کے سینے میں شدید در د مور ہاتھا۔ وہ بے ہوش ہوگیا۔ پورن سکھ نے جگت کی نبض پر ہاتھ رکھا'اے فکر ہوئی'۔''اگر ہی ختم ہوگیاتو ....؟ "وہاس سےزیادہ نہسوچ سکا۔ 0....0....0

'' آؤچنا!''پورن شکھ کے کمرے میں چنا کولایا حمياتو چيف نے گفتگو کا آغاز کيا۔" تم نے پينه بتايا تھا آس کیے جگا گرفتار ہوگیا۔"چنا بیالفاظ س کراس طرح بمرك كريته مث كيا جياس ك پاؤل ے سانب لیف عمیا ہو۔ پورن منگھ مسکرادیا۔" میول ..... چونک گئے؟"

پھراس نے دونوں ہولیس والوں کو ہاہر جھیج دیا۔ اب دونوں کمرے میں اسکیلے تھے۔ چیف فور سے چنا کو دیکھ رہاتھا۔ چنا نے نظریں جھکالیں۔'' دیکھو چنا! تم جوان ہو ناوان ہو تنہارے سامنے زندگی یرای ہوئی ہےاسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضالع كرنے سے پہنانے كے علاوہ كچھ حاصل نہيں ہوگا۔'' مگر چنا نے نظریں نہیں مٹائیں۔ وہ اب پچھتار ہاتھا کیونکہ اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ ایب چیف کوئی دوسرا داؤچل رہاتھا۔اس سےاسے تھبراہث ہور ہی تھی۔

"بيوه مال كيتم اكلوت بيني مور مجهيم يررحم آتا ہے۔ جگا کے ساتھ تم غلط راہ پر چلے گئے مگر عدالت كوتم يررحم نبيس آئے گا۔ " پھر بھی چنا خاموش

ر ما- بورن سلهاب إني آوازيس تقبراؤ ميس ركه سكا-· محتضراً کیے دیتا ہوں۔ سرکاری گواہ بن جاؤ۔ چھوٹ جاؤ کیے۔'' چنا کی گردن جھکے سے اوپر اٹھ سمنی۔ بورن سنگھاس کی حرکت کوسمجھنہیں سکا مگر اتنی امید ہوتی کہ اس پر اس کی بات کا اثر ضرور ہوا ہے۔ مہیں جگا ہے ڈرلگ رہا ہے؟ " پورن سنگھ نے یو چھا۔جواب میں چنانے نظریں جھکالیں۔ پورن تنگه میزیر باتھ مار کر قبقهه مار کر بنس دیا۔" اب وہ حمہیں پخھنیں کہہ سکے گا۔ پچھ دنوں بعد بھا<sup>ن</sup>ی پر لنك جائے گا۔ " يوانى كانام س كرچنا لرز كيا۔ بورن سنگھ ہے دیکھ کر ہر جوش انداز میں بولا۔'' ہمارا ساتھ نہ دیا تو مہیں پھالسی یانے میں جگا کاساتھ دینا پڑے گا۔ 'پورن سکھنے میز پر سے پیسل اٹھا کرسفید کاغذ پر پھائی کا پھندا بنایا۔" تم لا کھ کڑ کڑاؤ کے مگر پھر پچھ نہیں ہوگا۔'' پورن سنگھ جواب کامنتظر تھا۔ بیسوچ كرجناحلق تركرتا موابولا\_

و مکر صاحب! مجھے سوچنے کے لیے وقت دیں۔" تجربه کار چیف نے محسوس کیا نصف کام ہوگیا۔ آ دمی سوچنے کا وقت مانگے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ چھزم ہوا ہے۔

"سوچنے کا وقت نہیں دول گا۔ البتہ مہیں جو کچھ قبول کرنا ہے اسے یاد کرنے کا وقت دے رہا ہوں۔ صرف دودن کے لیے۔ 'چنا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسكرابث دور منی۔ پورن سنگھ نے تالی بجائی و پولیس والے آ کر چنا کو لے سکتے۔"اسے کوئی تُكليف سْهُ وَمِي خيال رَكُمنا ـ "برچنانے جَاتے جاتے سنا۔" پیاس بجھانے کے لیے پینے کا انظام بھی كردينا۔ درميان ميں چلتے ہوئے چنا ير دونوں بولیس والول کورشک آنے لگا۔ "سالے کے مزے ہوگئے۔" ایک سابی

2014 المالية (264)





بربرایا۔ تنہا ہونے کے بعد بورن سکھ نے سرخ پسل کے کر کاغذ پر مزید کچھ بنایا۔ بھالی کے پھندے میں ایک آ دمی کی پھنسی ہوئی گردن بنائی' پھراس کے جبڑنے سینچ کئے وہ بروبرایا۔

''ابتمهاري موت كاراسته صاف هو گياجگا'' پولیس حوالات کی تنگ کونفرسی میں بیٹھا جگت ز بجير كو كھور رہاتھا۔اس بندھن سے كس طرح آ زاد مواجائے؟ بير خيالات اس كے ذہن ميں كروش كرد ب تق - ات خت مراني مين ركها كما تقا-اسے درخت سے الٹالٹکا کراس پر کئے محفظم کی تکلیف اے دکھ پہنچار ہی تھی۔اب بھی جسم میں درو ہو رہاتھا۔ ساری رات اس نے کراہتے ہوئے تحرِ اری بھی۔ نیم بے ہوشی میں گالیاں بھی بکتار ہاتھا چھر بھی اطمینان تھا کہ امتحان سے باراتر میا۔ پورن منگھراس کے ساتھیوں کے نام جاننا جا ہتا تھا۔ مال کہاں جھیایاہوا ہے؟ اس کے متعلق اگلوانا طابتا تفار مروه مضبوط رہا اس نے بار باریمی کہا۔ اڈمیں کچھ نہیں کہوں گا۔تم سے جوہو کرلؤ میں برداشت كرول كا-"

صبح اسے عدالت میں پیش کرناتھا۔ ثبوت جمع كرنے كے ليے بورن ملكھ نے دس دن كار يما ند لے لیا۔اے یقین تھا کہوہ جگا کو پھائی گھرتک پہنچادے گار کیونکہ چنااس کے ہاتھ میں ترپ کارڈ تھا۔

"جنا ....!" غصے سے جکت نے دانت پیں لیے۔ آج عدالت میں وہ جکت ہے آئی حیں نہیں ملا سكاتھا۔''بيوتوف! تخفي يارے زيادہ جان بياري تھي مرتواس طرح ميرے ہاتھ سے ني تہيں سكے گا۔ اس وفت تو ہولیس کے بہلومیں کھر کر یہاں سے چلاجائے گا میرے باہرآ نے کے بعد تیری زندگی كتن دن رب كى؟ يس بهاكى يان سے بہلے تحق

حتم كردول كا-"وه بزبرايا- ... "جگا! كوئىتم سے ملنے آيا ہے

بیس کر وه چونکار سیای دور کفرا ره کربات كرر باتھا۔ جگت كى آئكھوں سے نكلتے ہوئے شعلے اسے قریب طانے سے ڈرارے تھے پھر چیف نے بھی تاکید کی تھی کہ خبردار جگا سے کوئی بات مہیں كرے گا۔ بدمعاش بہت جالاك ہے۔ باتوں ميں پھنسا کررائفل چیبن لےگا۔

" كوكى ملنية يا بي جكت في سوجا - بايؤنانا يا كرتارا بواتوا چها ب\_دوتين كام سيردكرن بي مكر وہ تو کوئی انجان ہشتی تھی۔ پورٹ سنگھ اے لے كرآ ربانقا\_

" بيربا تمهارا موكل اور جگا! بير بين تمهاري وكيل ـ "وه طنزيه لهج مين بولا\_" جگا! تمهارے كھر والول کووکیل صاحب کی جیب تر کرنے کی حمالت سوجھی ہے۔" یہ کہہ کروہ قبقہہ مار کر بنسا۔"وکیل صاحب! نتم لا كھ كوشش كرو مے محركيس بارجاؤ كے۔ اب تو ایسے بھگوان بھی نہیں بچاسکتے۔ وہ پیر کہتا ہوا لوث گیا۔ وکیل نے اسے کوئی جواب تہیں دیا۔ جکت کوغورے مرتا یا تھورنے لگا۔

" حَبَّتِ سَنَّهُهِ!<sup>" ا</sup>لْیک زم آوازِ سنائی دی۔ جَبِّت کواس کے تھبرے ہوئے کہتے پرتعجب ہوا۔وہ ابھی بورن عكه كالفاظ كاثرسة زادبين مواتفاجيس وكيل نے بوليس چيف كالفاظ سنے بى ند بول وہ اس طرح پرسکون تھا۔" تمہاری صفائی کے لیے مجھے تہاراوکیل بنایا گیاہے۔"سیابی کے دور جانے کے بعدو کیل نے ہات شروع کی۔ ''کس نے .....؟''

"" كرتارا نے" كھر فوراً بولا۔ نياس كانام ورمیان میں نہیں آنا جا ہے۔ میں تبہارے تھروالوں

الرسي 265 مسمبر 2014

کا ظہار ہیں کیا۔"اور ہاں! آئٹن میں جو پھولوں کا بودا بویا ہے اسے پانی دیتے رہے کے متعلق ضرور و مُهنا بِ"وَكُيلُ مسكراديا - بدله لينحِ كَي خِاطر قُلْ كرنے والاسیخص پھولوں کے بودے کی کیسی فکر کررہاہے۔ "بہتر ہے .... میں کہددوں گا۔" یہ کہد کروکیل

جانے نگاتو جگت پھر بولا۔ ''ایک بات اور....'' وکیل قریب آ عمیا۔وہ سر کوشی میں بولا۔ ' کرتاراہے چنا کی بات کہنا۔اس نے بے ایمانی کی ہے۔" وکیل کے پچھ دور جانے کے بعد جگا بولا۔ '' گھروالوں سے کہنا میری فکر نہ کریں۔''اس بارآ داز میں نری تھی۔ یہ بات وکیل نے بھی نوٹ کی۔

0....0

پھولوں کے بودے کو یائی دینے کے بارے میں جلت کی تا کیدولیل ہے س کر میلے تو کر تارا بھی کھے تہیں سمجھا۔

''ابھی جان بیانے کی فکر کر بھائی عورت کے پیٹ میں جو پھول بل رہاہے وہ کھلنے سے پہلے مرجھا نہ جائے۔" مگر دو تین بارایں بات پرسوچنے کے بعد اس کے ذہن میں روشی ہوگئے۔" کہیں جگانے اس طرح کوئی پیغام تو نہیں دیا؟" پیرخیال آتے ہی وہ فرید کوٹ چھے گیا۔سنسان اندھیرے میں اس نے پھولوں کا بوداا کھاڑ دیا۔ دو تنین نٹ زمین کھودڑ الی اوراس نے جواندازہ لگایا تھاوہ درست نکلا سونے جاندی کے زیورات کا بنڈل جوہری کی لوٹ کا مال وهمرت آميز ليح مين بزبزايا\_

" تہاری عقل کی واددیتا ہوں جگا! اب میرے بازوؤل كى طاقت دگنى ہوگئى۔ "عدالت ميں تر خرتك لزنے كاذرىيە ہاتھآ كىياتھا۔

ایک کام نث حیااس لیے کرتارانے دومراکام

کی جانب سے مقرر کیا گیا ہوں تہارے ولیل کی حیثیت ہے۔" کرتارانے کام شروع کردیایہ س کر جکت خوش ہوا۔''یولیس چیف کون سے شوت پراتنا ارّار ہاہے؟"وکیل نے پوچھا۔

''میرا ایک ساتھی غداری کر گیا ہے .....چنا۔' جکت کھے در رکا پھرآ ہتہ ہے بولا۔" مگراس کی فکر نہیں وہ ثبوت فراہم کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ 'اس نے پرسکون کہے میں کہا۔وکیل سکتے میں آ گیا۔ جکت ہسا۔"میرا حساب صاف رہتا ہے ولیل صاحب اس نے مجھ سے غداری کی البذا بدلہ

پھر کھے یوچھ کھے کرنے کے بعد دکیل نے کاغذ يرنوب بنايا\_ 'أبخى توصرف معلومات كى خاطر يو جهر با ہوں۔ کیس داخل ہونے کے بعد جارج شیٹ پڑھ کر بى آئے كام شروع كرول كا۔" جگت نے كوئى جواب نہیں دیا۔ قانون کی الجھنوں سے اسے کوئی دلچیسی نہیں تھی۔وکیل نے آس پاس نظر کرے یو جھا۔

"كرتارات كه كهابنات؟" جلت سوج مين دويا ہوااے دیکھنے لگا۔ اس کیے مزید بولا۔ "اس نے معلوم کیا ہے کہ قرید کوٹ والا مکان واپس كردے؟" جَلّت چونكا كرتارانے كيا چھواياہے؟ وہ سمجھ گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مال کہاں چھیایا ہے؟ مگر وكيل براعماد كياجائے يائيس؟ ممكن ہے بورن سکھ نے اس کی معرفت معلومات حاصلِ مرنے کی کوشش کی ہو۔اس نے چرے پر بغیر کوئی تاثر پیدا کے کہا۔

"اس تحريس اب كيار باي ؟ محرباب بنخ والا ہوں کی فبر میں نے وہیں تی تھی۔اس کیے کی کونہ وے تو بہتر ہے۔ "وکیل آھے کھے یو چھے گایانہیں یہ و یکھنے کے لیے وہ کچھ در رکا۔ مگر وکیل نے تجس

2014 المالية (266 مالية 2014 مالية المالية (2014 مالية (20

ہاتھ میں لیا۔اباے چنا کوختم کرناتھا مگروہ ابھی پولیس کے قبضے میں تھا۔اے پولیس کے قبضے سے بأبرنكا لنے كى كوئى سبيل كرنى تقى\_

پناستکھ ہونل میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کرتارا برابر کی کری بہا کر بیٹا مگر اسے ہوش

"اے چھوکرا' دوجائے لاؤ۔'' کرتارائے آ رڈر ویا تب بھی پنا سکھ نے گردن نہیں اٹھائی۔ جائے کے دوکپ میز پررکھ گئے۔ کرتارانے ایک کپ اس کی جانب دھکیلا۔''لو جائے پیو۔ دماغ تازہ ہوگا۔' پناسکھ چونک میا۔ بیکون محص ہے؟ بہت یاد کیا مرسمجھ میں ندآیا۔اس نے کپ سامنے دیکھ کر تجسس كااظهار كياتو كرتارا بنسابه

" بغیرجان بہچان کے کیوں جائے پلار ہاہوں۔ يه يو چصنا جا بت بو؟ " پهرچائے کا کپ اٹھا کر بولا۔ " فیائے بینے ہوئے ہم لوگ ایک دوسرے کا تعارف کرا میں گے۔" پنا سکھ کی سمجھ میں اس کا وصنك ندآ يا مراس نے جائے مينے سے الكارميس كيا-كرتاراني بغيرتمبيد مح بات شروع كى-"چنا تمہاری معثوق کابیٹا ہوتا ہے؟" پناسکھ کے ہاتھ میں کے ارزنے لگا۔ وہ سمجھ کیا کہ بات کرنے والا مخض جگا کا آ دی ہے۔ گھبرا کر بھاگ نکلنے کا خیال ہے یا مکر اس میں خطرہ تھا۔ وہ بمشکل جائے کے دو محدوث حلق سے بنچ اتار کر بولا۔

"اس نے نادانی کی۔ میں نے بہت سمجایا کہ مضبوط ربنا ..... مهيس محصنيس بوكا چربهي وركر پولیس کے سامنے سب کچھاگل دیا۔" کرناراکوائی جلدی منتیج کی امید بیسی تھی۔وہ ہوشیار موكيا\_" بعن مبين بية تفاكده جكاكاساتفي تفا؟"

" ہاں!اس کی ماں نے مجھے کہددیا تھا۔" پھر فورا ای بات بنائی۔ چنا کی گرفتاری کے بعد مجھے پت

'ہم....'' کرنارا نے چائے کا کپ خالی كيا-" وه شايديني مجور الب كيد جا كي خلاف كوابي وے کرزندہ بھی رہے گا۔" پناستھاس دھمکی کو سجھ نہ سکتااتنا ہے وقوف بھی تہیں تھا۔

"انے کے کوخود بھکتے گامجھے کیا؟ میں اس كاسكابات بين بول-"

"میراایک کام کرے گا؟" کرتارااب مطلب کی بات پرآ میا۔ اس سے جاکر کہدوو کدمند بند

ورسمجه ميا-"بناسكه يمي حامتاتها-"مين آج بي ملنے جاؤں گا۔'' پیے کہ کروہ کھڑا ہو گیا۔ خرتارانے اسے محورا۔" تو اگر کوئی جال بازی كرے گا اس صورت ميں موت سے بى ملاقات ہوگی۔ سمجھا؟ پولیس کو مخری کرنے سے مختمے کوئی فائدہ ہیں ہوگا۔ مجھے جگا کاساتھی بتانے جائے گا تو لوگ تیرانداق الرائیں ہے۔"

'' مجھے تہاری بات میں حالاک وکھانے ک ضرورت بھی کیا ہے؟" پنا سکھ نے کہااورسر جھکا کر بابرنكل كياروه ول مين بهت خوش تها كداب چنا سرکاری کواہ بن کربھی زئدہ نہیں رہ سکے گا۔اس سے ملے وہ لوگ اسے ختم کردیں گے۔

" پنا تھے تنہاری داشتہ کا بیٹا اگر گواہ بنے سے انکار کرے گاتو میں اسے پیٹ ڈالوں گا۔" بورن منكه نے جعنجلا كركہا۔

"صاحب! محصے ياآپ سے بہتر بيكام الكى  بورن سیمہ نے مخش انداز میں اس کی پشت شپہتیائی۔''تم بڑے کے لیک یار اب ب میاری تنہیں جہوڑ کر تہیں تزین جائے گی۔' دونوں قبقہہ مارکرہنس دیئے۔

0....0

ب ضامن کی درخواست کے متعلق پولیس ڈیپارٹمنٹ نے اختا اف بیس کیااور عدالت نے صانت کی درخواست منظور کرلی۔ چنا کو سخت تعجب ہوا مال نے صانت کے بانچ ہزار روپ کہاں سے لاکردیج ؟ پناسکھ نے مدد کی بھی تو کیوں ؟ اسے اتن رقم کوئی قرض نہیں دے گا۔ بنا کے خلاف اس کی نفرت انتہا کو بہنچ چکی تھی۔ وہ اس کا چرہ نہیں دیکھنا حابتا تھا۔ اسی دوران بورن سکھ نے جلتی پر تیل حداث

"" تمہاری مال پردم کھا کر میں نے تہ ہیں منانت پردہا ہونے دیا ہے یہ یادر کھنا۔" پولیس چیف نے اپنے ذہن میں کوجی ہوئی ہات اس سے کہددی۔ "تمہاری مال صدمہ جمیلنے کی قوت نہیں رکھتی۔اسے کچھ ہوگیا تو دوز تدکیاں تاہ ہوجا کیں گی۔ اس کایاب تیرے سر ہوگا۔"

"دوزند كياب ....."

دوجمہیں پہتر تبیں ؟وہ بے چاری ووجان سے

بین کرچنا کوآ گ لگ کی۔اب مال کا مذہبی المیں دیکھا جائے گا۔اس کا دیائے کیے دگا۔
'' جاؤا جہیں ہم پولیس جیپ میں کمر بھیج رہے ہیں۔'' بورن سکھ نے اسے خیالات سے بیدار کیا۔'' والیس آ ڈے تو سرکاری کواہ بنے کی خوجری سانا۔'' چنا نے جس طرح پولیس چیف کی جانب دیکھا اس سے پورن سکھا جھن میں پر کمیا۔اس فق

آزمائی۔"بستم اے تھوڑ نے دن ضانت پر مہاکر دو۔"

"فغانت پر؟" پولیس چیف کو غصہ
آمری سے ہاتھ میں بہی ترپ کا رڈ ہے اے

بھی تموا دوں؟ جگا کے ساتھی اسے بمیشہ کے لیے
خاموش کر دیں مے۔ یہ تہمیں پتھ ہے؟"

خاموش کر دیں مے۔ یہ تہمیں پتھ ہے؟"

پناسکو کو بھی تو کرنا تھا گر پولیس چیف کومنائے کس طرح؟ ذہن پرزوردیااورائیکٹر کیب سوجھی۔ اس نے ایک داؤاور پھینکا۔''صاحب ایساہوسکتا ہے یانہیں؟'' پورن سکھ مجسس نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔اسے پناسکھ کی چالا کی پراعتمادتھا۔

"كيابونے كا يوچه رہے ہو؟" وہ جلدى سے

"چنا کومنانت پر دہا کردؤ جگا کے ساتھی اسے ختم کرنے کے لیے اس کا تعاقب کریں گے۔ اس میں دوگیا فائدہ ہے۔ دوسرے دوجار بھی ہاتھ لگ جا میں دوگیا فائدہ ہے۔ دوسرے دوجار بھی ہاتھ لگ جا میں گے۔ پھر اسکیے چنا پر آپ کا سرانہیں کرناپڑے گا۔ جیسے وہ رہا ہوکر باہر آئے آپ چار کہاں گا دؤ وہ کہاں جاتا ہے؟ بھی مائے کی طرح لگا دؤ وہ کہاں جاتا ہے؟ کس سے ملتا ہے؟ بھی گا۔"اس کا ارادہ کیا ہے؟ سب پنہ چل جائے گا۔"اس کر کیب پر پورن سکھ کا دل داو دینے کوچاہئے لگا۔ ترکیب پر پورن سکھ کا دل داو دینے کوچاہئے لگا۔ ترکیب پر پورن سکھ کا دل داو دینے کوچاہئے لگا۔ وہا کراس نے صرف اتنا کہا۔

" مجھے اس بات میں کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر بھی سوچوں گا۔"

پر ی موروں ہے۔ پنا سکار سمجھ کمیا کہ بات صاحب سے حلق سے نیچ از سمی ہے۔ مگراپنے برے ارادے کی بوشآئے اس لیے راز کی بات کہدد بنی پڑی۔''چنا کی مال کوتیسرا مہینہ چل رہا ہے صاحب! بنا کمجھ دان محررہے گاتواس کے دل کوجھی مسرت ہوگی۔''

2014 HAMB (268) HAM 1

کے ذہن میں کیا گر ہو ہورہی ہے؟" بولیس تھائے سے ہاہرآنے سے پہلے اسے جگت کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرنا تھا۔

"سالے .... بایمان! میں تمہاری کھال اتار
دوں گا۔" بین کروہ لرزگیا۔ بمشکل اس نے جگت کی
جانب و یکھالی کی آ تکھوں سے غصہ اور نفرت کے
شعلے نکل رہے تھے۔ چناسر جھکا کرجلدی سے ویاں
سے بہت گیا۔ اس نے جاتے ہوئے دوچار محش
گالیاں سنیں۔ پولیس جیپ اسے گھر تک چھوڑ گئی۔
اس سے لیٹ جانے کے لیے چوکھٹ میں کھڑی
آنسو بہائی ہوئی مال کو دیکھ کر لھے بھر کے لیے چنا
سب پچھ بھول گیا۔ چاروں جانب سے نفرت می تھی
سب پچھ بھول گیا۔ چاروں جانب سے نفرت می تھی
سب پچھ بھول گیا۔ چاروں جانب سے نفرت می تھی
سب پچھ بھول گیا۔ چاروں جانب سے نفرت می تھی
سب پچھ بھول گیا۔ چاروں جانب سے نفرت می تھی
سب پچھ بھول گیا۔ چاروں جانب سے نفرت می تھی۔
سبت پرسرد کھ کر جی ہاکا کرنے کو جی چاہا۔
سینے پرسرد کھ کر جی ہاکا کرنے کو جی جاہا۔
سینے پرسرد کھ کر جی ہاکا کرنے کو جی جاہا۔
سینے پرسرد کھ کر جی ہاکا کرنے کو جی جاہا۔

"اورآج رات حصت پرسونا....." ال طرح

اشارے میں پرم جیت نے پناکو تہجمایا تھا مگررات گھر آ کر بنا کومعلوم ہوا کہ چنا سارا دن گھر میں بندر ہا تھا۔ یا ہر برآ مدے میں اس نے پرم جیت سے کہا۔

"اکے ذرا باہر کھلے ہیں گو کمنے دینا تھا۔" کچر پوچھا۔"ال سے میرے متعلق بات کی تھی؟ اسے صانت پر رہا کرانے کے سلسلے میں مجھے کس قدر تکلیف ہوئی تھی۔ اب مجھے گور کر نہ دیکھے۔ یہ بھی کہد دینا۔" کچرآ داز میں مصنوی ہمدردی بیدا کرکے جیب سے دس روپ کا نوٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا۔" کل باہر جا کرموج کرے۔ پیچرو غیرہ دیکھے۔ گھر میں گھسے رہنے سے ذہن پر شیطان سوار ہوجا تا گھر میں گھسے رہنے سے ذہن پر شیطان سوار ہوجا تا میں آیا یہ دیکھ کر پناسکھ بچھ گیا کہ اس سے چنا کوکس نہیں آیا یہ دیکھ کر پناسکھ بچھ گیا کہ اس سے چنا کوکس فدرنفرت ہے گر اب اسے چنا کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ گلی تو دہ ٹھکانے لگ جائے گا۔کوئی گیت گنگا تا ہوا گلی تو دہ ٹھکانے لگ جائے گا۔کوئی گیت گنگا تا ہوا

0....0

پناسنگھ جھت برسونے چلا گیا۔

چنا کونینز نہیں آ ربی تھی۔ آئ کی رات تو وہ سونا بھی نہیں جا ہتا تھا۔ یہی ایک رات اس کے پاس تھی۔ اس کے میں سونے تھی۔ اس کی خاطر تو اس نے کرے میں سونے کا انظام کررکھا تھا گر مال کوا بھی نیند کیوں نہیں آ ربی ہے؟ وہ پہلوبدل ربی ہے۔ نصف رات کے بعد گرمی کی شدت کم بوئی تو چنانے و یکھا کہاں کی الماری نے قریب گیا اور مال اب سوئی تھی۔ وہ آ ہمتگی ہے بستر سے اٹھا ہے آ واز چلتے ہوئے لکڑی کی الماری نے قریب گیا اور اسے کھول کر اندر سے کر بان نکالی۔ میان سے نگلی ہوئی وھار ویکھنے لگا۔ جسم ہوئی کر بان کی چیکتی ہوئی وھار ویکھنے لگا۔ جسم ہوئی کر بان کی چیکتی ہوئی وھار ویکھنے لگا۔ جسم ہوئی کر بان کی چیکتی ہوئی وھار ویکھنے لگا۔ جسم ہوئی کر بان کی چیکتی ہوئی وھار ویکھنے لگا۔ جسم ہوئی کر بان کی چیکتی ہوئی وھار ویکھنے لگا۔ جسم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے منہ صاف کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میان گر پڑی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میان گر پڑی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میان گر پڑی۔

سنگھ نے ذرای حرکت کی اور چار پائی کی آ واز گوئی۔
چنا ڈرگیا۔ وہ پہلو بدل جا تا تو وار کا میاب نہیں ہوگا
۔ پھرتی سے اس نے بایاں ہاتھ چنا سنگھ کے منہ
پرر کھ دیا اور دا کیں ہاتھ سے کر بان اس کے کھلے
ہوئے پیٹ میں گھونپ دی۔ پنا سنگھ بلکی چنج مارتا ہوا
بیٹنے کی کوشش کرنے لگا تو چنا نے بیٹ میں سے
بیٹنے کی کوشش کرنے لگا تو چنا نے بیٹ میں سے
کر پان نکال کر پھر وار کیا ۔ پھر وہ مسلسل وار کرتا
گیا۔ آئیس بند کرکے پاگلوں کی طرح اس نے
کر پان سے چنا سنگھ کا پیٹ پھاڑ دیا ۔۔۔۔۔ چوشے وار
پر چنا ہانپ گیا۔ گر ماگرم خون سے کلائیوں تک اس
کر ہاتی ہم بھر گئے۔ آخری بار تڑپ کر پنا سنگھ ٹھنڈا
پر چنا ہانپ گیا۔ گر ماگرم خون سے کلائیوں تک اس
تر اور خون سے بھرا ہوا چنا لیے بھر پنا سنگھ کی لاش کو
ہوگیا۔ خون چار پائی سے نیچ بہدریا تھا، پیپنے سے
تر اور خون سے بھرا ہوا چنا لیے بھر پنا سنگھ کی لاش کو
مواں سے فرار ہونے لگا۔ سٹر ھیاں اتر تے ہی وہ
وہاں سے فرار ہونے لگا۔ سٹر ھیاں اتر تے ہی وہ

بری طرح الزکھ اگیا۔

''چنا۔۔۔۔۔!'' کمرے کا دروازہ چیٹی ہوئی مال

رونے والے لیج میں بولی۔''چنا! تم کہاں گئے؟''
مگراس نے کوئی توجہ بیں دی ابھی ووسراا ہم کام باتی
قفا۔ وقت بہت کم تفا۔ مٹھیاں کتا ہوا چنا دوڑا۔
اسے ہوئی نہیں رہا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب کررہا
ہے۔۔۔۔۔ وہ چیچے مرکر دیکھے بغیر بھاگ رہاتھا۔گلی
ہے۔۔۔ وہ پختے مرکر دیکھے بغیر بھاگ رہاتھا۔گلی
ہے کتے بھو تکنے گئے گراس نے کوئی پروانہیں کی۔
پندرہ بیں منٹ تک وہ دوڑ تارہا۔ایک گھنڈر نما مندر
کے عقب میں آ کروہ رک گیا۔ سینے میں دل زور
زورے دھڑک رہاتھا۔جسم ٹوٹ رہاتھا۔ پھر بھی اس
کو عقب میں آ کروہ رک گیا۔ سینے میں دل زور
نورے دھڑک رہاتھا۔ جسم ٹوٹ رہاتھا۔ پھر بھی اس
کودنے لگا۔ تھوڑی زمین کھود نے کے بعداس کے
اتھارک گئے۔اسے محسوں ہوا جیسے کمی نے یہ جگہ
ہاتھارک گئے۔اسے محسوں ہوا جیسے کمی نے یہ جگہ
ہاتھارک گئے۔اسے محسوں ہوا جیسے کمی نے یہ جگہ
ہاتھارک گئے۔اسے محسوں ہوا جیسے کمی نے یہ جگہ

چناچونک گیا۔ ماں جاگ تو نہیں گئی؟ بیدد کیھنے کے لیے وہ اس کے قریب چلا گیا پھراطمینان کی سانس لے کرماں کے پیٹ کو پھو لتے پچکتے ہوئے دیکھنا رہا۔ چنانے دانت پیس لیے۔

"اس پید میں اس کمینے کانی پرورش یارہا ہے۔" وہ بربرایا۔ پھر نظر تھومتی ہوئی ماں سے چرے یر جم لی۔ وہ کھ تھنکا ہوا۔ بلی کے سے قدموں سے چلنا ہوا دروازے کے قریب پہنچا' زنجیر كھولى تو كريان والا ہاتھ ذراسا كيكيايا ماں برا خرى نظر ڈال کروہ جلدی ہے باہرنکل کیا۔ آس یاس نظر محمانی مچیلی شب کی شندی موامیں سب کمری نیند سورے تنے۔اس نے سوجا دروازے کو یا ہرسے بند كرك زنجير چر حاوے تاكه مال بيدار موكر بھي ورمیان میں نمآ سکے۔ حصت پر جانے والی سیر هیاں چڑھتے ہوئے اس کے چبرے سے نفرت فیک رہی ھی۔بس اب تھوڑی در بعد تھیل فتم ہوجائے گا۔ حصت کی تھلی فضا میں وہ چند کھے کھڑارہا۔ پچھ دور چار یائی بر پنا مشکھ سویا ہوا تھا۔ صرف پندرہ قدم كأفاصله تفارأس كى زندكى كالجمي اتنابي فاصله تفار كريان كى دهار برايك نظر ذال كروه آ مے بروجا۔ بت سوئے ہوئے پنا سنگھ کی گنگی ران تک او کچی ہوگئی تھی۔ چنا کے ذہن میں ایک خطرناک خیال

"اس کی مردائی کی بنیاد فتم کردوں پھرساری زندگی جنسی محرومی سے تر پتارہے گا۔ بیاس سزاکے لائق ہے۔" پھر خیال بدل گیا۔" نہیں ....اسے زندہ نہیں رہنا چاہئے ورنہ میری ماں کوزندگی بھر ستائے گا۔" چنا کچھ جھکا۔ پناستکھ خرائے لے رہاتھا۔ کر پان کے دستے پرمضوطی سے انگلیاں گاڑ کر چنانے ہاتھ بلند کیا۔" چراز" کی آواز ہوئی 'پنا

7 2014 LINE 270 CHALL

ستكه كي واز ريف كني-

سحر کے وقت ہونے والا شور سن کر جگا بیدار ہوگیا۔ چنا کو اپنی کوٹھڑی کے قریب لے جاتے ہوئے و یکھا تو اس کی سمجھ میں کچھ بیس ہیا۔'' کیا میں خواب د کھے رہا ہوں؟''اس نے آئیس ملیس۔اسی وقت آواز آئی۔

"بایاجی! بدلہ لے کرآ یا ہوں۔ تہمارا پیتہ پنانے
پولیس کو بتایا تھا۔" پھر دونوں ہتھیلیاں جگت کو
دکھا تا ہوا چلایا۔" دیکھو! میرے ہاتھ بھی خون ہے
رنگ گئے ہیں۔ اب میں بھی تمہارے ساتھ پھائی
برلنگ جاؤں گا۔" اس کی حالت دیکھ کر جگت کی
آ تکھیں بھیگ گئیں۔ چنا پر غصے کی بجائے اب
جگت کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے
جذبات تھے۔

0....0

صدمہ پہنچانے والی خبر سنانے کے لیے لوگ اتن جلدی دکھاتے ہیں جیسے خوشخبری لے کرآئے ہوں۔ حکت کے نانا ابھی بستر سے اٹھے ہی تھے کہ کھڑکی میں او تار سنگھ دکھائی دیا۔

"کیا کررہے ہو نارائن سنگھ!؟"اس کے وقت بودنت کھر میں آنے کی بات گاؤں میں مشہور تھی۔ "سوچا ای طرف سے جار ہاہوں تو خیریت پوچھتا چلوں۔"

"اور بدلے میں چائے کا کب پیتے جاؤ۔"
نادل ہی دل میں بربروائے گر چہرے پر
مسکراہٹ پیدا کرکے استقبالیہ لیجے میں بولے۔
"آوا و اسسابھی سوکرا تھا ہوں۔"
کرنال گاؤں میں لوگ یہی جانتے ہے کہ صبح
کے وقت غلط آدی کا منہ دیکھا تو سارا دن خراب
گزرے گا۔ حالانکہ اس گاؤں کے لوگ ادھر ادھر

ٹارچ کی روتن جب خون آلودلیاس پر پڑی تو
ٹارچ تھا منے والے کی آئیس پھیل گئیں۔
"ارے سے والے کی آئیس پھیل گئیں۔
معلوم ہوتا ہے۔ گرفتار کرلوائے۔" چناس بھی گیا کہ سادہ لباس میں پولیس اس کا تعاقب کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہے۔ دوآ دمیوں نے چنا کو ہاز دواں سے تھام لیا۔ ایک نے جھکڑی پہنادی۔ چوشھ کو وہیں رہنادی۔ پر ساحی کی اس کی کو اس کے اس کی کو اس کی کو اس کے اس کو اس کی کا کہ کرتین آدمی جنا کو تھائے گئی ہے۔

کر پوران سکھ غصے میں سرخ ہوگیا۔ ''سالے! تم نے یہ کیا کردیا؟'' گرج کراس نے چنا سے جبڑے پرچانثاج دیا۔ ''ہا۔۔۔۔۔ہا'' چنا نے اساقہ تھہدلگایا۔''ابتم مجھے سرکاری کواہ نہیں بناسکو تے۔ جگا کے خلاف مجھے کوائی نہیں دی بڑے گی۔ہا۔۔۔۔۔ہا۔'' مجھے کوائی نہیں دی بڑے گی۔ہا۔۔۔۔۔ہا۔'' ''جاؤ۔۔۔۔۔سالے کوکوٹری میں بند کردو۔''پورن

/ 2014 בייירים (277)

دونوں نے 11 کو سید حالتا کیا۔ 'باغ! باغ ۔'' محبرائ ہوئ بزارہ نے 11 کے جبرے ت بہینہ صاف کیا اور ہائٹ سٹے پر ہاتھ رکھا۔ نانا ک ہونٹ ملے۔

'' حکمت…!''ووسرف اتنای کهدیتک بزاره کوجههٔ کاسالگا۔اس نے آسمجمعیس پھاڑ کراد تاریخکھ کی طرف دیکھا۔

"جاجا اتم نے باہ کو بھانج کی کوئی خبر او تہیں سائی؟" او تار سکے اس کی تیز نظروں کی تاب نہ اسکااور گنا ہگار کی طرح سرجھکالیا۔ بزارہ نے دانت بیس لیے۔" جہیں ہے ہے کہ ان کے سینے بیس درد انستا ہے۔ "جہیں ہے ہے کہ ان کے سینے بیس درد انستا ہے۔ اسکی بری خبر دینے کی تم کوئیا جلدی تھی ؟" انستا ہے۔ اسکی آ واز سے فیصہ اجا کہ ختم ہوگیا۔ وہ بھی ہوئے آواز میں بولا۔ " بجھے کل سے اس بات کا پہتہ تھا۔ آ میس ختک کرلیں۔ یہن کراوتار تکی جھینے گیا۔ آ میس ختک کرلیں۔ یہن کراوتار تکی جھینے گیا۔ آ میس ختک کرلیں۔ یہن کراوتار تکی جھینے گیا۔ آ میس ختل کرلیں۔ یہن کراوتار تکی جھینے گیا۔ آ میس ختل کرلیں۔ یہن کراوتار تکی جھینے گیا۔ آ میں بو بوایا۔ آ میں بو بوایا۔ آ کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کو بالا او ۔" بزارہ بحر کرم ہوگیا۔ او تار تکی میکا کی انداز میں کھڑا ہوگیا تو بزارہ کراے میں جاتا رائے میں نے کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائے میں میں جاتا رائے میں نے کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائے میں نے کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائے میں نے کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائے میں انداز میں کھڑا ہوگیا تو بزارہ میں دو کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائے میں انداز میں کوئی رائی رائے میں نے کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائے میں دور کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائی رائے میں نے کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائے میں دور کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائی رائی میں دور کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائی رائیا ہوگیا تو بڑارہ کی دور کہا۔ " سید سے ڈاکٹر کے یاس جاتا رائیا ہوگیا تو بڑارہ کی دور کہا کہا کہ انداز میں کوئی کی دور کی دو

وْمندُوراييني نه ركنا ممجي؟"ادتار علم عمه منبط

"" میشفردین بی آت ہو۔" نانا فراق کے فرمین میں بولے۔ ان کو خیال تک نہیں تھا کہ یہ و میں صدمہ پہنچائے آیا ہے۔ و

"گاؤل میں اخبارات دیر سے آتے ہیں۔ اس لیے م کو جرئیں ہوگی۔" اخبار کی بات سے نانا مجھ کے کہ اوتار سکھ باہر کی خبر لایا ہے۔" تمہارا نواسہ کرفنارہوگیا ہے۔" اوتار سکھنے پردا کے بغیر کہا کہ اس خبر کانانا پر کیااثر ہوگا؟" سب سے پہلے بچھ اطلاع کی اور اس کے متعلق بتانے کے لیے سب اطلاع کی اور اس کے متعلق بتانے کے لیے سب موے نانا کا ہاتھ جھکے سے بچے آگیا۔ چار پائی ہوئے اس کو دور سے دبا کر صدمہ جھیل لینے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو بسینا آگیا۔ کہا ہے کہ کو شرک کے سینے ہوئے ان کو بسینا آگیا۔ کہا ہے کہ ان کو بسینا آگیا۔ کہا تے ہوئوں سے کچھ بوٹے ور کو گوٹس کی مگر الفاظ زبان پر جم گئے۔ سینے ہوئے درد کو چھپانے کے لیے دایاں ہاتھ بیں افتی ہوئے درد کو چھپانے کے لیے دایاں ہاتھ میں افتی ہوئے درد کو چھپانے کے لیے دایاں ہاتھ میں افتی ہوئے درد کو چھپانے کے لیے دایاں ہاتھ کر پڑے۔

ادتار سنگه بو کھلا کر چیا۔ ہزارہ نہا تا ہوا بھیے جم سے باہرآ گیا۔ '' کیا ہوا با پوکر؟'' اوتار سنگھ نے تھبرا ہٹ میں ہاتھ بھیلا کر کہا۔ ''کون جانے؟''

2014 Junus 272 13 Mari

كرك بابرجلا كيا-

تو عمر کاوزن کم ہوجائے گا۔ انہوں نے نانا کو اطمینان دلایا۔ ''جگت کی مال نے مجھے ہزارہ کی سگائی کے

لیے بھیجا ہے۔'' اوا بھی شمحہ گل کی کا فاق کی کا کا کہ

نانا بھی سمجھ گئے کہ داماد بیٹے کی گرفتاری کا دکھ چھپانے کی کوشش کررہاتھا۔

بہ '''گھر میں بہولانے کی تمنااب نہیں رہی سوہن سنگھ''' بولنے میں تکلیف کے سبب نانانے رک کر کہا۔'' ایک بہوکو گھر میں لاکراس کی زندگی ہم نے جہنم یہ ادی ''

(''یہ تو ہم سبھتے ہیں مگر بھگوان اتنا ظالم نہیں ہے۔''سوہن سکھ بولے۔

''یدول بہلانے کی بات ہے۔''نانابولے۔ ''بہوکوتیسرا مہینہ جارہا ہے۔'' سوہن سنگھ نے پرمسرت کہج میں کہا۔ تب نانا مسرت کے جھکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لیمے بھر کے لیے ان کے بوڑھے چبرے پرروشن پھیل گئی مگر پھر لیٹ گئے۔ ایک آ ہجری۔

" " کھ دن پہلے یہ خرماتی تو سارے گاؤں میں مضائی تقسیم کرتا۔" انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔" بھوان بھی کیسانداق کرتا ہے۔ ایک آ تکھ سے رونا اور دوسری سے ہنستا ایسا کیے ہوسکتا ہے؟" ان کی آ تکھیں اشک آ لودہوگئیں۔

بہت دیر تک داماداور سسر خاموش رہے۔ ہزارہ بہنوئی کے لیے کی لایا تو سوئی سکھنے کہا۔ 'ہزارہ! گھر میں پالنا بندھنے والا ہے اس کی خوشخبری دیے آیا ہوں۔' پھرسالے اور سسر کاغم ملکا کرنے کی خاطر کسی کا پورا پیالہ ایک سائس میں پی گئے۔ خاطر کسی کا ورکواب زیادہ سنجلنا پڑے گا۔' ناتانے کہا۔ انہیں ڈرتھا کہ جگت کی گرفاری میوکا دل توڑ وہ میرے پاس پچھتادے کا ظہار کررہاتھا کہ ڈاکٹر ماحب نارائن سنگھ کو پچھ ہوگیا تو بدنا می میرے سر آئے گی۔ ہزارہ مجھےگاؤں میں نہیں رہنے دےگا۔'' ہزارہ نے ڈاکٹر کی ہات س کردانت پیسے اور کہا۔ ''گاؤں میں کیا؟ زندہ نہیں رہنے دوں گا۔'' وہ دل ہی دل میں بروبروایا۔

"المجلش دیائے۔اب آرام ہوجائے گا۔انہیں اٹھنے بیٹھنے نددینا۔"وروازے سے باہر لکلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔" میں لڑکے کے ہاتھ دوا بھیج دیتا ہوں۔"

وسلک دی۔ ہرارہ کی سگائی کے متعلق خطاکھ کرنانا دستک دی۔ ہرارہ کی سگائی کے متعلق خطاکھ کرنانا نے ان کو بلایا تھا۔ مگر جگت کی گرفتاری نے ہیروں سے طاقت چھین لی تھی پھر بھی دل میں فیصلہ کیا کہ اگر کرنال خبر نہ پہنچی ہوتو فورا ہزارہ کارشتہ کردیں مجے۔اس کے بعدا گر جگت کی گرفتاری کا پیتہ چلوتو بردانہیں۔ مگر گاؤں میں داخل ہوتے ہی جان پہچان والے لوگوں کی ہمدردانہ نظریں چغلی کھارہی تھیں کہ بات یہاں تک پہنچ بھی ہے۔ ہزارہ نے دروازہ کھولا تواس کے بھیکے چہرے کود کھے کرسوہن سکھ بچھ کے کہ سالے اورسسرکو پیتہ جل کیا ہے۔

"باپوکوصد مرجینی کیا ہے۔" بزارہ نے جھک کر قدم چھوتے ہوئے کہا۔ سوہن سکھ فاموثی سے اندر آھے۔ اندر آھے۔ اندر آھے۔ اندر آھے۔ اندر کی سراور داماد گردش کے ذریعے ان کا استقبال کیا۔ سراور داماد نے دل مضبوط کرنے کے لیے کچھوفت لیا۔ سراور داماد "طبیعت برگئی ہے۔" ٹانانے گفتگوکا آغاز کیا۔ "طبیعت برگئی ہے۔" ٹانانے گفتگوکا آغاز کیا۔ اور جلدی سے بولے۔" عمر کسی کی شرم نہیں رکھتی۔" سوہن سکھ سمجھ کے کہ سخت ارادے کے اس محض کا رخی دل اندر سے تزب رہا ہے۔ گھر میں بہوآ ہے گی

/ 2014 Junus / 273 GALL

كاجنم اى كفريس مونا جائي-تانان آه كفرى-"پېلااورآخرى بچه.....!" O....Q ....O مجكت كے خلاف أيك نبيس بلكه نصف ورجن مقد مات مختلف عدالتوں میں داخل کئے گئے۔ " بورن سنکھ! جگت ان میں سے تین مقدمات میں ضرور مینس جائے گا۔"سرکاری وکیل نے یقین دلایا تھا۔ بورن منگھ یہ جا ہتا تھا کہ امرتسرا نے سے پہلے شیخو پورہ میں جگا کے ہاتھوں کیے گئے جرائم بھی ان مقدمات میں شامل ہوجائیں مگر سرکاری وکیل نے ان پر محروسہ نہ کرنے کامشورہ دیا تھا۔ "اس میں قانونی البھن پڑجائے گی۔ وہال دوسری حکومت ہے۔وہ لوگ بیہ مطالبہ کریں سے کہ مارا مجرم ہے اس کیے مارے والے کیاجائے۔ اس چکرمیں ہم الجھ جائیں کے اور جگافرار ہوجائے گا۔' اس کی دوسری مضبوط دلیل میکھی کہ وہ جرائم ا بت كرنا ان كے ليے مشكل ہوگا۔ كواہ كہال سے

تابت حرمان سے ہے ہیں ہوں۔ وہ جہاں سے
ابت حرمان سے ہوئی ہوں گے ہوئے لوگ ادھر
ادھر بھر گئے ہیں۔ کتنے زندہ ہوں گے؟ اور کتنے
قومی بلوؤں میں مارے گئے ہوں گئے کون جائے؟
د'مگر ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے۔''
پورن سنگھ کو جگا سے دشمنی ہوگئ تھی۔'' یہاں سے
وہاں کے جرائم زیادہ خطرناک ہیں۔''

''ان کاہم برابراستعال کریں ہے۔'وکیل نے اپنی چالا کی دکھائی۔''وہ ڈاکوکٹنا خطرناک مجرم ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے وہ مسالیہ میں پوری طرح استعال کروں گا۔اس بات میں تہمیں مجھے مشورہ نہیں وینا پڑےگا۔''

" پھرٹھیک ہے۔" پورن سکھے نے مسرت کا اظہار کیا پھربھی اسے پورااطمینان نہیں تھا۔" ان میں سے وے گی تو ہمیشہ کے لیے بیٹی کے گھرسے بیچ کے قدم روٹھ جائیں گے۔' مایا سے کہنا! بہو کی پوری حفاظت کرے۔اسے ذراسا صدمہ پہنچنے نہ دے۔'' دہ بیچاری تو ہمیں صدمہ نہ ہواس کی فکر کرتی ہے۔'' موہن سکھ نے نانا کومضوط کرنے کے لیے کہا۔''ہم اگر ضبط نہ کر سکے تو دہ یقینا اندر سے ٹوٹ جائے گی۔''

اب نانا پے سابقہ مزاج پرلوٹ آئے۔"ار بے ہم اس طرح ہار مانے والے ہیں 'گلت کوعدالت میں مجرم ثابت کرنے میں پولیس کاناک میں دم اس مجرم ثابت کرنے میں پولیس کاناک میں دم ہجائے گا۔" حالا انکہ آئیس پرافسوں تھا کہ یہاں کی بجائے اگر شیخو پورہ میں جگت پراجا تا تو وہ بہت پچھے مرکز رتے۔ وہاں خاصی جان پہچان تھی۔" اس کی مفائی کی تیاری کی یا نہیں؟" نانا نے گفتگو جاری رکھی۔" پیسے خرچ کرنے میں پیچھے مرکز در کھنا۔" مفائی کی تیاری کی یا نہیں؟" نانا نے گفتگو جاری کے دوست کرتارانے اپنے ذہبے کہ دوست کرتارانے اپنے ذہبے کے دوست کرتارانے اپنے ذہبے ہوا کی ہے۔ جوان بہت چالاک ہے اور پہنچا ہوا کے گا۔" میں تا کہ کے دوست کرتارانے اپنے اور پہنچا ہوا کہا۔" کے گا۔"

"میں اس اہم وقت پربستر پر پڑھیاہوں۔" نانانے فکرمنیدی سے کہا۔

''آپ فکرنہ کریں۔ مقدمہ چلنے میں دن لگ جا کیں گے۔'' سوئن سکھ نے اظمینان دلایا۔''اس وقت تک تو آپ تھیک ہوجا کیں گے۔'' دات کا کھانا کھاتے ہوئے سوئن سکھنے ہے جات کی ات تفصیل سے بتائی۔'' وہ فرید کوٹ کے جس گھرسے پکڑا گیا تھا ہم نے وہیں رہنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ اب کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے۔ مارے ہوئی راجستھان سے پنجاب تک جانے میں کائی وقت مرف ہوگا ہے۔ اب کورٹ کے چکر لگانے میں کائی وقت مارف ہوگا ہے۔ کہا ہے کہاس کے پہلے بچے مرف ہوگا ہے۔ کہاس کے پہلے بچے

العالق ( 274 ) دسمبر 2014 /

اس کی کڑی محمرانی رکھی جائے۔'' عدالت میں مقدمات چلنے تک جبت ملزم کی حیثیت سے تھا مجرم مہیں۔ جیل میں ہونے کے باوجودايس قيدي كالباس نبيس ملاتها مزدوري تبيس كرنى تھى اس ليے دوسرے قيديوں سے ملنا جلنا ہو ہیں سکتا تھا۔ جیل سے فرار ہونے کے لیے کسی نہ کسی کوتو ساتھ ملانا ہی ہڑتا ہے۔سنتر یوں کو بھی رشوت دین برنی ہے۔ نی الحال تو ایسا کوئی موقع ملنے کے حالات مہیں تھے۔عدالت اور جیل کے ورمیان کافی چکر لگانے تھے۔اس دوران کوئی موقع فراہم ہوتو فیرارمکن ہوسکتا تھا مگراس کے لیے باہر کی ساتھی کہاں تھے؟ ہنومان اسے رہا کرانے کے چکر میں مارا کیا۔ یہ یادآتے ہی اس کا دل بھرآیا۔ بچن بھی نہیں ہے۔ اور ہوشیار کوخوداس نے خود سے دور كرديا تقاب

"وه سنگا پور پہنچ چکا ہوتوا چھا ہے۔" مجلت نے

نورن سکھے نے جکت سے جرائم قبول کرانے کے سليك مين آخر تك كوشش كي تفي "ابي المم ساتھیوں کے نام بنادو! میں تمہیں مھالی سے بحالول گا۔

جگت سے لبوں بر پھیکی مسکراہٹ دوڑ حمیٰ۔ جگت سے لبوں بر پھیکی مسکراہٹ دوڑ حمیٰ۔ "بیانے والا اور بیشا ہے۔ساتھیوں سے غداری كركاويرواك عدالت كالمجرم بيس بول كا-" "م ابنے بیج کامنہ دیکھنے کے لیے بھی زندہ نہیں رہو گئے۔''یولیس چیف تک آ کر بولا۔ " نے کامندد میصنے کے لیے اپنے ساتھیوں ہے غداری کرون تووه برا هو کرمیرا چیره دیکهنا پسندتهین كرك كا-" جكت في رجوش ليج ميس كها-" واكو

کتنے مقد مات میں بھائی بھٹی ہے؟ و کیل ہنس دیا۔''تم اے کتنی بار پھانسی دلانا جاہتے ہو؟"

بورن سنگھاس کا طنز سمجھ کیااس کیے بو کھلا کر بولا۔ "ميرامطلب بي بهاكي تويفين بي"

ولیل نے پریقین انداز میں سربلایا پھرآ ہت سے بولا۔" ہالکل تعین ہے۔اس کے علاوہ کہ کوئی معجزہ نہ ہوجائے یا فیلے سے پہلے آزاد نہ

بيان كر بورن عليه كوصدمه بوار مر وهمسكراكر بولا۔"اس کائیں نے ممل انتظام کردیاہ۔الیی كوشش كرے كا تو ماراجائے كا-"

"ميرے كہنے كامطلب اور ہے۔" وكيل نے دوسرااشارہ کیا۔ مجیل میں خودکشی کرنے کی سہولت ندل جائے۔

یہ بات نامکن ہے۔'' پورن سنگھ رعب سے بولا۔" جگا کومیں جانتا ہوں۔ وہ خورسی کرنے سے

پھائسی پانا بہتر سمجھے گا۔'' '' پھر تو وہ بہادر ہے۔'' وکیل نے آخری ضرب

0.....0....

جلت کو تقانے میں رکھنے کے خطرے سے بورن متکھ اچھی طرح واقف تھا۔ پہلے وہ شیخو بورہ کی عدالت ے فرار ہو چکا تھا یہ وہ جانتا تھا' مقدمے لم عرص تك چلنے والے تضاس كيے اس نے جگا کی ذمہ داری جیل والوں پر ڈال دی۔ انڈرٹرائیل قیدی کی حیثیت سے جگہ امرتسر جیل میں بند ہو چکا تھا۔ جیل سور نے پہلے دن جیل کے حکام کو خبرداركرد باتفا

'' دیکھنا! میخص ہاری عزت خراب کرسکتا ہے۔

2014 برمين (275)





اس کی کڑی محرانی رکھی جائے۔" عدالت میں مقدمات چلنے تک جکت مزم کی حیثیت سے تھا مجرم مہیں۔ جیل میں ہونے کے باوجودایسے قیدی کالباس مبیں ملاتھا۔مزدوری مبیس كرنى تھى اس كيے دوسرے قيد يوں سے ملنا جلنا ہوہیں سکتا تھا۔جیل سے فرار ہونے کے لیے کسی نہ کسی کوتو ساتھ ملانا ہی بڑتا ہے۔سنتریوں کو بھی رشوت دینی پرتی ہے۔ فی الحال تو ایسا کوئی موقع ملنے کے حالات مہیں تھے۔ عدالت اور جیل کے ورمیان کافی چکرلگانے تھے۔اس دوران کوئی موقع فراہم ہوتو فیرار ممکن ہوسکتا تھا مگراس کے لیے باہر کی مدوضروری تھی۔ جکت نے ایک آہ بھری پہلے جیسے ساتھی کہاں تھے؟ ہنومان اسے رہا کرائے کے چکر میں مارا کمیا۔ یہ یادآتے ہی اس کا دل بھرآیا۔ بچن بھی مبیں ہے۔اور ہوشیار کوخوداس نے خود سے دور كرديا تفايه

"وه سنگالور پننج چکا موتواچھا ہے۔" جکت نے

پورن سنگھ نے جگت سے جرائم قبول کرانے کے سلسلے میں آخر تک کوشش کی تھی۔"اپنے اہم ساتھیوں کے نام بتادو! میں تمہیں بھائی سے بحالوں گا۔"

کی مسکر ایس کے لیوں پر پھیکی مسکرایت دوڑ میں۔
"بچانے والا اوپر بیٹا ہے۔ ساتھیوں سے غیراری
کر کے اوپروائے کی عدالت کا مجر نہیں بنوںگا۔"
"تم اپنے بچے کا منہ دیکھنے کے لیے بھی زندہ
تہیں رہو گے۔" تولیس چیف تک آ کر بولا۔
"بیک کا منہ دیکھنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے
غداری کروں تو وہ بڑا ہو کر میرا چرہ دیکھنا پہند نہیں
کرےگا۔" جگت نے پر جوش کیجے میں کہا۔" ڈاکو

کتنے مقدمات میں چھالسی کیٹی ہے؟ وکیل ہنس دیا۔"تم اے کتنی بار چھانسی دلانا چاہتے ہو؟"

\* پورن سکھاس کا طنز سمجھ کیااس لیے بوکھلا کر بولا۔ ''میرامطلب ہے بھانسی تو بقینی ہے؟''

و کیل نے پر نفتین انداز میں سر ہلایا پھر آ ہستہ سے بولا۔" ہالکل نقین ہے۔اس کے علاوہ کہ کوئی معجزہ نہ ہوجائے یا فیصلے سے پہلے آزاد نہ موجائے۔"

یین کر پورن سنگے کوصدمہ ہوا۔ مگر وہ مسکرا کر بولا۔ ''اس کا میں نے مکمل انتظام کردیا ہے۔ ایسی کوشش کرےگا تو مارا جائے گا۔''

کوشش کرے گاتو مارا جائے گا۔"
"میرے کہنے کا مطلب اور ہے۔" وکیل نے دوسرااشارہ کیا۔" جیل میں خودکشی کرنے کی سہولت منال جائے۔"
منال جائے۔"

من بات ناممکن ہے۔'' پورن سنگھ رعب سے بولا۔''جگا کومیں جانتا ہوں۔ وہ خودکشی کرنے سے بھائی یانا بہتر سمجھ گا۔''

پ ن پیر تو وہ بہادر ہے۔''وکیل نے آخری ضرب لگائی۔

0....0

جگت کو تفانے میں رکھنے کے خطرے سے
پورن سکھا چھی طرح واقف تھا۔ پہلے وہ شیخو پورہ ک
عدالت سے فرار ہو چکا تھا ہے وہ جانتا تھا' مقدے
لیے عرصے تک چلنے والے تتھاس لیے اس نے جگا
کی و مدداری جیل والوں پر ڈال دی۔ انڈرٹرائیل
قیدی کی حیثیت سے جگہ امرتسر جیل میں بند
ہو چکا تھا۔ جیل سوپر نے پہلے دن جیل کے حکام کو
خبردارکردیا تھا۔

خبردارکردیا تھا۔

"دو کھنا! ہے تھی ہماری عزیت خراب کرسکتا ہے۔
"دو کھنا! ہے تھی ہماری عزیت خراب کرسکتا ہے۔

كيفق 275 وسمبر 2014

اس نالائق پنا سنگھ کا نہج میری ماں کے پیٹ میں پرورش پار ہاہے۔' جگت نے بھری عدالت کے خیہ میں بیٹھی ہوئی پرم جیت کی جانب دیکھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔

مجلت کی گولی سے جس کابازوزخی ہو گیا تھا وہ ہنس راج جو ہری گواہ کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوگیا تھا وہ ہوگیا تھا کہ ہوگیا تھا کہ ہوگیا تھا کہ کہانو حکت کو اس پرہنسی آ گئی۔ شانے کے پاس سے کٹے ہوئے ہاتھ کی آ ستین تکھے کی طرح ہوا میں پھڑ پھڑار ہی تھی۔

پر پراران ہے۔ "شخی مارنے کا نتیجہ۔"اس نے کئے ہاتھ کود کھے کر کہا۔ پھراس کی پیشانی پرکیسریں ابھر آئیں۔"اب میرے خلاف گوائی دیے آیا ہے۔ اگرآ زاد ہواتواس کی زبان کا ہددل گا۔"

سب سے بہلا فیصلہ جوہری بازار کی لوٹ
کاہونے والاتھا۔ جگت کے گھرے سب لوگ چار ماہ
سے بے چینی کا اظہار کررہے ہتے۔ ایک طرف
چندن کور کے پیٹ میں متا کابوجھ بردھتاجار ہاتھا تو
دوسری جانب اس کا دل خوف سے لرز رہاتھا۔ پیٹ
کے خلا میں بچہ گھومتا تو اس کے دل میں چھیا ہوا
خوف خوشی کو دکھ میں بدل دیتا۔ پھر بھی ساس بہو
اینے دکھ کو چھیا کرایک دوسرے کوتسلی دینے کی
کوشش کررہی تھیں۔ وہ سوہن سکھ کے عدالت سے
لوشنے کے انظار میں پورا دن گزار دیتیں۔ ماں جی
ضرورت نہیں۔ جوہات بہو برداشت نہ کر سکے وہ نہ
ضرورت نہیں۔ جوہات بہو برداشت نہ کر سکے وہ نہ
کہنا۔'' سوہن سکھ عدالت میں موافقت کی ہا تیں
کر کے ان کادل بہلاتے ہوئے ایٹی ذات کودھوکہ
کر کے ان کادل بہلاتے ہوئے ایٹی ذات کودھوکہ

کامتان نہیں ہوتا۔'' ''بھائی پر چڑھو گے تو امتحان بھی ہوجائے گا۔'' پورن تنگونے ہونٹ چبا کرغصے کااظہار کیا۔ ''بھائی …… پھائی …… بھائی۔'' جگت بھیر گیا۔''بیا لیک ہی ہات ہزار مرتبہ کیوں دہرار ہے ہو؟ جو ہو سکے کرلینا۔'' جگت کی بات کے جواب میں وزن دار جوتے بٹچا تا پورن سنگھ چلا گیا۔

0.....0

جھڑ یالہ کے جو ہری بازارلو شخ کا مقدمہ شروع ہوا تو عدالت بھرگئ تھی۔ جگت کو پولیس وین میں سلح پہرے کے ساتھ لایا جا تا البتہ جنا کے لیے اس قدر حفاظت کی ضرورت نہیں جھی گئی تھی۔ جیل میں الگ الگ رہتے ہوئے چنا اور جگت عدالت میں پہلو یہ پہلو بیٹے نظر آتے تھے۔ چنا ایب پہلے جیسا ہولا یاڈر پوک نہیں رہا تھا۔ پنا سنگھ کے لل کے بعد اس کی حالت بدل گئی جگت کو اس کا جو بت ل گیا۔ اس کی حالت بدل گئی جگت کو اس کا جرے ہوئے اس کے جہرے پر جیرت یا خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہتہ سے خوف کے آئار نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہا ہے۔ انہ انہ نظر نہ آئے۔ وہ صرف آہا ہے۔ انہ نہ انہ نہ انہ نہ انہ نہ انہ نہ انہ نہ کے انہ کے انہ کی کے انہ کی کے انہ کی کے انہ کی خوال کے انہ کی کے انہ

" کفلا میں بچگھ " میرے لیے؟" مجت نے آئیس نکال خوف خوشی کو دکھا کرکہا۔" بلکہ ہم دونوں کے لیے۔" این دکھ کو جھیا کرکہا۔" بلکہ ہم دونوں کے لیے۔" این دکھ کو جھیا کرکہا۔" بلکہ ہم دونوں کے مطرف نہ ہوجائے اس کوشش کررہی تھیں لیے چنا پچھ دیر خاموش رہا۔ وہ دونوں بے پرواہی لوٹے کے انتظار ا سے بیچ پر بیٹے ہوئے تتے جیسے آئیس مقدے سے نے شوہر سے کہا کوئی دلچیں نہ ہو۔ تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے سے چنا ضرورت نہیں۔ ج کوئی دلچیں نہ ہو۔ تھوڑ ہے تھوڑ کو بتادی۔ پھڑآ ہ بحر کہنا۔" سوہن سکھ کرکےان کادل ا کر کےان کادل ا "میں رہا ہوا تو میرے ہاتھوں دوسرا قتل ہوگا۔ دے رہے تھے۔

2014 حسمبر 276

پڑھتے ہوئے گرو کی کبی سفید داڑھی ہوا میں پھر
پھڑارہی تھی۔ان کے حسین چہرے بررہم اور ہمدردی
کی روشی جھلک رہی تھی۔ ان کی منتھی آ واز میں
اعتقاد اور ایمان کی خوشبومحسوس ہورہی تھی۔او نچے
تختے پرریشی کیڑا بچھا ہوا تھا جس پر گروگر نقہ کھلا رکھا
تفاعبادت کرنے والے ریشی کیڑے پر پھول رکھ
تھا۔عبادت کرنے والے ریشی کیڑے بر پھول رکھ
کر پریفین انداز میں سر جھکاتے جارہے تھے۔
پھر چندن کورکی ہاری آگئی۔ دونوں ہتھیلیوں کے
پھر چندن کورکی ہاری آگئی۔ دونوں ہتھیلیوں کے
پھر چندن کورکی ہاری آگئی۔ دونوں ہتھیلیوں کے

"میری کو کھ جمری ہے تو اب اس پر رقم بھی کرنا۔
اس کے سر برباپ کا سابہ قائم رکھنا پر بھو۔" چندان کور
کے آفور کیٹی کپڑے پر گرنے گئے۔ وہ اپنی دعا
میں اتن محوص کہ برابر سرفیک کرسسکیاں لیتی ہوئی
عورت کی جانب پہلے تو اس کی توجہ بہیں گئی۔ مگر
سسکیوں کے ساتھ کہے جانے والے الفاظ اس کی
ساعت سے کرائے تو دل کے تارج بخنا اس کے
ساعت مے کرائے تو دل کے تارج بخنا اس کے
ساعت مے کرائے والے کو دل کے تارج بخنا اس کے
ساعت میں اور گروگر نقہ صاحب کے حضور عاجزی
کردہی تھی۔

"ست سری اکال! ان کی گردن میں بندھے ہوئے تعویذ کی لاج رکھنا۔ چاہے اس کے بدلے میری ساری زندگی لے لینا مگران کی حفاظت کرنا مالک "

چندن کورنے جلدی سے کھڑی ہوکر پیچھے کھڑی ساس کے لیے جگہ بنائی ۔ بھیگی ہوئی آئکھیں دو پے سے خٹک کر کے دہ اس عورت کا چیرہ دیکھنے گئی۔ چیرہ دیکھنے کے بعد اس کے سینے میں طوفان المحضے لگا ..... چند کمھے تک اس کا جسم جھنجنا تا رہا۔ پھر ارز تے ہونٹوں سے دازنگل ۔۔۔ ''دریرہ ۔۔۔۔۔''

"مال بی کل فیصلہ ہونے والا ہے۔" چندن کور بچھے ہوئے دل سے بولی۔"ہم مندرجا کر سر جھکا کردعام ناگ آئیں۔" گاؤں کے گردوارے جانے کا ارادہ تو مال نے بہت عرصے سے کردکھا تھا مگر امرتسر کے بڑے گردوارے تک جانے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔

"چندن! ان دنول میں جمہیں سفر کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی۔" مگر بہو کا بجھا ہوا چرہ دیکھ کر مال کا دل بھی بچھ گیا۔ ہرایک سکھاس مندر کی دعا پر بورایفین رکھا تھا۔ سکھے کے علاوہ دوسری قوم کے لوگ بھی امرتسر کے گولڈن ممیل کے تالاب میں ڈ بکی مار مرمن کی مراد پوری کرنے کی آرزو کرتے ہیں۔ مال جی نے سوچا کہ بہوگی بی خواہش پوری نہ کی اور جگت کے کیس کا غلط فیصلہ ہوا تو زندگی بحر افسوس حکماتھ کل حرب گا۔ "بہتر ہے بہو! تمہارے سسر کے ساتھ کل رہے کا جس کے ماتھ کل مردرت ہے۔ آنے والے بیچے کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔" نے والے بیچے کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔"

0.....0

گولڈن میل کے تالاب میں نہا کرساس بہونے جگت کی حفاظت کے لیے سیچ ول سے دعا کی۔
"ہمارے خاندان کی حفاظت کر ناست سری اکال۔"
نہانے کے بعد لباس تبدیل کرکے ساس بہو
گروگر نقہ صاحب کے سامنے سر جھکانے کے لیے
گرووارے کئیں۔ لوگوں کی لبی قطار کی ہوئی تھی
جس میں عورتیں زیادہ نظر آ رہی تھیں۔ دوسیٹے سے
سرڈھانپ کر آ تکھیں جھکائے چندن کوراور ہاں جی
سرڈھانپ کر آ تکھیں جھکائے چندن کوراور ہاں جی
عورتیں کردگر نقہ کوسر جھکا کر اور پھول رکھ کر واپس
عورتیں کردگر نقہ کوسر جھکا کر اور پھول رکھ کر واپس
ہے جاتی تھیں۔ یقین اور بھگتی کاماحول آ دی کے
ہے قرار دل کو سکون بخش رہاتھا۔ گرنتھ صاحب

- / 2014 Hams 277 GALL

کی آ واز مجرا گئی۔ لڑکھڑاتی چال سے وہ اس مرد کی جانب بڑھ گئی۔اس کمیح ماں جی بھی ہانچی ہوئی وہاں چہنچ گئیں۔انہوں نے رکشے میں بیٹھی در رکوغور سے دیکھتے ہوئے بہوسے کہا۔

'' پاگل کی طرح دوڑ پڑیں۔ پید میں بچہ ہے'اس کا خیال بھی نہیں آیا؟'' جیزی سے دوڑتے ہوئے رکشے کے پیچھے نظر جما کر چندن نے آہ

'''اطمینان سے ملا قات بھی نہوئی۔

"جو پھے ہوا ٹھیک ہوا۔" ماں جی نے سخت کہے میں کہنا جاہا مگرآ واز بھیگ گئے۔" اس کی وجہ ہے میرا

بیٹا پھرڈا کو بناادرا جیسب دیکھنے کاوفت آیا۔'' ''مال جی! وہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کی دعا ما گلنے آئی تھی۔'' چندن کور کی نظریں اب بھی اس

راستے پرجی ہوئی تھیں جس سے رکشہ میا تھا۔ "میں نے صاف صاف سنا تھاوہ اپنی زندگی کے بدلے ان

کی زندگی کی دعا کررہی تھی۔'' کچھ در ساس بہو

خاموش رہیں۔ چندن کورکواب خیال آیا کہ اس نے ویروکا پیتہ ٹھکا نہ جیس لیا۔ وہ محض لدھیانہ کی بس کے

لیے جلدی کررہا تھا کیا وہ لدھیانہ میں رہتی ہوگی؟

دروازے سے باہرنگل کراس نے ساس سے پوچھا۔ ''اں جی اہم نس ملس فی کر در انجو رہے اس

''ماں جی! ہم بس میں فرید کوٹ جا ئیں تو جلدی پہنچ جا ئیں سے۔''

''نہیں ۔۔۔۔۔ ہمیں ایسی جلدی نہیں ہے۔ بس کے سفر میں تمہیں ''نکلیف اٹھانی پڑے گی۔آ رام مرید میں تعدید میں ''

سے ٹرین میں جا ئیں گے۔'' جندن کور کو جیب ریونا رہا

چندن کور کو چپ رہنا پڑا۔ٹرین کے سفر کے دوران وہ دریو کے خیالات میں کم رہی۔ ماں جی حکت کے فیصلے کے خیالات میں ڈوب کئیں۔

اور اس وقت عدالت میں جوہری بازار کیس

اس مورت نے چونک کرنظرا تھائی۔ چندن کورکو و مکھتے ہی اس کے بھیکے چہرے پر چک آگئی۔ چندن كوركهنا جامتي تفي -"وروا اب تكتم كهان محس، تم نے اپنی کیا حالیت بنالی؟" مگراس لیح ساس چونک کر کھڑی ہوگئیں۔انہوںنے پہلے چندن کی جانب کھر ور و کوجلدی سے دیکھا۔ ورو کے ہاتھ بلند ہو کرنمسکار کے انداز میں جڑ گئے۔ آ تکھول سے پیار کے چشمے پھوٹے۔ وہ جڑے ہوئے ہاتھ برنام کررہے تھے یامعانی مانگ رہے تھے؟ اس سے ملے کہ ماں جی کھے کہیں وروتیزی ہے چکتی ہوئی باہر جانے لگی۔ چندن کوریہ برداشت نه کر سکی وہ اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلنے لگی۔ مال جی جھی ہوئی پشت سے اس کے پیچھے برهیں۔ "بہوا رک جا کہیں سنگ مرمرے فرش پر یاؤں نہ مجسل جائے مگر چندن کی رفتار کم نہ ہوئی۔ مندر کے دروازے کے قریب اس نے ویرو کابازو

ھام میا۔ ''ویرو!تم اس طرح کہاں فرار ہورہی ہو؟''ویرو خوفز دہ نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ایک مردکو دیکھ

ر روارے سے حریب مفر سے ہوتے اپیہ کرچندن کے ہاتھ سے باز وچھٹرالیا۔

'' مجھے جانے دو چندن!'' چندن کوراسے رو کئے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی مگر اس کمجے اس مرد کی محاری آواز سنائی دی۔

"اری جلد کر ..... بیٹے کی دعا ما سکتے میں اتنی دیر کردی۔ رکشہ کھڑا ہے کدھیانہ کی بس چلی جائے کی ""

"" میں جارہی ہوں ..... "ویرودرد بھری آ واز میں بولی بھر چندن کور کے پیٹ پر پیار بھری نظر ڈال کر بولی۔" بیجے کومیری طرف سے پیار کرنا۔" اس

2014 دسمبر 2014

كافيصله شايا جار بالقعا.....!

موسلادهار بارش ہورہی تھی۔ ہوا کے زور دار تھیٹر ویں سے برسات کی رات بڑی خوفناک معلوم ہورہی تھی۔ مال جی اور چندن کور کے دل میں جلتے ہوئے جھکڑوں کو ہاہر کے طوفان نے اور زیادہ تیز کردیا تھا۔خوف خوف اور خوف ان کی روحوں پر مسلط تھا۔ ابھی جگت کے بایو آئیں گے۔ فیلے کے بارے میں بتا تیں گے۔انہیں سوہن سنگھ کاانتظار تھا۔ یاہر بادل گریے۔ بجلی کا جھما کا ہوا.....ساس بہولرز تنئیں۔ ہوا کے تھیٹر وں سے کھڑ کی بار بار ہل رہی تھی جس سے ساس بہوچونک اٹھیں۔ ندجانے کیوں برنفیبی کھڑ کی کے راستے داخل ہونے کی چلدی کردہی تھی۔

''ایسے طوفان میں شاید تمہارے سسرنہ کیں۔'' ماں جی بہلانے کے لیے چندن کور سے کہدرہی تھیں۔"امرتسر تک گئے ہوں تھے۔''ا

"جم ....." چندن كورصرف اتنابى كههكى\_دل میں تواہے یقین تھا کہان دونوں کا ساری رات ترمینا سرپندہیں کریں مے۔اس سے پہلے کہ مج کے اخبارات میں فیصلہ شائع ہوجائے وہ کھر آنا مناسب مجھیں گے۔ کھودر بعد دروازے کی زیجر کھڑی..... چندن کور نے ماں جی کی جانب و یکھا کھر کھڑی ہونے کے لیے دیوار کاسہارالیا۔ ماں جی نے جلدی سے کہا۔

"تم رہنے دوا میں جارہی ہوں۔" پھر یہ کہتے ہوئے کھڑی ہولئیں۔ باہر پیچڑ ہے۔ پیرریث جائے گا۔ 'چندن کورمیتھی رہی۔ فانوس کی روشی بلند کرے ماں جی برآ مدے میں آ کئیں۔انہیں ڈر تھا کہ کہیں چندن سسر کے

چبرے سے بات مجھ نہ جائے اورا سے صدمہ پہنچ واستے تھے۔

اور وہ درواڑے پر ہی ڈھیر ہوجائے۔ بیخطرہ مول

مہیں لیا جاسکتا تھا۔ باردانے کا تھیلا اوڑھ کروہ کھڑگ کے قریب لئیں۔ ارزتے دل سے اور کیکیاتے ہاتھوں سے زنجیر کھولی۔سوہن سنگھ دروازہ کھول کر اندرا ئے۔ تھلی ہوئی چھتری میں اِن کا منہ چھپا

ہوا تھااس کیے ماں جی جو جاننا حیا ہتی تھیں وہ نہ جان

"بہت بارش ہے۔" یہ کہہ کر جگت کے بالو نے دروازے کی کھڑکی کی زنجیرج شھادی اوراندرا تھئے۔ "بہوجاگ رہی ہے؟" انہوں نے یو چھامگر پھرخود ہی جھینے گئے۔ مال جی نے شکایتی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔

"د كھ في بادل كرج كربرسنے ووالے ہول تو نیند کھتا تی ہے؟"

چندن کور کان لگا کر دبوار سے فیک لگائے كمرے ميں بيتھي رہی۔ بوھے ہوئے بيٹ ير دونول ہاتھ رکھ کرآ تھے ہیں بند بکیے وہ دعا ما نگ رہی ھی۔ بیٹ میں بچر حرکت حرر ہاتھا جس سے دل وهوك رياتها يسرين كمرے ميں قدم ركھا تواس ک بندآ محمصیل کھل کئیں۔ سر پر دو پیشہ تھیک کیا' سوہن سکھےنے صافدا تارکر کھونٹی پرانکا دیا۔

"برسات کی وجہ سے گاڑی ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ مولی ۔' انہوں نے جاریائی پر بیٹھ کر بھیکے ہوئے ہاتھ اور منہ صاف کیا۔" دو پہر سے برس رہا ہے۔ بھیگا ہوالیاس اتارتے ہوئے بولے۔" بہلے تورک جائے کے لیے سوچا ..... "ساس بہوگ آ تکھیں ان کے ملتے ہوئے ہونوں پرجی رہیں۔ غیرضروری باتیں ان کی بے قراری بر هار بی تھیں۔ شاید سوہن سنكه صدمه پنجانے والى بات آسته آسته كمنا

وسمبر 2014 وسمبر 2014

''باں بھی'' سوہن سکھ چندن کور کو دیکھ کر
بولے۔''اس نے بہوکو بیغام بھی بھیجا ہے۔'' بیس
کر چندن کور چو نکے بغیر ندرہ سکی۔اس کی آ تھوں
میں چبک آ گئی۔سوہن سکھ کو بیا نداز پسند آ یا۔ وہ
بولے۔''اس نے کہا تھا کہ بہو سے کہنا تم بہادر کی
بول ہوتمہیں بہتے گئیں۔ آ نسوؤں کے ساتھ سسکیاں
آ تکھیں بہتے گئیں۔ آ نسوؤں کے ساتھ سسکیاں
سائی دیں۔ساس اس کے قریب آ کئیں۔اسے
سائی دیں۔ساس کی پہنت پرگردش کر رونے لگا۔

نسن مدموں کا سلسلہ چل لکلا۔ سر پر بھتی ہوئی مدموں کا سلسلہ چل لکلا۔ سر پر بھتی ہوئی تلواریں ایک کے بعدا یک کرنے لگیں۔جو ہری کو ضرب لگا کرڈا کہڈالا اس کا فیصلہ سات سال قید کی صورت میں ہوا۔

"دس اورسات سترہ ہوئے۔" مجرم کے کنہرے میں کھڑا ہوا جگت بلند آ واز میں بولا۔ پولیس چیف اور کیل آ تکھیں نکال کرجیسے کہدر ہے تھے بیٹا! انہی رک جاؤے تمہاری گرون ہمارے پنجے میں ہے۔" چنا ۔" پیا ۔" چا۔ " چا۔ " جگت نے چنا کوخاطب کیا۔ " پید دونوں آ تکھیں نکال کر ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں۔ ان سے کہد دوجتنی سزا ہو سکوان دیکھیں گے۔" پھرجگت ہے وہ اس میں مرادیں۔ یہ ہمارے پہلے فیصلے کے وقت بھی جگت نے کہا تھا۔" اپیل کرنی ہے؟" پہلے فیصلے کے وقت بھی جگت نے کہا تھا۔" اپیل میں سزا کے دوسال کم ہوجا کیں گے اور کیا ہوگا؟ میں سزا کے دوسال کم ہوجا کیں گے اور کیا ہوگا؟ میں سزا کے دوسال کم ہوجا کیں اظہار کیا تھا۔ اپیل دوسال ادھر یا ادھراس میں جارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟" میں سزا کے دوسال کم ہوجا کیں مارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟" میں سزا کے دوسال کم ہوجا کیں مارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟" بیارا کیا تھا۔ وہ بوے برداموکل اسے پہلے بھی نہیں ملا تھا۔ وہ بوے برداموکل اسے پہلے بھی نہیں ملا تھا۔ وہ بوے

" كيول تزيار به مو؟" مال جي كهنا حامي تحيي محركبول مصرف انتالكلاله مياموا .....؟ اب سوہن سکھ نے ان کی جانب دیکھا پھرآ ہت آ ہت کچھ کہنے کی بجائے جلدی سے بولے۔" نج محے ....!" وونوں کے دل محندے ہو محتے۔ جکت کے بالونے چار پائی پر کیٹے ہوئے کہا۔" کھانی سے ن کے محتے مگر دس سال کی ہوگئی۔'' چندن کوراور ماں جی کے ول پرزخم لگا۔ان دونوں کے منہ سے آ ہ نکل گئی۔ سوہن سنگھ نے دو تین منٹ اور گزار دیئے پھر کہنا شروع کیا۔"اس ہاتھ کھے ہنس راج کی کوائی ہولیس کو نقصان پہنچا تمیٰ۔ اس بیوتون نے جگت ک او نیجائی چھوفٹ بتائی تھی۔ ہمارے وکیل نے کراس كرتي ہوئے يو جھا جس مخص كوتم نے كولى چلاتے ہوئے بتایا ہے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے اس کی اونجائی یا کچ نٹ سات ایج ہے تو جو ہری ہکلا یا اور بولا كمصاحب! أس وقت وه مجهَے موت كافرشته نظرآيا بھااس کیے زیادہ اونیجا نظرآ یا ہوگا۔بس اس کی ہے غلطى بھارى پر تني فل عرجرم ثابت نه موسكا توسستى ڈاکے کی سزا ہوئی۔"وہ سب کھے ایک سانس میں بتا مجئے اور قبقہدلگا کر ہنے۔ساس بہونے ساتھ شدیا توجعينك كرسر جمكاليا

'' مجلّت کے پہتھ ہات ہوئی؟'' مال جی نے سوچا بہوکارونا ضروری ہے۔ سینے سے سسکی نکلے تو بہتر ہے تا کہاسے صدمہ نہ بیٹھ جائے۔سوہن سکھ اشارہ سمجھ گئے۔

"ارے وہ تو سزاس کر بے پرواہی سے ہنسا۔" پھر جو جگت نے کہا بھی نہیں تھادہ بھی کہہ گئے۔" مجھے ہمت دو ..... ہا پو! تم نہ تھبرانا۔ مجھے پھانسی پر چڑھانا کھیل نہیں ہے۔" کھیل نہیں ہے۔" "اس نے ایسا کہا؟" ماں جی کی آواز پہلی ہار

| 2014 בשחון 2014 | 2014 |

ہاتھ میں اخبارتھام کر کھڑا ہوا تھا جیسے ہی جگت قریب سے گزراہ ہلندہ واز میں اخبار پڑھنے لگا۔
''جلدی کا متجہ امچھا نہیں ہوتا۔ انسان کو انظار کرناچاہیے۔'' جگت نے بیسنا اور اس کے پیچھے چلنا ہواپولیس والابھی بیالفاظ من کرچونکا۔اس نے کرتا را کی جانب و یکھا۔ کرتا را منہ پھیلا کر ہنسا۔
'' یہ ہمارے وزیراعظم کی تقریر ہے۔ پرجا کو کیسے سبق وے رہے ہیں۔'' جگت کو کرتا را کی چالا کی سبق وے رہے ہیں۔'' جگت کو کرتا را کی چالا کی سبق وے رہے ہیں۔'' جگت کو کرتا را کی چالا کی سبق وے رہے ہیں۔'' جگت کو کرتا را کی چالا کی سبق وے رہے ہیں۔'' جگت کو کرتا را کی چالا کی بین کا گئی کے معمورہ ام چھانہ لگا۔

0.....0

بٹالہ کے بیو پاری کو بھی بازارلوٹے کے بعد جگا اپی ٹولی کے ساتھ فرار ہور ہاتھا تو اس کے ہاتھوں تعاقب کرتے ہوئے گاؤں والوں میں سے ایک شوٹ ہوگیا تھا۔اس طرح لوٹ اورٹل کے دو ہرے جرم کامقدمہ شروع ہوا۔ پورن سنگھاور سرکاری وکیل اس کیس پر پورا بھروسہ رکھتے تتھے۔ ڈاکے کے فورا بعد جگت کامخر گرفتار ہوگیا تھا جسے پولیس نے سرکاری گواہ بنالیا تھا۔

"صاحب! کیس کے بعد جگا مجھے خوارنہ کرے یہ خیال رکھنا۔" مخبر ہار بار پولیس کے سامنے گر گراتا۔
"میرے بیوی نیچے محتان ہوجا میں گے۔"

دیم خواہ مخواہ کھرارے ہو بشن سکھ!" پورن سکھ کے اسلام کے اسلام کے بعد حکار کہا۔" کیس متم ہونے کے بعد جگاز نمرہ بی نہیں رہے گا۔" مگر کیس کے خاتے تک بورن سکھ بیٹن سکھی بوری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ جگا کو کی ساتھی اس تک پین کے نہ سکے اسے دھم کا کر گواہی کا کو کی ساتھی اس تک پینے خت کا کو کی ساتھی اس تک پینے خت موائے اسے اس کے بلے سخت دوکانہ جائے اسے اس کے بلے سخت دوکانہ جائے اسے اس کے بلے سخت انظام کرنا پڑا تھا۔ چنا کے بارے میں وہ غافل رہا انظام کرنا پڑا تھا۔ چنا کے بارے میں وہ غافل رہا میں سے جو ہری بازار کے کیس کا فیصلہ صرف دی سال کی سزا پڑھم ہوگیا تھا۔

بڑے مجرموں کے کیس لڑ چکاتھا۔خودکو بچالینے کے لیے بخت سے بخت دل لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کرگڑ گڑاتے تھے۔

''صاحب! مجھے بچالو۔''اور جگاتھا کہ سزاس کر نہ ہی جذبات میں آتا تھااور نہ ہی خوفز دہ ہوتا تھا۔ اس نے بڑا عجیب اور بے پروامزاج پایا تھا۔

کرتاراعدالت میں برابرحاضر ہوتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کیس میں ملوث دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جگت کے چھپائے ہوئے مال کے اس نے رات بحر میں تھے۔ وکیل کی فیس اور دوسرے تھے۔ وکیل کی فیس اور دوسرے خرج میں نصف رقم ختم ہو چکی تھی اور ابھی دو بڑے مقدے نصف راستے میں شھے۔ ان پر کتنا روپیہ خرج ہوگا؟ اس سے وہ لاعلم تھا۔ جگت کے بالو بھ نہ پڑے اس لیے وہ روپیہ سنجال کرخرج کر رہاتھا۔ یہی بات تھی کہ دس سال سنجال کرخرج کر رہاتھا۔ یہی بات تھی کہ دس سال اور سات سال کے فیطلے کے خلاف او پر والی کورٹ میں ایس نے کرانے اور کوالی کے بیاد کی مشورے کوالی نے دول کرلیا تھا۔

بحرمول کے کنہر سے سے جگت اور چنا کو پولیس
باہر لے جارئ کی اواس نے کن اکھیوں سے جگت ک
جانب دیکھا۔ جگت نے اسے دیکھ کر دائیں ہاتھ ک
مخی زور سے کس لی پھر پہلی انگلی بلند کر کے دائت
بہتے ہوئے اشارہ کیا۔ کر تارا سجھ گیا کہ جگت اسے
اپنی کن یاد کرارہ ہے۔ وہ تیزی سے عدالت ک
کرے سے باہر چلا گیا۔ وہ دل بیں سوچ رہا تھا
'کیاوہ اپنی کن واپس ما تگ رہاہے؟ گرکیوں؟ اس
خیال نے اسے بے چین کردیا۔ جیل سے فرار
ہونے کے لیے ایسا خطرناک ارادہ کررہاہے؟ اس
خیال نے اسے لرزادیا۔عدالت کے برآ مدے میں
مسلم پولیس والے جگت کو لے جارہے جھے تو کرتارا

| 2014 | Canada | 281 | Canada | 2014 |

جیب کی جانب جھیٹا۔ پورن سکھ بیدد مکھ کر تیزی ہے دوڑا۔ کملی کریان لے کر قریب آتے ہوئے سکھ کو و کھے کربش سکھ محبرا کیااور جیپ سے کود کر عدالت کے میدان میں بھا کینے لگا۔ دس بندرہ قدم دوڑ ا ہوگا كهاجا تك المص طوكر لكي اوروه قلابازي كها كركرا-وه نوجوان برجوش انداز میں اس کے سر پہلیج حمیا۔ بورن سنكم اور تنن بوليس والے اے كرفتار كرنے کے لیے جھیٹ رہے تھے۔ وہ اس نو جوان کی کھلی كريان كامطلب سمجه محث تتيرنو جوان كوسريرد مكيه كر بين سنكه كي تكسيس مهد كتيب راس في جين ک کوشش کی محر حلق ہے آ واز نبیں نکل سکی نوجوان کے غضب ناک چہرے نے اے ادھ مواکر دیا۔ چکتی ہوئی کریان کی دھارے اے اپنی موت نظر - TON 30-

ا ایمان! جگا کے خلاف کوائی دے رہا ہے۔ 'بیکہ کرنو جوان نے اس کے سینے میں کریان ا تارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔خوف سے کیکیاتے ہوئے بش علمے نے استحصیں بند کرلیں۔ آخری کھے کی تکلیف کے خوف سے اس کا دل کانپ رہاتھا۔ مر كريان سينے تك تبيس سيجي \_ ايك دها كا موا عدالت کی برانی عمارت ال کررہ گئی۔نوجوان کے ہاتھے سے کریان دور جا گری۔ پہلو کے آر باراتری موئی کولی نے اسے وہیں ڈھیر کردیا۔ بش نے ڈرتے ڈرتے آ محص محولیں تو نزدیک پڑے ہوئے نوجوان کا جسم خون میں لت پت نظر آیا۔ بولیس چیف ہاتھ میں پستول تھام کراس کے چہرے مر جھکا ہوا تھا۔آ تھ دس پولیس والےراتقلیں لیے محيراد الكركفر بوع تف

"حمم ہوگیا۔"پورن سکھےنے افسوش کا ظہار کیا۔ مر بش سنكه كو دهمكايا\_" بيوتوف! الي تو كفرا

بھن گواہ کے کنبرے میں کمڑا ہوا تو جکت نے اسے تیز نظرول سے محورا۔ دوسرے کمے بش علم نے نظریں جمالیں۔ اس کے بعد وہ جکت سے ألتمين بلاسكا

"جرم ك كنبر يم يكر يه بوع فخف كوتم بیجائے ہو؟" حب بشن علم نے اثبات میں سر بلایا۔" بیکون ہے؟" ایسا سوال ہوا تو بھی اس نے سرافيائ بغيركها-"جا .... جا ذاكو-"

وكل مغائل نے اختلاف كيا۔"حضور والا! فریادی کا کواہ مجرم کودیکھے بغیر جواب دے رہاہے بياس طرح جواب دے رہاہے جیسے اسے عکھا کراایا

"حضور والا!" سركاري وكيل كرم بوكيا-"اس کے لیے مجرم ذمہ دار ہے۔ وہ وہال کھڑا گواہ

كود رائے كى كوشش كرد ہائے۔ جے نے جکت سے کہا۔"عدالت کے کام میں اس طرح وال دينا جرم ہے۔ بيداب خيال ركھنا۔" پر بھی بشن سکے نظریں نہ اٹھا سکا۔ پورن سکھ نے

ہونے کائے۔ " بوقوف اتنادر مائے مس کے بیر یوں سے جكر ابواجكا بي كما توليس جائكا" وومرے دن ملتی ہوئی عدالت کے وقت ہولیس چیف کو اس کا جواب مل کیا۔ دونوں مجرموں کو عدالت میں لائے جانے کے بعدوہ سیر حیول کے

قریب کمرا بش کو لے کرآنے والی جیب کا انظار كرد ہاتا۔ كيس سننے كے ليے كاؤں كے لوكوں ك بری بھیرجی ہوئی تھی جس سے عدالت کے میدان كادروازه بندكرنا يراتقا\_ بشن كو ليكرآن والى جيب دروازے كے قريب آئى۔ درواز و كھولا كيا۔ ای کے ایک سکھ توجوان پہلو سے کریان نکال کر

282

مسیح سے چندن کور کے پیٹ بیس بخت درد ہو

رہاتھا۔ ہاں جی ہا نہتی کا نہتی ہوئی چکر دگار ہی تھیں۔

دایہ نے کہا تھا کہ ابھی آٹھ دس دن گئیں گے اس
لیے ان کی نے چینی بردھ گئے۔ دس دن سے وہ روز
گردوارے جارہی تھیں۔وہ دعا کر نیں کہ زچگی کے
بعد فیصلہ سٹایا جائے تو اچھا ہے تا کہ چندن کے وجود
میں پرورش پانے والے بچے پر مال کے صدے
میں پرورش پانے والے بچے پر مال کے صدے
کہاتھا کہ بہوکو کہیں دور لے جا کیں۔ زچگی کے بعد
میں بہوکو فیصلے کا بیتہ چلے پچھاایا انتظام کرنا چاہیے۔
میں بہوکو فیصلے کا بیتہ چلے پچھاایا انتظام کرنا چاہیے۔
میں بہوکو فیصلے کا بیتہ چلے پچھاایا انتظام کرنا چاہیے۔
میں بہوکو فیصلے کا بیتہ چلے پچھاایا انتظام کرنا چاہیے۔
میں بہوکو فیصلے کا بیتہ چلے پچھاایا انتظام کرنا چاہیے۔
میں جاتھی کے بابوکو پہلے بھی انہوں نے اس قدرا دا اس
میں جیس دیکھا تھا۔ پھر بھی چندن کور کودور جیسینے والی
مان جیس دیکھا تھا۔ پھر بھی چندن کور کودور جیسینے والی

"بہوبری مجھدار ہے۔اسے پینہ چل جائے گا كہم كيوں ايسا كررہے ہيں۔ پھردل بى دل ميں تریق رہے کی اور سب و کھے تم ہوجائے گا۔'' ای بخث ومباحثہ میں تنصلے کی رات آ مگی۔ رات الجن کی سیٹی ہے لرز گئی۔ سیٹی مار کر انجن چیخا۔ مال کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ بیسوچ کر چندن کورلحاف اوڑھ کرسوکی ہے وہ بیدار نہ ہوجائے تو اچھاہےوہ جاریائی کے قریب جا کرد مکھآ تیں۔پھر كفرى كے باس جاكر كھڑى رہيں جس سےآتے والے کو کو تھڑی نہ کھٹکھٹائی بڑے اور بہو کی نیند تو ہے نہ جائے۔ البیس کافی دیر کھڑ ار منایرا۔ "كيا وه نيس آئے ہوں مح؟" مراى ليح محور ہے کی ٹاپیں سائی دیں۔ دنہیں .....وہ تا تکے میں ہیں آئیں گے۔امنیشن کرے دورہیں ہے۔ مر تا تک کیوں رک رہا ہے؟" تا تک کھڑی کے قريبة كركمزابوكيا-

ہوجا۔'' مگرخوف زدہ بشن سنگھ میں اتن طاقت بھی نہ رہی تھی۔اسے کھڑا ہونے کے لیے دو پولیس والول کاسہارالینا ہڑا۔

''تم اسے بہچانے ہو؟''پورن سکھ نے پوچھا۔ آسین سے پہینے خٹک کرتے ہوئے بشن نے سر ہلایا۔' یہ جگا کا ساتھی سر جیت تھا۔'' ''اوہ ……!'' پورن نے متھیاں کس لیں۔' بیہ زندہ ہاتھا تا تو اچھا تھا۔'' بشن کوجیرت ہوئی وہ فئی گیاتھا۔ اس کی مسرت کی بجائے صاحب اس کی موت پرافسوس کرر ہاتھا۔ عدالت کے باہراورا ندر کوگ کچھ در پہلے دیکھے ہوئے سنسنی خیز منظر کے خوف سے ابھی آزاد نہیں ہوئے تتے۔ چیبرچھوڑ کر خوف سے ابھی آزاد نہیں ہوئے تتے۔ چیبرچھوڑ کر آئے ہوئے بچے دیل سرکارنے کہا۔ ''گواہ کوئل کرنے کے لیے دن دیباڑے جملہ ''گواہ کوئل کرنے کے لیے دن دیباڑے جملہ

ہوا۔" ج کی آئیس پھیل کئیں۔ وہ مچھ بوبردایا

اور چلا کیا۔

دور کھڑے ہوئے کرتارااور سوہن سکھ ک

آ تکھیں چار ہو کیں۔اس حادثے نے اس کا کیس

خراب کردیا اس کا اضوں ان کے چبروں سے ظاہر

قا۔ دھاکے سے چو تکتے ہوئے جگت کو جب

مرجیت سکھ کی قربانی کا پید چلا تو اس کی آ تکھیں

برواہی اور مسکرا ہٹ غائب ہوگی۔ ہا کیس سالہ

نوجوان مرجیت اس کے لبوں پر ہمیشہ جملکتی ہوئی بے

نوجوان مرجیت اس کے فاطر مارا کیا وہ اس کے لیے

نوجوان مرجیت اس کی خاطر مارا کیا وہ اس کے لیے

وچسی نہیں رہی۔ فیصلہ سنایا کمیا تو وہ مم صم اور اداس

نظر آیا۔ مزاس کروہ قبقہ مارکر ہا 'مجری حدالت

سکتے میں آگئی۔

0.....0

2014 Hama 588 GAT

"ميرانصيب پھوٹ گيا..... مجھے بھی بھانی برچرهادو-" "بہو....بہو.... کہتے ہوئے مال جی نے اس ك شانے تھام ليے۔" بيٹا! تم پورے مہينے سے ہو۔" یہ کہہ کرانہوں نے اے طاقت لگا کرلٹادیا۔ چندن کور اپنی تڑپ کو روک نہ سکی۔ مال جی نے شانے تقام رکھے تھے اس کیے وہ زورز ورسے اٹھیل كرپير پنځنے لكى۔ "ہزارہ!اس کے پیر پکڑلو۔"مال جی نے بیج کر کہا۔ ہزارہ جاریائی کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھیا۔ بھانجی بہو کے جسم کوچھوتے ہوئے اسے شرم محسول ہوئی۔ ماں جی گرجیس۔"میں کہتی ہوں اس کے بیر تھام لے۔" ہزارہ نے ایک دم چندن کے پیر پکڑ کیے۔ چندن کور بری طرح رور ہی تھی۔ چلار ہی تھی۔ اور پھر وہ تھک تئی۔اجا تک اس کے سینے میں درد اٹھا۔ پھر پیٹ میں تکلیف بڑھنے گئی۔ "اوہ مال! مجھے کچھ ہور ہاہے۔"اس کے ہاتھ پیر بھیکنے کے۔ چبرے پر پسینہ جھوٹے لگا۔ مال جی چونک سنیں۔ اب کیا کرنا جاہیے؟" جاؤ! دائی كوبلالاؤ ي حكت كي بايوس انهول في كها- وه ابھی صدمے سے نہ سبجل پائے تھے۔وہ احمقوں کی طرح د مکھرے تھے۔ مال جی بولیس۔ " جاؤ ..... جلدی جاؤ! بہو کا وقت ہو گیا ہے۔ سومن سنگھ نے کھونٹ پر سے لاکٹین کی تو ماں جی نے بهوے کہا۔ "چندن! اس ونت ذرا ہمت ہے کام لیا۔"

پھر علم دینے والے کہتے میں بولیں۔"اگر یا گل پن کیاتو مہیں میرے بیٹے کی سم ہے۔" محركے وقت چندن كو چھٹكارا ملائة خرى نصف محنشه بهت وردسهنا يرارسوبن سنكه اور بزاره بابر

" مفهر وجيجاجي! آپ كوا تارر باهون - "بياتو هزاره کی آ واز مقی۔ مال جی گرز کمئیں۔ کمیاوہ اینے بہنوئی كوچھوڑنے آيا ہے؟" وه سوچے لكيس -ضيط ند مواتو جلدی سے انہوں نے درواز ہ کھولا۔ ہزارہ جکت کے بابو كا بازوتهام كر كمر ابواتها - بجها مواچېره وروروكر سرخ اور سوجھی ہوئی آ تکھیں او کھڑاتے قدم۔ سيب مجهم عين آر بالقا ..... يو حصنے كى ضرورت نهيں مھی۔لائٹین تھامے ہوئے ماں جی کا ہاتھ کیکیانے لگا۔ ہزارہ نے انہیں چونکایا۔

"بہن! مضبوط رہنا۔ چندن کور کے لیے بھی ہمت رکھنا۔' مال جی فورا ہوشیار ہوگئیں جیسے مجھ ہوائی نہ ہو۔ بیٹے کا جاہے کھے ہواب جوآنے والا ہے اسے وی میں ہونا جا ہے۔ خاندان کا دیا جلنے سے ملے لہیں بھو نہ جائے۔ لڑ کھڑاتے ہوئے قدمول سے سوہن سکھ نے چوکھٹ یار کی۔ان کی نظر برآ مدے کی جانب تی۔ بہو وہاں تہیں یہ دیکھ كرانبين اطمينان موا\_

"وه سوکنی ہے۔ ذرا بھی آ واز نہ کرنا۔" مال جی نے دونوں کوہوشیار کیااور آ ہتہ سے کھڑ کی بند كردى- برآ مدے ميں سوئن سنگھ بيٹھ كئے۔ ہزارہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرر ہاتھا۔

" کیاہوا؟" مال جی یو چھے بغیر نہ رہ سلیں۔ دونوں ان کی جانب د میررہے تھے۔ پکھ دریتک جواب نەملاتو دە بے چین ہو کئیں۔'' مجھے بتاؤ!'' پھر مجمی خاموشی رہی تووہ جوش میں بولیں۔''میمالسی ہوگئی؟" ہزارہ نے آ تھوں سے اثبات میں جواب دیا کھر کردن جھکالی۔اس سے پہلے کہ ماں جی کی چیخ بلند ہو مرے سے میخ سنائی وی۔ نتیوں اندر دوڑ محے۔ بہوجاریائی رہیضی تھٹنوں میں سردیتے بلک بلك كررور بي تفي

2014 دسمبر 284

آ تکن میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے سب نے ہزارہ کی جانب ہدردانہ نظروں سے دیکھا۔ ایک

"آ گیا..... مراے در ہوگئے۔" ہزارہ سکتے میں آ گیا'آ نگن میں چاریائی پر نانا کاجسم پڑا ہوا

تفار برابريس في كاديا جل رباتفا\_ "بايو .....!"اس كي آواز يصك حي \_وه دور كرنانا

کے سینے پر گرا۔ وہ بلک بلک کر روتا ہوا کہہ رہاتھا۔"آپ نے کیوں جلدی کی؟ میرے لوشے تک تو تھہر ناتھا۔ بیخبر س کرتمہارا دل تھنڈا ہوتا کہ بھانجے کے گھر بیٹا ہوا ہے۔'' لوگوں کی آ تکھیں حرت سے چیل سیں۔

" قدرت بھی کیسا کھیل کھیلتی ہے۔ باپ کو سزائے موت اورای دن اس کے گھر بیٹے کاجنم اور اسی دوران نانا پرلوک سدهار مسکتے۔' کوئی بولا۔ دو تین آ دمیوں نے مل کر ہزارہ کوخاموش کیا۔

''بارہ بچے تک تو انہیں کچھنہیں تھا پھرخود ہی کھڑے ہو گئے 'برابر والے لڑکے کودوڑ ایا۔''جا! اوتار سنگھ کو بلالا ۔ اوتار بیجارہ کیا کرتا؟ نا نانے زبروستی كرك يوجها كيا فيصله موا؟ الرنبيس بتايا كه اخبار میں کیا چھیا ہے تو اس کلہاڑی ہے تیراسر بھاڑ دوں گا۔ بے جارہ ڈر گیا۔ کہددیا بھالی ہوگئ اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ تنہارے بابو یہیں کر گئے۔ ڈاکٹر آیا مگر دىر بوچى كى "

اس کے بعدنانا کی آخری رسم کی تیاریاں ہونے لكين....!

0.....0 جیل کی تنگ و تاریک کو تھڑی میں بند ہونے کے بعد جکت کو دونو ل خبریں ایک ساتھ ملیں۔ وہ بیٹے جیپ کمرے تریب پنجی کوری کملی موئی تھی۔ کاباب بن چکا ہے۔ اور اس کی بھانسی کی خبر س کرنانا

بآ دے میں بیٹھ بے چین انداز میں کھڑیاں کن رہے تھے۔ کمرے میں مال جی اور دارینی زندگی کی منتظر خميں چندن کور سکنے لگی۔

«مجملوان! ثم مجھے اوپر بلالو۔اب میرا کام بور اہو کیا۔" اور میلے کے رونے کی پہلی آ واز سنائی دی .... جس کا چرمی ہوئی سانسوں کے درمیان انتظارتها اس في اين آمد كااعلان كياب و بن سنكهاور ہزارہ کے چبرے رسرت کی ملکی کیریں نظر آئیں۔ای کمح مال جی نے خبردی۔ "بیٹا ہواہے....!"

مسرت کے نسوچھلک بڑے۔سوہن سکھے کے رخمار بھگ گئے۔" بہوکسی ہے؟" "مب تعیک ہے۔ سی متم کی فکر کی بات نہیں۔" خاندان كاديب جلا-اس كى خوشى ميس تفالى تبيس بی پیڑے مہیں تقلیم ہوئے مبار کبادیں مہیں دی كين كير بھى سب ايك طرح سے راحت محسوس كررے تھے۔ إيك زبردست امتحان سے بار ار نے کی راحت تھی۔ مج ہوئی تو ماں جی نے ہزارہ کو

بإددلايا " بھائی اب تم جاؤ۔ وہاں بالوفكر كررہے ہوں کے۔ پہلے خوشخری دینا' پھر پوچیس تو نیسلے کے بارے میں بتادینا۔"

این ساری کربر میں ہزارہ نانا کو بھول گیا تھا۔ اسے ڈرلگا۔ جلدی سے اس نے جوتے پہنے۔ "میں جارہاہوں میہاں سے جیب کرائے رِ مامل کر کے بھا گنا ہوں۔ باہر کے کسی محص سے المیں فیملہ کی خرنہ ملے میں ایا انظام کرکے آياءوں۔ پر بھی کیا جر؟"

0...0

2014 جسمبر 2014

ہواتھا۔ غصے میں جر کر قیدی نے اس کا ہاتھ مروز ديا\_وه يخ اشا\_

"ارے بیوتوف!" جکت چیخا۔ مرنابی ہے تو كيول بعرل سے مردباہ، جيتے جي كيول جار آ دميون سائيجم كوافعوار باعي

وی سویر نے کمڑے کمڑے جگت کو استحصیں وكها نيل يومم خاموش رجو!"

جلت بھر میا۔اس نے زبان پردانت رکھ کر دوسلاخوں کے درمیان سے ڈیٹ سویر برتھوکا۔ کونفری کاچوکیدار تھبراہٹ میں کونفری کی جانب جھپٹا۔''صاحب پرتھو کتاہے؟''

صاحب اس وقت جلدی میں تھا اس کیے بكتاجهكتا جلا كيا-" ميمالي موجانے دے مجر تيري خبرلول گا۔"

صاحب کے جانے کے بعد چوکیدارنے غصے سے کہا۔"آ تھ سو بیالیس!تم کیوں دوسروں کے درمیان دخل دیے ہو؟"

"يار! پهالي پرچر هناي بيتو دُرنا كيها؟" " پھر تنہا شور كيول كرر باتھا؟" چوكيدار نے

پوچھا۔ "مرد ک طرح ہنتے ہوئے پھانی کے لیے بوھنا جاہے۔ جگابولا۔

" یہ گھڑی ایسی ہی ہوتی ہے جگا' کہ اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔" جو کیدارنے پہلی بارات نام لے کرفاطب کیا جکت کواس کی اینائیت پیندآئی۔

" محل كيا تفاس في" "ایلی بیوی کو۔" چوکیدار دلچیں سے کہہ رہاتھا۔''بیوی پراسے شک تھا۔ کلہاڑی سے سر پھاڑ ديا ـ عدالت مين اقرار كيا ـ يمالي كي سزاس كر منتا

كالمارث مل موكما ب- نه بى نوزائده بين كا جره و کھنے کے لیے وہ موجود تھا اور نہ ہی وہ ٹاٹا کی ارتھی كوكندها وي والول مين شامل تفا-اس بيني ك پیدائش برخوش ہونا تھا'اے ول کھول کررونا تھانانا کی موت یر ـ مروہ کھے نہیں کرسکا ـ کو تفری کے ایک کونے نے آتی ہوئی پیٹاب کی بدبواے بدحواس کررہی تھی۔ کچھ ہونے والا ہے....اس احساس نے اسے دوراتیں سونے نہیں دیا۔ صبح کے وقت بمشكل اس كي آئكه كلي تقي - تصنف دو تصنف سويا تقا كد كى كى جيخ نے اسے بيدار كرديا۔ پيروں كى بیزیاں کھڑ کھڑا تاہوا وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ فولادی سلاحيس تقام كرغورت سننے لگا۔

" مجھے مرنا میں ہے ..... مجھے جینے دو۔" کوئی گڑ گڑارہا تھا۔ وہ کوئی قیدی تھا۔"میرے کھر چھوٹا سابچہہے ..... بوڑھی مال ہے ان کی خاطر ..... ' م اس كاجمله ادهوراره كيا-

"زبردى الفاكر لے چلو-"كسى كى تحكمان آواز ینائی دی۔ وہ آ واز جیل سویر کی تھی۔ جکت سمجھ عمیا می قیدی کو بھالی کے لیے لیے جایا جارہا ہے۔ شور قریب کا تھااس لیے ظاہر تھا کہ دہ قیدی سی قریبی كو تفرى كا ہے۔اب بہت سے قدموں كى آ وازيں قریب آری تھیں۔ درمیان میں تیدی کی چینیں سناکی وے رہے تھیں۔ ابھی اس کی جدوجہد جاری تھی۔ '' بے چارہ .....!''بربرا کرجگت نے آ تکھیں محميلا ميں۔ جارآ دي اسے لئكا كر لے جاتے نظر آئے۔ای محے قیدی نے محوضہ مار کرایک میٹ سے اپنا پیر چیز الیا۔میث کوغالبا کسی غلط جگہ کھونسہ لك كياس كيهوه قدر دو مرا موكيا بسوير چلايا-"سالے! سید می طرح مرنا ہے یا مار کھا كرمرے كا؟" أيك ميث نے اس كاباتھ تھاما

2014 حسمبر 2014

سكتا تھا۔ ہاتھوں كى منھياں كتے ہوئے اس نے چوکیداری جانب و یکھا اس کے شانے پررمی ہوئی را تفل براس کی نظر گئی۔ چوکیدار کی موجود کی میں اس کے صاحب کی تو ہین ہوئی اس سے وہ شرمندہ ہوا۔ وی سویر نے جلدی سے اس کے شانے سے را تفل أتأر لي أور راتفل كا كنده دونول باتفول ميس تفام كرنال دروازے كى سلاخ ميں جكت كى جانب جھنگے سے ماری۔ جکت ہوشیار تھا۔ وہ دروازے ہے دو قدم دور ہٹ میا ورنہ نالی زور سے پیٹ میں لتی۔ وانت پینے ہوئے چھوٹے سوپر نے دوسری بارنال ے اندر و مامارا۔ غصے میں انسان اکثر اپنی عقل کھوبیٹھتا ہے۔ جگت کوبھی نہ جانے کیا سوجھی کہاس نے بال برجیوٹا مار کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیااور رائفل تصنيخے لگا۔ چھوٹا سوپر چونکا۔وہ چیخ اٹھا۔

"چوكىدار!" اے ڈر لگا كەقىدى رائفل چىن لے گا تو ضرور کسی شوٹ کردے گا۔ اس محض میں اتنا زور ہوگا اے اندازہ نہیں تھا۔اس کی متھیلی سینے سے تر ہونے کی اور بندوق کا کنارہ سر کنے لگا۔ جکت نے وانت پیس کرزورآ زمایا۔اب ایک زور دارجھنکے کی ضرورت بھی اس کے بعد راکفل اس کے قبضے میں آ جاتی مر چوکیدار نے جھیٹ کر رائفل کا کندہ پکزلیا۔ بوی خطرناک صورت حال ہوگئی تھی۔ را تفل کے لیے دونوں طرف سے زور ہوتے لگا۔ چھوٹے سویر کے پیرلرزئے لگے۔ان کی چیخ س کر ایک اور چوکیدارآ ممیا۔اب دوسے تین ہو گئے اور مجت کے ہاتھ سے نال سرک من یا پھراس نے شرارتا اچا مک چھوڑ دی۔ مخالف سمت سے زور كرت بوئ چھوٹے سوير اور دونوں چوكيدار راتقل کے ساتھ یے گرے۔وہ برآ مدے کی دیوار ے قرا کراور تلے ڈھر ہو گئے تھے۔ چوٹا سور

ربا۔ارے کل تک خوش مزاج ہی تھا مگراس وقت جی چھوڑ کیا۔مرنا کے اچھالگتاہے بھائی؟" "مرناتو اسے بھی اچھانیس لگتا۔" جکت نے سوجا تمر پسند ناپسند کا سوال نہیں تھا۔ تمر اس طرح برول بنے سے کیا ہوسکتا تھا؟

" کھڑاک "ایک آواز سنائی دی۔ چوکیدارنے آہ بھری۔" چھوٹ میا بیجارہ زندگی کی قید سے۔" جكت مجھ كيا بير كے ينجے سے تختے ہث كے ہول محاورسیاه نقاب سینے ہوئے قیدی ری سے لنگ رہا ہوگا۔ ممکن ہے کچھڑویا ہو پھانس کی کھولی و مکھنے کی خواہش پروہ خودمسكرايا اورسوچنے لگا۔ " ميكھ دنول بعدميرابهي جانا ہوگا'تب ديكي لول گا۔' ممراي وقت ومنى جهنكالكاً-" مجھے كيوں بھالى يائى جائے؟ ميں اس سے پہلے فرار ہوجاؤں گا۔"

کھے در بعد وزن دار جوتوں کی آواز آئی۔ چوکیدار شانے بررائفل رکھ کرسلیوٹ کرنے ک تیاری کرنے لگا۔ جگت مجھ کیا غصہ نکالنے کے لیے وی سوراس کی طرف آرہا ہے۔ اس کا غضب تاک چېره بتار باتفا کهایک تیدی کوانجی بھائسی دینے كے بعداس كاغمر فندائييں موار

"سالے بدمعاش! کیا بکواس کررہاتھا؟ بول .....!" نتھنے مجلاتے ہوئے اس نے کہا مر جكت اس كے غصے كى يروانه كرتا ہوامسكرايا۔"نيه جيل ميتبار باپ كى دهرم شالانسى-" رین کر جکت گرم ہوگیا۔"اب باپ کانام نہ لینا۔ سمجھے؟" اس فے سلاخوں کے درمیان سے اے محورا۔ ڈیٹ سو پراس کے جواب سے اور بھڑک میا۔آج تک کسی قیدی نے اس کے سامنے ایسی بات تہیں کی تھی۔اس نے سوچا اسے مزہ چکھانا یرے گا مر وہ سلاخوں کے چینے تھا کھے كرنيس

2014 Janua 287 Camary

جگت نے گئے مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ رونی لے لی۔''صاحب نے منع کیا تھا اس کے باوجودتم مجھے كهاناديخ آمية؟"

میٹ میسس نظروں سے اس کی جانب و کیھنے لگا۔ پھر جیب جاپ چلا گیا۔ جگت سمجھ گیا کہ سمج جھکڑے کا ساری جیل میں پینہ چل گیا ہے۔رولی کھاتے ہوئے اسے بی خیال بھی گزرا کہ رائفل قبضے میں آ جاتی تووہ کیا کرتا؟ اسے پچھ ڈرسا لگا کہ اس کے اس اقدام کا پھالی کی اپیل پر تو کوئی اثر نہیں يركا؟ ايباكرنا بهترتبيس تفار

و و پہر کے بعد بیٹے کے جنم اور نانا کی موت کی خبر ملی تھی۔اس کے ذہن میں صبح والا منظر تازہ ہو گیا۔ اسے گھر کی یادستانے لگی جنبح اگر وہ سویر سے سخت بات ندكهتا تواس يرا تناسخت ضابطه ندلگاجا تااور فرار ہونے کا پروگرام بنانے کی سہولت ملتی۔

امرتسرمہاجر حیماؤئی میں کیے جانے والے دولل کا کیسی چل رہا تھا۔الزام تو جگا اور چنا دونوں پر تھا کیونکہ مل کے بعد دونوں جیب میں جاتے ویلھے منے تھے مل کے دفت چنا کے مل میں ہونے کے جوت ملنے براس سے الزام مثالیا حمیا۔ ولیل سرکار نے جگت کو پھنسانے کے لیے ترکیب لگائی۔

"فل كركے فرار ہوتے وقت تمہارے ساتھ چنائبیں تھا تواور کون تھا؟'' جکت کہنا جا ہتا تھا کہ' ہیہ میں ہیں بناؤں گا' اس کا کیس لڑتے ہوئے اس کے وکیل کوڈرلگا کہ ابھی بک دے گا مگرا خری کیے جكت موشيار بوكيار

"اس کا مجھے کیا پید؟ قل کے وقت میں وہاں تھا ہی جیس ۔ 'وکیل سرکار نے ہونٹ کاٹ کیے۔ بدمعاش بہت یکا ہے۔اس نے سوجا۔

دونوں چوکیداروں کے بوجھ تلے دب کیا۔ "ارے بیوتوف! کھڑے ہوجاؤ۔" ہانیتے ہوئے وہ چیخا بھت قبقہہ مار کرہس ویا۔ سویر کوانیا مدمه ہواجیے دہ کرانہ ہوبلکہ جکت نے اسے مارا ہو۔ وہ لباس محیک کرتا ہوا کھڑا ہو کیا۔اس کی پیشانی ہے سينے كاريلا ببدر باتھا۔اس كے كولبوں يركافي چوث الی می -اس نے وہال یردونوں ہاتھ رکھ کر چھ دیر تک درد سے آ محصیں بند کرلیں۔چوکیدارصاحب کی حالت برہنس نہ سکا۔ کیونکہ جو کچھ ہونے والا تھا اگر ہوجاتا تو ضرور ایک آ دھ جان ضائع ہوجالی۔ راتفل لوڈھی۔خطرناک ڈاکوکیا کر بیٹھے کچھے کہانہیں جاسکتا تھا۔ چھوٹا سویر دل میں سمجھ گیا کہ اس نے حماقت کی تھی اور قیدی اندازے سے زیادہ استاد ثابت ہوا تھا۔وہ اس صدے ہے ابھی آ زادہیں ہوا تفامرا بنی اکر قائم رکھنے کی خاطراس نے کہا۔

" تیری بیمجال جیل کے قانون کی تھے شاید خبر مہیں۔ میں تیری ہڑی پہلی ایک کردوں گا۔''وہ غرا تا ہواہا ہر چلا گیااور چوکیدار کو تی سے تا کید کی۔''ووون کے کیے اس کی روٹی یائی بند مخبر داراس پر ذراسا بھی رحم ندكرنائ

سلام كرك چوكيدار احقول كى طرح جكت كو و يجيفي لكا\_اس محض يركمي وهمكي كااثر نبيس بوتا\_اس كي آ محمول من جكاك لي چھيا خطره جھلكنے لگا۔ " بياتو كسى اورمصيبت مين ذال دے گا۔ "چوكيدار مويضاكا\_

''میری رونی یانی بند کرو <u>گے</u>تو میں کل عدالت تہیں جاؤں گا۔' مجت نے بھی دھم کی دی۔'اینے صاحب كو كهددينا" اورجكت كي دهمكي كاركر ثابت

دوپہرسب کے ساتھ اسے بھی روتی دی گئی

وسمبر 2014 حسمبر 2014

'' حضور والا! یہ پوائٹ غور کرنے کے قابل ہے۔ جن کائل ہواہے ان میں سے ایک شخص موہن سنگھ کارشتے دار ہے اور دوسرا دوست۔' ''نہیں' نہیں ''' جگت کا ذہن ہے قابو ہوگیاا در تلطی کر گیا۔ وہ کئہرے پر ہاتھ کی متصیاں مار کر گرجا۔'' وہ بدمعاش تھا۔ ویر و کی عزت لینے کے لیے دوستی کا داؤ کھیل رہا تھا۔'' جج کی آ تھے سے پھیل گئیں۔ سرکاری وکیل خوش ہوگیا اور وکیل صفائی کاچہرہ از گیا۔

"فساحب! اس بات كونوث كيا جائے-" مركارى وكيل في موقع حاصل كرليا-" رئير سنگھ كول كرفى كے بعد بھى اس كے خلاف ملزم كاجوش ذرا بھى كمنہيں ہوا۔اس كے الفاظ ثابت كررہے ہيں كم وروكى عزت لوفنے كى خوائمش ركھنے والے رئير سے اس فے بدلہ ليا ہے۔"

بس ..... اس کے بعد جگت کا دفاع کمزور ہوتا چلا گیا۔ موہن سنگھ کے رشتے دار نے مرتے وقت 'جگا'' کہا تھا اس کے بہت گواہ ملے۔ رنبیر سنگھ نے چھاؤٹی ہی سے رام سنگھ چوہدری کو جگا کے متعلق اطلاع فراہم کرنے والا خطاکھا تھا۔ اس کے بعد اس کافل بھی ایک شبوت ہی تھا۔ ان دوقل کے بعد امرتسر کے علاقے میں ڈیمنی شروع ہوگئی اس کے شوت فراہم ہوہی چکے تھاس لیے زیادہ شبوت کی ضرورت نہیں تھی۔

"اگرتم وہال جیس شے تو کہاں تھے؟" جگت
دوچار کمی حسوج میں ڈوب گیا۔ ہوئل میں تھا یہ کہنا تو
ابنا دفاع ہوگا مگر کرتارا کا خیال آیا۔ قل سے پہلے
کرتارا اس سے ہوئل ملئے آیا تھا اس کا اگر بولیس
کو پہنہ چل گیا تو وہ بھی چینس جائے گا۔" جھوٹا جواب
دینے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے۔" وکیل نے
چوٹ کی۔ تاکہ وہ جذبات میں آجائے مگر استے
جوٹ کی۔ تاکہ وہ جذبات میں آجائے مگر استے
حیس لڑکر جگت اب کافی ہوشیار ہو چکا تھا۔ پھنس نہ
جائے اس نے ایسا جواب دیا۔

بات من المجھے یاد نہیں۔''اس نے کہا۔ وکیل سرکار نے میزیر ہاتھ مارا۔

''دخضور والاملزم جھوٹ بول رہاہے۔''ای کمے برابر کھڑے ہوئے رام سنگھ چوہدری نے اس کے کان میں میچھ کہا۔ جگت نے رام سنگھ کو گھورا۔ رام سنگھ پرانی دشمنی کا حساب ہے باق کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد یو چھے محصوال پر جگت سمجھ گیا۔

"جن دوآ دميوں كومل كيا كيا ہے ان ميں سے
ايک تمہارے پرانے وشمن موہن سنگھ كارشتے دارتھا
يہ تو تم جانتے ہوگے۔" پھر پچھ دريرک كر تيز آ واز
ميں دكيل بولا۔"جس كى عورت ورد كوتم نے اغوا
كيا تھا يہ يادہے؟"

وروکانام سن کرجگت کے ذہن میں شعلہ بھڑکا۔ اس کو اس طرح درمیان میں لانے کی ضرورت کیاتھی؟ رام سنگھ چو ہدری اس کی بے چینی پرخوش ہو رہاتھا۔ جگت کا جی اس کی گردن دہانے کوچاہا۔ وکیل صفائی فورا کھڑا ہوگیا۔

و الله السوال كاكيس سے كوئي تعلق منبيں ملزم اس كا جواب دينے كا پابندنہيں ۔ "مكر جج نبيں اختلاف منظور نہيں كيا۔ اس ليے وكيل سركار كاجوش بردها۔

كية 289 حسمبر 2014

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہے۔" چندان واسمینان ہوا۔ ایک طرح ماں جی نے سیج ہی کہاتھا۔ ابھی اوپر والی عدالت نے چانسی کی سزامنظور کہاں کی تھی ؟ ممکن ہے فیصلہ بدل جائے۔ ای اعتماد پرتوسب لوگ جی رہے تھے۔ملا قات کے لیے نام لکھنے والے کارکن کو جب معلوم ہوا کہ جگا ہے اس کی ماں اور بیوی دونوں ملنا جا ہتی ہیں تو اپنی طرف ہے جیل کا قانون بیان کیا۔ "دومیں سے ایک جاسکے گی۔ بولو! کون ملنا حابتاہ؟'' ساس بہوایک دوسرے کود کھنے لگیں۔ چندن نے پہل کی۔'' مال تم ہی ان سے ل آؤ۔ ‹‹نېيىن بېو..... مىل تو پ*ىر بىمى تال لون كى \_ بىنځ كو* لے کرتم جاؤ .....تم دونوں کوایک ساتھ دیکھ کراہے اطمینان اور مفندک ہوگی۔ " تھوڑی ضد بحث کے بعد چندن کورنرم پڑگئی۔ "بہتر مال! جیسی آپ کی مرضی۔ ہمیشہ آپ نے میرے سکھ کی سوچی ہے۔' ماں جی نے آہ مجری اور دل میں بولیں۔''بہو بٹی! ہم حمہیں سکھ کہاں دے سکے ہیں؟.... تمہارے و کھے خیال سے جاراول محل رہاہے۔" (يافي آئده)

لی۔''شاید پہلی اور آخری بارا میرے لعل اتم کیما نصیب کے کہ آئے ہوکہ باب سے جیل میں ملاقات ہورہی ہے۔ بیٹا اپنی تھی آ تھوں میں ہی اس کا چہرہ اتار لینا۔ پھر مجھے تہاری آ تھوں میں ہی اس کا چہرہ و یکنا پڑےگا۔' چندن کورنے بیچے کوکا جل لگایا' رخسار پرسیاہ تل لگا کروہ بولی۔'' پہلی ہار تہیں باہر لے جارہی ہوں۔ سی کی نظر نہ لگ جائے۔''

ساس بہوچھ ماہ کے بچے کو لے کرامر تسرجیل پہنچ کئیں۔ ملاقاتیوں کی بھیڑجی ہوئی تھی۔ سزا پانے والوں کے سب رشتے دار بھی اس طرح چہرے لاکائے بیٹے ہوئے تتے جسے خود بھی مجرم ہوں۔اندراندرہا تیں ہورہی تھیں۔

"اندرتمبارا کون ہے؟ کیوں اندرکیا؟ کتنی سزا ہوگی؟ پہلی بار ملا قات کے لیے آئی ہو؟" پھرکوئی اینا تجربہ سنا تا۔ "میاں ملا قات کا آتو نام ہے۔ ابھی دو باتیں ہوئی نہیں اور دس منٹ ختم۔ اپنا آ دی نظر کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے پھر دو ماہ تک صرف دس منٹ کی ملا قات کے لیے طویل انظار۔" بچے کودووھ پلانے کے لیے لیٹ پھیر کربیٹھی ہوئی چندن سے برابروالی ورت نے پہتر کربیٹھی ہوئی چندن سے برابروالی ورت نے پہتر کربیٹھی ہوئی چندن سے برابروالی ورت نے پوچھا۔" تمہارا کون چنکی ۔ اس نے دودھ پیتے ہیچے کی جائی۔

السلط المرا ہوئی؟' دوسرے سوال کے لیے چندن تیار نہیں تھی۔ اگر پھائی کہتی ہے تو فورا ہی وہ عورت آ ہ بحر کر کہے گی۔' بے چارہ اناتھ ہوجائے گا۔''کوئی اس کے بیٹے کو بے چارہ کے بیاس کی برداشت سے باہر تھا۔ کیا جواب دیا جائے؟ وہ اس اجھن میں پڑگئی تب مال جی نے راہ نکالی۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ کیس چل رہا دیا جھی فیصلہ نہیں ہوا۔ کیس چل رہا

/ 2014 Junua 290 Can

0